لَهُ عَلَيْ لَ ظَهُ وَلِيسَ مِنْ سَدُ سَلَهُ عَلَيْ لَ و برگناب الله وعترة زاحمهٔ مرسل ایر بی یا دگارے کو توان تا روز محشه (کیم سائن) لِهِ جَامِعْ مِنَا وَرِكَا مَدَرُهُ وَلاَ وَبِيرَكَا بِنَا لِهُ وَمُواسِتَ بِآلِي ﴿ جال حرنقوى (عُن حصال حمر) ايم الدالينبر) عظمه فيم رسكو زنطان كنتناشر و فرخه و المرسرا و كرمائي كرديد مراهم اليم رسك زنسك بون بدوخند منياحيد آماد كرمائي كرديد

فهرست مضامين كتأب ولأ

إ- تمسد ومختصر صالات امروبه صفحاتا هم الأكرنسري جنابام على فقى ٢٩١٥ و٢٩٦ ۲- سیدوسادات کون می طبیس اقلام ۵- در والودام می نقی متوطنه این سه

آل رسول کی توضیح المآمه المالت نحدُم میرشرف لدین شاه ولایت ۱۳ مرسول کی توضیح المآمه المالت نحدُم میرشرف لدین شاه ولایت

"إلىبية" كى توضيح مدة ١٩١١ [مورث خالدان نفرى امروبه

٣- ساوت كفيلت يكرني لاشم ير ٩٠ ١٢٦١ | اولاً يبد ثر في الدين شاه ولايت مرم مرم مرم

م من مرور رگان سادات ۱۲۹ مالات سد محد میرودل و دیوان ۲۹۳، ۱۲۹ مالات سد محد میرودل و دیوان ۲۹۳، ۲۹۲ ذَرُسْرِنِينَ ٱنحضرت صلعم ١٣٠-١٥١ [سيرجمووا ولادايشان

ر جناب بوطالب معاتامه الزكرما والتحسني محلكوث مهم تامه

مدة الما المركون الماسيدم الكرادر محريدل عدة ادر ر جناب على كرم معُدوجهه

4 . جناب سيدة عالم ه ۱۱ م ۱۹ فرسادات محله سكار ۲۸۱ تا ۲۸۱

ر جناباً مصن المعتار وكرسادات محله لكره مع المعتارة المعت

۲۳٬۱۲۱۲ شجرت نسب خاندان شاه ولايت ۱۳۸۵ ۲۸۲۸ جناب المصين

ام ا الما السياوت بني الشم وبني الشم كم بالهي تعلقا جناباة نم ميلعا بمين

ر جناباً محمد إقر ٢٢،١٢٢١ الربيض قبأل بني الشم كأذكر ٢٢،١٣٢١

جناب مجيفرصادق ١٣٩١ مناتمه جلداول وعرض حال ١١٨٠ مرم جنال ام روی کافع م المادت بنی اصم رمغتیان مرس ۱۹۳۱ مرس ۲۹۳۱

جناكِ ام على رضاً المعرب المرع سين كفت -

جنابا، محدَقي ١٢١ بعض الروضاحة طلب ١٩٨٦ ١٩٨٨

## مولف كتابعا



سندجمال احمد عرف خصال احمد ایمات ابد به برا) بن سید فرال احمد از او دیوان سند محمود فینوهٔ سند محمد معرعدل ایمونیوی

## بالشم الرحمن الرحيث

الحملالله الذى شرف الحسن والحسين عي سائر الخلاق المن من المنافق والنسب والجود والإحسان واعلى درجتها على الإهلين والإحديث باعظاء من الجهالة بالشهادة بالسر والإعلان وافترض علينا حفيه ما وحب من يجهما بالرحاديث والقران و وعد لحبهما بلاحول الجنة والخفران واوعد لحبهما بالمحول الجنة والعفران واوعد لحبهما بالمران والصلولة والسلام على من السرائ الخلاق المحلمة بالجهان واحرانا بانت على الناس والشروا من الرحسن وعلى المناس والبير والمن الرحسن بالرضوان وسبقواعن الكل حتى فاقوالكل بالصدق والويقان وسعادة الكون فين )

ا بآبعد یا ایک تاذکرها ہے ذائدان شاہ ستیار شرف الدین شاہ والا بہت

قدس التدسره العزيز كا تاريخي نام اس كماب كادرتاريخ سادات امروميد "ب حب س سال تحریر شته و گذیر و اسبے ۔ مئولّف کی غرض وغایت اس سے صرف اس قلر ہے کہ اپنے خاندانی مالات محفوظ و مرنب رہ سکیں ۔ ان حالات کی تخریر کے ضمن میں بعض دمیرامور می تحریر ہوئے میں ۔اوراکا برسادات وخاندان نبی کے حالات کسی فدر تفصیل سے نکھے گئے ہیں ۔اس کتاب کوکوئی صاحب اربخ امرو سمہ یا تأريخ جميع سادات امروبهه نصورنه فرمائيس بيجيبا كدائبي ببإن ببوامُولّف كالمقصدُ فض این خاندانی حالات کامحفوظ و مرنب رکھنا ہے ۔ ہس موضوع پرمتعد دکتب پیلے بھی مُولّعن سے ہم خاندان اور دیگر حضرات نے تحریر کی ہیں کیکن ان میں سے بعض اب بالكل كمياب بركئي مين - اور بلجا لم حالات زمانه اس كي ضرورت عبي محکوس کی گئی کد دورحاضرہ کے حالات کے ساتھ ہی ساتھ بزرگان سا دات کے حالات اور معض دیگره تعلقه سائل برکسی فد تفصیل سے لکھا جائے ۔اس کما ب کو دوجلدول سين تقسيم كما كياسي - ان ميس سي ميلي جلدطبع بوكرسادات عظام كي فدمت میں میں کرنے کی عزت حاصل کی جاتی ہے ۔ مؤلف کواس پر بے حدمسرت مع كذنذكره خاندان شاه ولايت والايت والمرتب المسلمين بعض اولياء كرام والمعظام وخازان نبوت اورخود جناب ختم المرسلان رحمة للعالمين صلى اللهعلية وسلوكى برة باك يركفنى ايك تقريب المرائى -غباد راهگ تم سرمگشتر تو تباکث بحيدي رنگضتم ماجنيش تناكثتم وكفئ به فغيل

يه مذكره آوجه خاندان ستيد شرف الدين شاه ولايت شكى حدّماً محدود سي كتين بنمناً بعض دگیرخ ندانول کے حالات بھی تحریر موے میں جونکہ بیسب حالات مقامی طوریہ سرزمين امروميه سي تتعلق مب -اس كيه بغرض تفصيل اجال و توضيح مقال مروم ک ایخ اور اس کا جغرافیہ بھی سببیل جانی سایت ہوجانا نہایت ضروری ہے۔اور اسی کے ساتھ بعض دیگیرامو متلاً کتب تذکرہ مقامی اور دیگر جیندامور کا اطہار تھی تعارفاً : اگزیرہے یں ہمسب سے اول ان کتب کا ذکر اجالاً لکھتے ہیں جن میں امرومہ ور سادات امروميه ورمتعلقات امرومهه كاذكرملآسي اوران كما بول كا ذكر محى يار باراس کتاب میں *آیاہے -* ان میں سے تعض بیر میں ا علاة الطالب في النساب آل ايوطالب مضمون كتاب خود مام س ظاہرے - نوس صدی ہری کی شہور کتاب ہے - اور بمبئی ولکمنو میں کئی بار ملبع موحکی ہے ۔ عربی زبان میں ہے اس کے مصنف سید حبلال الدین احکد الحسنی میں ۔ من كى ارخ وفات شك مرى سى منتخب النواريخ يه عبد اكبرى كىسب سے برمی اور مکمل دمیسوط و مستند باریخ فارسی زبان میں ہے۔مولوی احتشام الدین صل مرادآ بادی نے اس کا اُردو ترجم بھی چھاپ دیاہے۔ ملآعبدالفا در برایونی جوعبداکبری کے علماء نامدار و مقربان شاہی میں سے ہیں اس کے معتنف میں۔ تمرا**ت القارب** من شجرات المانس اس كتاب مي جو قريباً سننا يبحري مي لال بي مجنى تنامزاه مرادي لكمي ب اكابر اولياء الله ك حالات فلمند بوئ مي - امسراريد يمي نذكره ک کتاب ہے جیے متید کمال بن سیدلال زاز اولاد سید مترف الدین شاہ ولایت م بنے قریاً گیار موی معدی ہجری سے وسط میں مرتب کیا ہے ۔مقاصد العارفین یک

تصوف میں جضرت شاہ عضدالدین مختصفری امرومہوی نے بار مویں صدی ہجری کے اوائل این تفندیف فروانی ہے ۔ آئیینہ عماسی یہ ایک مختصر کتاب تاریخ کی ہے ۔ جو استغطانداني حالات اورامروم كم مختضرحالات لكوكر مولوى محب على خال صاحب مروموى سأكن تخد كوث في طبع كرائي سي - تا يخ طباعت عن المهري سے اب يه كماب بهرت كم يا. برگئی ہے۔ را قم الحروف نے لینے ایک دوست سے اس کی ایک نقل ماسل کی اوراسی نقل سے کناب نیاسی اس کتاب سے حوامے جا بجا دیئے گئے ہیں۔ ماریخ اصغری یک ب سادات امروسیرے حالات میں سیداصفر حسین صاحب نقوی امرو مہوی ساكن محليكذرى في مقت العبيوي ميس تخرير فرا في بي منخنة التواريخ بيركتاب مولوي آلجس صاحب كخشبى امروموى نے امروميد كے بعض خاندانوں كا حال فارسى زبان یں نیر ہویں صدی ہج ی کے ختم کے قریب لکھ کرطبع کرائی ہے۔ **نو**اریخ واسطبہ قائی سیدر حیخش صاحب امرومہوی نے سادات امروم سے تذکرہ میں کھی اور ساسا ہجری س طِن ہوی ۔''اریخ امرومیہ مضمون کتاب نام سے طاہرے ۔مولوی محمود اختصاف ساکن محله ملّانهٔ اس سے مُولّف ہیں حال ہی می*ں اس کی تین حبلہ ہی جن کے ن*ام نابیخ امرومه - نذكرة الكرام يتحقيق إلانساب من شايع برويكي من - اور سيان كيا جآمام ر چھی جلدزیر نزنیب ہے ۔ ان کے علاوہ ریگر کتب مختلف مصنتفین اور مختلف زمانو<sup>ل</sup> ئى مې متلاً "ئىن اكبرى وطبقات اكبرى **. وتوزك جهانگيرى .** و ما ترالامرا وا قبال مم جها گیری دورباراکبری و ما شرعالمگیری و خیره و فیره حن می سادات امروسه الدامروس حالات ل سكتے ميں -ان سب كى تفسيل بهاں موحب طوالت ہے ـ شهرامرومدا بسط انزين ريوكا اشيشن مرادآ بادسے وامسل بجانب غرب.

اوردارانداف دبلی سے الم بیر بجانب شرق واقع ہے ۔ صال میں اس کا تعلق ضع مراؤ التحالیہ کی مدالت التحالیہ کی مدالت کی مدافت کی المقام بالفعل الدا بادر ہے ۔ یہ ایک خوصورت اور اوسط درجہ کا شہر اور سا دات کی سبتی ہے ۔ دیکر فدیم شرفاء اللی اسلام و منبود کے خاندان مجی آباد میں سے باتی جو منزاد میں اس کی آبادی قریباً بجاس منزار نفوس پرضتی ہے ۔ جن میں سے باتی جو منزاد سادات میں الم دوموی کی ہے ۔ بعض دیگر سادات بھی آباد میں ۔ ان میں بعض وہ خاندان سے فدیم میں جن سے تعلقات مصامیرت حضرت شاہ ولایت جموموف کے خاندان سے فدیم میں جن سے تعلقات مصامیرت حضرت شاہ ولایت جموموف کے خاندان سے فدیم جیلے آرہے میں ۔ مثلاً اولاد حضرت نفیہ برادیر شیتی شمحلہ تو کیان وسادات دانشمندان وغیرہ وغیرہ ۔

شرفاہیں بھی بعض نامی اور قدیم خاندان امروم ہیں آباد ہیں بیٹ یوخ میں عقبلی وعباسی وجفری وعلوی خاندان وصدیقی و فاروقی وانصاری وزبیری وغیرہ شہور میں ۔ اور دگیر منترفاء میں افاغنہ و ترکمان و مغلی وغیرہ مختلف ا قطاع شہرسی آبادی میں ۔ اور دگیر منترفاء میں اس سے زیادہ اور کوئی افسوس کی بات شاید نہ ہوگی کہ اس بتی کی تابع نا کا خاصل اب مک تحقیق نہ موسکا ۔ اور نہ یہ معلوم ہوسکا کہ صاحب بنا کوئ خوش مختلف زبانی روایتیں جی آتی ہیں اور بعنی حالات و قرائن سے ندکرہ نولیوں نے مختلف زبانی روایت میں سے بعض میں اپنی اپنی دانی دوایت میں سے بعض میں میں اپنی اپنی دانی دانی کے نام سے آباد ہے جو برتھی سنگھ داجہ کی بہن تھی ۔ بعض کہتے ہیں کہ رہے تا ماران کے نام سے آباد ہے جو برتھی سنگھ داجہ کی بہن تھی ۔ بعض کہتے ہیں کہ کہتے ہیں اس بتی کا نام امروم یہ درکھا گیا ہے ۔ ایک دوایت

جناب سبّد شرف الدین شاہ ولایت جسی آمد کے وقت آم اور روموضی کی بھی مشہورے کہ ان وچنروں کی رعابیت سے جناب سید صاحب موصوف نے اس بنی کا نام امروم ہر دکھا۔ عرض کسی ایک روایت برخاص طریقیدسے اعما د کرنے کی کوئی وجہ بائی نہیں جاتی ہے۔ فن غالب يەضرورىپ كەاس كىبنى كى وجەلسىية مىن آم كو كچە نە كچەخاص دخل ضرورىپ-اوراگر بقول بعض مصنفین میں جیج ہے کہ امروم ہر ایک سنسکرت لفظ امرو ونم سے شتق ہے تواس میں کوئی سشبہد ہاقی ہنیں رمٹیا کہ بہ امروس سے حسب ِحال ہے ۔ کیؤنکہ وَن اُدینی ئن) آموں کا فی الواقع بہاں موجود ہے ۔ بہرجال بیسب قیاسات ہیں ۔ ان سے اوئى قطعى نتيجه نكالما مكن بني م - صاحب نخبة التواريخ تحرير فراتے مي وحرب مستعمله ودرومر سستبه آن أفوال ختلف اند - لكن اربات خقيق كزنند كدامروم يفغلى سنسكرتي مركب از امروروه بسكون ميم معني آنبه كه تمرلسيت وركوه معنى جائے وحراست گاه وروئيدگى ست ـ ويون نون با باء موحده فائده ميمى دبدء در معض كتب و بعض فرا نهاء ست بان اسلام به انبروم مرفوم كشت - ونبزاخلل اين تركيب است مينيتر بدميم نوسستند باستند بهرتقدير مناسبت يرياست كدكثرت باغات انبد درسوا وتبعيد كدلست كد دمگر جاکم خانخه می آید - ورولیدگی اش برتبه الیت که در جهارسال از نشاندنس برمى آورد وامرب بفتح ميم بمعنى ديوتا آمده واندرون صار تخانه على بود - وآ تار بركنديدن زمين بركي آيند - وگويندكه باني امروم، زنے بود- ا مٰن ام نوابر ریقی سنگه راجه سند - نن بجیت کنزت استعال حذف كمرروا بدال به وقوع آمده و باين مهمه احمال افراد وارتجال ميدادد

والله اعب وتحقيقت الحال دوقت آباد شدُنس تبيني مه بيوسينه و

تخمين اعذباري مدروو بالجداز مواطن تدميه الإسنبداست وسفيها، ومن-

قرب ہی خیالات میں جن کا ذکر دیگر تدکرہ نوسوں نے بھی کیاہے ۔ تکر کوئی ایک تطعى رائ اليي فايم نه موسكي جي بهمد حبت صحيح تسليم كما حبسك - فرائن وأنار سالينه يضرور بدرجينيس كما باسكات كه يه أك نهايت تدمرستي ي - وفي نتهواميم حال اور نا متحقیق منیں موسکا۔ الدبتہ یہ امر بدرج نفین نابت ہے کہ مندوستان میں ملیانوں کے فاتخانہ واخلہ سے قبل اس سبتی کا وبود نیا ۔ اوراب کہ بعض مقامات ہم امروسه س كهب كهب الم منود ك زمانه كي امنيتي اورسكتے وغيره مدفون حالت ميں ایے بل جانے میں جن سے اس بتی کی قدامت پر فہرنفندیت لگ جاتی ہے سے اول مُسلمانول کی حب ترکنا زکا بینه اس نواح میں حیاسے۔ وہ سلطان محمود غزنوی کا ایک حلہ سے حب میں منبدوُں کو ملطان محمود غزنوی کے مقابل رسب ندی (را مُرکمُنّا) كى كنارى مىكىست موئى - غزنوى دورسى اسطرف كوئى منتقل حكومت ملانول ی فائم نہیں ہوئی اس کے بعد مطان شہاب الدین خوری نے ست<sup>و</sup> لا عیسوی میں ثلا واری ے میدان میں رائے تھورا کوشکت دے کر اسلامی حکومت کی تعلی طور سر بنا ال دی ۔خاص امروب میں اسسانی لشکر کے واضلے اور علداری کی سیجے البخ معلوم بہیں مکرروایات میں کہ حضرت معود سے الارعازی رم نے سبنیل کے فریب مندور يے مقابل آي نماياں نستے حاس كى تخد جس كى يادگارس اب تك سنبيل وامروم وغیرد میں نیزے کامید منعقد ہوتا ہے ۔ اس کے بعد ای سے ین حلیا ہے کہ سلطان تنمس الدین النمش نے ساتویں صدی ہجری کے اوائل میں امرو مرہ کواکٹ لا

ناموری عامل کا ننخوه و مدد معاسش میں جاگیری اور معافیاں ماہی۔ (تاریخ مروسیہ)

سلس خد ہجری میں مشہورستان ابن بطوطه امروم میں تفیم ریا ۔ اس کے بعد مجي کوني واقعة ناريخي امهيت کا امروميه سے متعلق نہيں ہے تيميں کہيں گئي . آريخ ميں فوج كشى كے ضمن ميں امروم ہ كا ذكر اوھر اومعر ال حالات المساها عيسوي ي بابرف ابراسيم لودهى كويانى بيت ميس شكست وسه كرسلطنت مغلمه كى برا مند شان میں قام کی ۔ اور توزک یا بری میں نخر سرے کدموسلی معروف فر ہی کی جاگیر میں امروپکا علاقه دياً كما - عبد مها يون واوا كل عهد اكبسرى مي قطب الدبن قنائل خار صاكم مرو راجس نے جامع مسجد کو جوٹ کستہ حالت میں تھی اور سلطان معزالدین کیفیا دے وقت میں نغمہ مونی نتبی رحس کا ذکراویر موا ) از مبرنو تعمیرکرا یا 🕝 مکرر اس کی تعمیر تیرخم مبرعدل في الشاه يحرى من كرائي مصاحب تايخ امروبه تحرير فرمات مين: -امروبهدكي امورى اورشهرت اكبربادشاه كادساع دعكوت سے لے کرنوب علی محدخال روبہ یہ کے زمانہ تک تقریباً ۔ دوسوبرس کی مدت مي امروم واوراس سے نواح ميں بهت كيدامن و الان را يا احدرعالم مي شاد وآباد رمي - لوكول كوترقى كرف ك زرا مع اورموا قع عيى زيا ده حاس ري-عبد وفليدس امرومه كحمادات وشرفاعلى الخصوص اولادمستيدالوا رفين سيوس الملقب برشرف الدين شاه ولايت قدس سرة في حكومت كى شاترار ككئ وفوجى خدمات انجام دير حيس كے صلى بى اعلى من مسب سطى - تنخواه و مدرمعاش مي جاكر راورمها فيال علا مولي ( ارزع ا مروب،

اوائل عبد شاہجہانی میں امرومبہ کا تعلق صدر مقام ضلع نعنی مراد آبا دسے فائم ہوا۔ سلائلمیسوی میں محدامین خال اعتما والدول مراد آباد کے حاکم مقرر بہوئے ۔ اور اس کے بعد نظام الملک آصفیاہ بہا درسل کا عیسوی میں مراد آبا دیے حاکم مقرر ہوئیں - اس کے بعد رکن الدولہ وغیرہ حاکم رہے سم میں خاصوی میں نواب علی مخد خا كاتستط اس علاقد يرموكما - يرزمانطوائف الملوكي كانفا - بهت جلد جلد حكومي مېرے بدل *رہے تھے جا فط رحمت خان صاحب کی جو حا* فظ الملک مشہور ہیں۔ اور نواب دوندلیے خال وغیرہ کی حکومت بہال رہی ۔ بالآخر نواب شجاع الدولہ نے انگریزوں کی مددسے حافظ الملک کے لشکر کو متعام فتح کیج شرقی ( لا ہی کھیڑہ ) سکت دی - اس کے بعد سے ہموجب عہد نامۂ سمائی اعیسوی پیر صند ملک تواہ زیرالما اوده کے زیر مگین ہوگیا۔ اور نواب نیس اللہ خاں کورام پورکی جاگیردی گئی۔ سلطنت مغلبيركے زمانہ میں حس قدر امن وعافیت تھی اس زمانہ میں اتنی می ابتری اور بدنظمی تنمی - رعایا کے جان و مال محفوظ حالت میں نہتھے ۔ مرہم خے اور جالو کھے علے اور کیا کیا بلائیں جاروں طر**ف سے آر**ہی تھیں - نتھے خانی کا حادثہ بھی اسی زماند میں ہوا۔ بیان کیا جا آئے کہ حیات خاں جو نتھے خاں حاکم سنبھل مے خریجے امرومه میں رہنتے تھے ۔کسی بات برسا دات محلہ گذری سے ان کی ان بن ہوگئی تھی ۔ لینے خسر نتھے خال کی فوج کی امدادسے سادات محلہ گذری اور خصوصاً م اسدالته خان صاحب مے مکانات کو خوب نوٹا ۔ (تباہی سادات شدہ، اس واقعکا مادة تاریخی ہے جب سے سافلا ہجری برآمد مہوتے میں سائلہ میں اس جصته مكك كاتعلق براش اليسط اندليا كمينى سے قايم موا - يه زمانه مرم لگردى كا تھا س زمانه میں امبیب رخان بنڈ رہ کا گزار امرومیہ پر مہوا۔ صاحب الم یخ واسطیہ کھتے میں : —

خلاصه وكرميرطاني إشلفس مدكوره كى حادثه ميرخانى ع حكايات بمى خلف الاقوال ساع بين نيزاس كى بمى كوئى تحرر تاريخى يسى نبيرات كم جِهْ معلى حالات تحريب كيه جاوي المتهاس قدر روايت أن انتخاص كي جواس وقت مي موجود تھے موافق ہے كدمرخال مع كسى فدر جاعت كے واسط لوث مار كي اس شهرين آيا - اور ددگاه شريف مخدوم ستيرشرف الديشاه ولایت می گیا اسی وقت اس نے خبرفوج سرکاری کے آنے کی سنی محودسنے خروحشت انرکے برینان حال ہوکراس نے کوچ کردیا ملکداس اضطراب س اس شہرے عوام الناس فے بہر کو اس کی لوٹ لیا - بعض غرب لوگ بہاں ے اس لوط سے مالدار ہوگئے تھے ۔ اور فوج سرکاری وافل امروم موکر تعاقب میں میرخان کے روانہ ہوگئی فقط مادہ اربخ اس کا (میرخانی شدہ) ب اس سے سلالہ بجری براسد ہوتے میں: - (نواریخ واسطیہ) اس کے بعدغدر محے میاعیسوی کا واقعہ در میش میواجس کا مارچ ماریخی (غدر شدی) بے صاحب تایخ امرومدنے اس مے واقعات نہایت تفصل سے تھے ہیں مران کا تشرحمته تقددق طلب ب كوئى خاص اسم تاريني واقدعث يعيوى كے غدرسي امروبر سط تعلق نبیس بے بحراس کے کرمن چند نا عاقبت اندنشوں نے سرکا سے خالفت كى وهداي كيفركرداركو يبنيج اوربعض اشخاص كى نمك حلالى كصليب ان کی عزت افزائی منجانب سرکار ہوئی ۔ کوئی خاص اہم واقعہ یاکوئی مشہور قالی

امرغد یر شهر علیوی میں امرومیر میں نہیں موا اور حو کلہ بھاری میرکتاب تاریخ امرومزمیں ہے ہمنے نہایت اجمال سے امروم کے بعض حالات تاریخی نمہیداً وتعار فاً بہاں بیان لردئے ہیں ۔تفصیلی ٹاریخ لکھٹا ان موزحین کا کام ہے جوخاص طور بر <sup>ت</sup>اریخ امرومہ کی تدویں کریں ۔نیں ہمارے اس احبال وایجاز پر ناظرین ہمیں معدوز سمجیس بن غدرس اب تك كونئ ابسامنتهور واسم واقعدا مرومه مين تنبين مواجس كاذكر کیاجائے ۔سوائے اس کے کہ انفلابات زمانہ ٹھےجیتے جاگئے نمونے مبرگلی اور کوھے <sup>میں</sup> عرت انگیزی کے لیے موجود ہیں سکتنے بڑے لوگ نفے جواس وقت بالکل جھو لمے اور حتيرميں - اور كتنے وہ حفيراور حيولے لوگ تفجواں وقت بڑے اور عزت مندمیں -یر بیچ مے که دولت وحشمت کسی کے باپ دا داکی جا گیر نہیں ہے اور عزت و ذکت سب مناءخداوندی کے نابع اور حکمت اللی کی مرجب ان کی تقسیم عل می آتی ہے۔ اس میں ذکسی کوشکایت کامحل ہے اور نہ حکم خدا وندی کے لگے جارہ ہے ۔ صاحبے ایخ واسطیدنے اس بلندی وسیتی کا حال اس طبح بیان کیا ہے:۔ *فصل اول تعریفِ امرو مہدینی* | شعص حن توبهيننه درصنه زوب مارد من روسيت مِهُ سكال لالدكون باد

مقام امروم به عوصد دراز سا آدری به این ساس می مدری به مقام امروم به عوصد دراز سا آدری مقام امروم به عوصد دراز سا آدری مقام امروم به عوصد دراز سا آدری مقام الله در این نظر فرص شرح این نظر فرص شرح این فرز ناری معاصب مع این فرز ناری ند و می اسره الفریز با جاعت کشیرهای جناب میدوم سی شرف الدین شاه ولایت قدس سره الفریز با جاعت کشیرهای امروم مین ششر دراس می قام مسکن

مادات والاصفات شل کلسنان سرسنرو نناداب دم بدم رشک ده باغ ایم اعقاب انحفرت مدورج سع مراکیس می اعدات چمن مین گلاست روسشن بروش وکوچه و بازار بلغ و بهار و چاه منیری و باشهٔ روسرایات خرز بطوز کاد مهوئے سه منتسعی

بهركیم اش محرف ره نورد توكونی كلستان شده كوچگرد اور اولاد ای د توری كلستان شده كوچگرد ایرای مغدرت موئی كهرای مغدرت موئی كهرای شخص علی مراتب والامناصب با دفعت و احلال صاحب اقبال مرطرحت لائت و ف تی صاحب اخلاق شهرهٔ افات شكیل دجمین عقیل وطبیل عالم و فاصل عامل وکامل عابد و در بروخی وجواد وحق می وحق برست وشجاع و د لر یفنے بهر جعفت موصوف بوئے ۔ منت عس

اے شان میدری زجبی تو آشکار نام تودینبر کسند کار ذو الفقار آکر کلک جوام رسکت توصیف ان کی فرار تخت کا فلا بیت کرے میں تو فلا کی خرار تخت کا فلا بیت مصرع فلا کی سلیراس محل بر الل ہے - مصرع در تناکش زبان ناطقہ لال

کرمن کے آبا دعداد طام رہیں کے باب میں جناب سیدالرسین خاتم النبین عظم النبین عظم النبین عظم النبین عظم النبین عظم النبین کارٹ فلک والتقلین کتاب الله وعترتی اهل بسیتی ما ان تمسکتم بهمالن تضلوا بعدای واند مالن - بغتر قاحتی یں داعلی الحوض - و نیز ارشاد فرایا ہے: - مشل اهل بسینی کمثل معفینة نوح من رکھا ارشاد فرایا ہے: - مشل اهل بسینی کمثل معفینة نوح من رکھا

یر تے جہاں میں کس ولی نے پائے

فتار جہاں میں کس ولی نے پائے

اور عبود دستا الحین تخت نشین دہلی وغیرہ میں سادات نے اپنی بہاددی دلاوی وجہان بازی سے ایسے المحری دخت وجہان بازی سے ایسے ایسے کار نمایاں کے کہ بڑے بڑے طعات و صعبالا ایا فقے کمیں اور جوم ہم خت و دشوار اس وقت میں ہموتی تھی توسادات بادید ہما وات امرو جمیم خت و دشوار اس وقت میں ہموتی تھی توسادات بادید ہما وات امرو جمیم خت و دو اور اس وقت میں ہموتی تھی توسادات بادید ہما وات میں موتی تھی توسادات بادید ہما وات میں ہما کے کار اس کے اور وہ ان میں ہمائی میں جانچہ کتاب اقبال نامہ جمانگیری میں ہمائی میں جانچہ کتاب اقبال نامہ جمانگیری میں ہمائی میں جانچہ کتاب اقبال نامہ جمانگیری میں ہمائی واسلے والی والی وغیرہ می عبارات معاصب توایخ واسلیہ نقل کرتے ہیں) اور بھر کھفتے ہیں: ۔

سلاملین مدوصه نے ان کی جانبازی کے صدیس ان کومراتب عالیہ و مناصب جلیا سے متماذ فرملیا - اور حجد برگزات ضلع مراد آباد وضلع بجور وغیرہ سرکارسنجوں میں فریب سات سویا آکٹر سومواضعات معافی وجا گرمع زمیندازی سے وفتاً فوقناً علا فرائے - بلکہ بہت کثرت سے مواصنعات معافی وجاگیردگیر صوبجات مندمیں منس صور برنسسمیر و بہرو ملمان ولا مور وصوبجات راجتا ای

وسيحات علاق يورب مثن امآيا و وبنارس واوده ال كوعفا فرماس نفء متعارت مذكوره كع بعض بعنس فرمان عطيه سلاطين السامك باقى عبى من وركتر فوان اس قىم كى نىف بېرىكى - ورنىز زىنىدى شەرمرومىرىن رفىقسىدان فاحد شريفةان كوعلا فراك وريسب أيس وزمنيد روماك شهر كملا اورمقام اعرومه بناعرما والتامشهور ومعروف مهوات ور وكرشخاص شرفاء ائل است المرساكات المرومية الذيحة رفيق ودوسستندار با اخداس إسأر بمشين ومغقدته ودكيرتا افوم عوام الآس مندومسلمان استشرك ان كمتبية ا فرال بردار مبرطرح سے الحاعت شعار سینے بطرت رعیت واز راہ ما زمت على فدر مرانث ساكن متع غرض كدروز بروزتر في وافزايش اس مقام كى موتى رسي خاص وعام بنعيش وأرام صبح وشام آباد وول ننا وتقع يكوني صومعه عادت میں بسرترا تعالوق بسرامتراحت پرسحکرا تفاکسی کے دیدہ بنرانجم والبيركت ميں شام سے واقع تسى كى زبان ودل اخلاص منزل مصروف برما تح منرخص كوم رشني مهانتي كسى طن ككسى كوفحائكي نرتعي شنكرفدا صبح و مامرزان برجارى تخاسه مراك توفنني تغي سراك كوطرب عجب دیش کے مالس سے سب ان سب فے اس مفام جنت آرام میں جدا حید عملے تمین حمین و مرکانات تخت تخت وكليروا عاطه كلدسته كلدسته خاندان ومار وتشأ فوقناً آباد كيم - كرس كَ أَذِه يبارهان سه ارات ويراست كيسال وجواد دوازه عاليشان بندمكان سط وإره دريال مكرت مرطرح سرمزت وتشنط وعارت سرتسمت نوش

ومزین وزیبا دیوانخانے ومحل سرأسی شاہی مرطرح سے عارت کی صفائی: \_ تفصح

مبيده بازنگرود تخاه از ديوار نب صفائع عارت كه درتماناين اوراس شهرغرت وه گلستان كے جاراكان بعش ونشاط ليل وهنار دل شادون عيدتمي تورات شب برات مرطرح سے يدمقام حبنت آرام الميذير ب نظير عاكم عن بافات البائنبر كي برارجان قلد وار جن كى كثرت بهاران مشهور ومعروف مع ذائقة مي بهر صفت موموف اورباغات ترشاوه بهاردل نشاط يرفعنا اليي سرسبز وشاداب تقى كرمني برقهم کے میونوں کی ہزارطرح کی بہار ودرخت یک نخت میوہ وارلطیف و خِشْ مُوار وْانْقَد واربارك بارس خم وار - فلمحسل در روستن صن ونا زبود خوشنا فره بطرزستم منوه برنگ جفا جس كى تويين ميس زبان قام سے بحول جراتے بي برنقط توسيف أس كا غني غط اختكفته ب اور رومشنا فئ كتابت اس كى شب انجم كى طسرح ورنام - مصرع: -

خاموشی از تنامے توحدتنا مے تست

فصل دوم انقلاب بيان مي انقلاب زانه ع

یہ بے سبب بہیں خالی گھوکے تالے مکان یادکیا کرتے میں مکینوں کو حق سبحانہ تعالیٰ حق مولی نے اپنی صفت کا لمدسے اس جمنستان دیار

نا یا کدار میں جلی خلوق کونستان عدم سے محلسان وجود میں خلق کر کے كل حيات مستعار كوداغ بيم مات سے مم بيلوئ خاركيا: اشعار جهان را سرگلی برنوک خارنست خزانے دریئے مرنوبہارلیت وسال غنيد بي خارجفا نيست جراغ لاله ب باد فن نيست جهال گرخمنج دارد ماریا اوست وكرخرما نمايد فياربا أوست وگرتراکث خوایی زمر مالی ترازوت تطف جوئي قبرمايي كه او از ادّه دبرست آزاد ئەسروپ درجین بینیم مذنتشاد اس ديارا، يا داركاكيا اعتباركوني شجراس حين مستعاديس اليها نبيس جس كى بنخ منقطع نه مواور كوئى نهال تازه اس جن نايا كدار مين ايسا نبین بس کی بهارحیات خزان حات سے مبدل نه مو اور کوئی سرو اس تخة عارضى يرايسا نبي بحس كى شاخ بار بلاكت سع برسرفاك خم نه مور نشعت ل: \_

کدامی سرورا دا دا و بلسندی که بادش خم کرداز دردمندی خالق این صورا دا دا و بلسندی میران بعطائے حیات خلعت جالق این وصا وصابع بے بون و چرا نے بعطائے حیات خلعت بعلی خلوقات کو پردہ غیب سے میدان شہودیں لاکر باد فنا و روائے مطکن شرفائے - یہاں تک کرسی بنی و وصی ورسول و ولی و بادیان دی و بیش این شرح متین کوجی دولت قدم سے شغنی شرکیا آر حموم بقا منہمت جو تا تو بھار سے بغیر و دریائے درمالت و گوم ردری نجابت منہمت جو تا تو بھار سے بغیر و دریائے درمالت و گوم ردری نجابت جراب سترا المرائل بن خاتم النہیں می مصطف اصلی اللہ علیہ و آلد وسلم کو مقاسه حراب سترا المرائل بن خاتم النہیں می مصطف اصلی اللہ علیہ و آلد وسلم کو مقاسه

﴾ ہم ریا رہنگے جب نه رسول خدارہے ﴾

اس حرت كده سرائ فانى ميس كونى سنت ايسى يبدا نهيس بوى كه ايك عالت يررب مرشخص كولازم بى كديمه وقت دجوع قلب بطرف رب العالمين ركمي اورخواب غفلت اورغورست اياغ دماغ كوخالي كرس-كيسكيشيخص اسرجمين فانىس باغ جاودانى كورابى بوسكف خاقان واميروسلطان ووزير ونمشى ودبروغنى وفقيروقوى وضعيف وخيع شريب وناقص وكال دعالم وحبامل وعاقل وغافل وزابر وفاست غرضكم سوائے فناکسی کو بقانہیں ہمہ وقت ملحوظ رہے:۔ منش<del>عب</del> س برآسمان مرگ چه دربان چه بادشاه دربارگا وحشرجه سلطان چه بینوا فلک کی مج اوائی زماندی بیوفائی مشہورہے ۔ اس دار نایا کدار کی نیرنگی فل*ک یج رف*قار کی *سر جگی بیستورے ۔* شعص دور کی زمانہ کی مشہورے + کہی سایہ سے اور کھی نورہے اس زماند کو ایک دم آرام نہیں انقلاب رہام و اختلاف صبح وشام سے نامرے۔ شعب

بیک نیطہ بیک ساعت بیک م به دگرگون می شود احوال عالم بواشنی ص شهد الله الله می شود احوال عالم بواشنی ص شهد الله و تخت تقد اب و و آن و و النی تاج و تخت تقد اب و و آب مخت بے جارے برخت گردش کے مارے ایک نان تبید کے تحل و مبتدا ہے باء حرمان اور وادئی غربت میں سرگردان ہیں ۔

فطعب

چنى عربت بىن ئىشا وحال ئىلون دىگر مى الى بان از گردش كاره ن گردان ئىلى كى بىتى بىلى بىلى بىلى بىلى بىلى بىلى ب بىردة ارى كى بىند بىلما فى كىسى ئىلىن مى چند نوبت ئى زند برگىنبدا فراسىيا. نىلىجىك

ہرس ونکس کے زائل ہوگئے اور کل زمانہ کی کیفیات وحالات برعکس ہوگئے۔ اب بیحال ہے کہ جو خص امیر وکبیر مائٹ بریج وہ بے چار سے فقیر وخیر ہر طرح سے بے توقیر ہیں اور انتخاص زمیندار و معافی وار اور تعلقدار رئیس صاحب افتدار شاہیرروزگار تھے وہ اب خواب و بربا و بغالم نا داری لاچار ہیں ۔ اور جولوگ خدمشگار کا رندہ وخیار و شحنہ و دوکاندار تھے اب وہ زمیندار معافیدار رئیس نامدار ہیں جانچہ اسی طریقہ سے اکثر تصنین عکس ہوگئے۔ نسع س ۔ میرانیس تکھنوی ۔ میکان رہے نمین طرفہ کا رخان انہا ہوا ہے اور کی منقلب زمانہ ہوا ہے۔ میکان رہے نمین طرفہ کا رخانہ ہوا ہے۔ زمین السط گئی کی منقلب زمانہ ہوا شعر میکنی امرومی :۔

اکے سخفی میں روول کیا اگلی حجر کو بنہ بن بن کے میں ایسے لاکھوں بگر گئے ہے۔

اور اگر کوئی با وقعت باتی بھی ہے تو اس کی یہ حالت ہے ۔ نتد سد ورہ جی خوس بے داخ فراق صحبت شب کی جی ہے تو اس کی یہ حالت ہے سوورہ جی خوس بی درخ فراق صحبت شب کی جی مہا گئی نہا یہ رسم ورواج نیزگی زمانہ نے اب ہمارے قلوب بر وہ افر ڈالا ہے کہ نتا یہ رسم ورواج و نہذیب واخل ق وعا دات جو اس وقت تک جاری ہیں وہ حور ہے دول بعث نی رخص برات رخصت ہوجا کھنگے ۔ نظر خور سے سرشخص دیکو سند برات رخصت ہوجا کھنگے ۔ نظر خور سے سرشخص دیکو سکتا ہے کہ سلامین ماضیہ کے عہود کی جننی باتیں تعییں وہ اب بالکل موقوف ہوکر خواب وخیال ہوگئیں ۔ بلکہ اس وقت کی عبار تول کے سبھنے موقوف ہوکر خواب وخیال ہوگئیں ۔ بلکہ اس وقت کی عبار تول کے سبھنے معلوم نہیں ہوتے ہیں جانے ہی ہوں حالت کو اپنی آئکھوں سے متابرہ کرتے میں معلوم نہیں ہوتے ہیں جب کہ ہم اِس حالت کو اپنی آئکھوں سے متابرہ کرتے معلوم نہیں ہوتے ہیں جب کہ ہم اِس حالت کو اپنی آئکھوں سے متابرہ کرتے

مِر ، توك المدس تقمى بوتى ك كديعد آف والول كووه حالات عن كا بهت تعول معتدمه ككسيد بسيد بنيان ك يورا يورا يستع نهاني مرگز نہیں اب ہم برحوا مرفرض ہے وہ یہ ہے کہ ہمراینی ان تھوٹی فوٹی نیک نامی کی و بواروں کوجن کو بھارے بزرگوں نے اپنی جانوں کے صابیں بناكيا تعاايني قوت ايني طاقت كي مرحب جهال كب مكن موسك فأعركيل " الرا أشده كے واسط ان كے الم تامي صفيد روز كاريد فالمرسي (توايخ واسطيد) شالى ببندكے مختلف مقامات میں سادات عطام آباد میں ازان جلة من مفامات کے سادات خاص طور برشہور سطے آتے ہیں ۔ان میں سب سے زیادہ مشہور خاندان باعنداراین کثرت نعداد واقتدار کے سادات بارسد کا ہے۔ اس خاندان سے تعض افراد کا نام سلطنت متعلیہ کی تانج میں خاص طور پیشہور ومعروف ہے ۔ یمالیّا سلطنت مغلبیہ کے دور آخر میں اسی خاندان کے دو ہمائی حسن علی خال وعیدا**نٹرخ**ا بادشاه گرے نقب سےمشہور ہیں بدرو باقی خاندان جوزیا دہ مشہور ہیں امروم و بلگرام کے میں ان دونوں خا ندانوں میں بھی اہارت وریاست وعلم وفضل زمانہ داز تك ره چكے میں اور اب اس دور انحطاما وكس بریسی میں بھی لبض تبعض قامل قدر مستیاں ان میں نظر آجاتی ہیں - اس مقام پر ایک آزا د اور غیر حاب<sup>ب</sup> دار **عبدہ دار** سرکاری کی ربورٹ سے آزا درائے کانقل کرنا نامناسب بنہوگا میرطار مٹن طلب فی نے بئشا عیوی میں تفصیلی رئورٹ امرومیہ سے حالات کی مرتب کی تھی جس کا ترجمہ ساحب واسطیدنے درج کیا ہے وہی سے ایک حصد سم بیاں نقل کرتے ہی اوروہ یہ ہے:۔۔

یہ بت نسروری ہے کاکبرسے بہت یہے تیا۔ کاب جاعت تھے اور مندوستان کے ال الدومين اك عده موعت خيال كي حاف تقد رسين اكبري مين امرومه كي اسبت يلكها مي كربر بيلي بهت براقصية تفااب سركاسنيصل كتعلق مي اس كسية شهور فاندانول ميس سے ميس مختلف اخبارسے جونتيو ميس نخا اسكة مہون وہ یہ سے کرکیرکے وقت میں امرومد کے ستدبار مبدکے سیدول سے دوم درجه يرفيال كي جانے تع مجدكوا نبيل كاغذات سے اس كانبوت ملناهب أترحيسب وسنب بالمبرك سيدول كالهبت مشتبه س ان كي حنكى قوت سے ان كوا مروسہ كے خاندان ير نرجيج تنى مارمه كے ستداينى منياد ابوالفرح واسطى سے بيان كرتے ميں اور امرومه كاف ندان سيدشرف الدين واسطی سے ..... یہ بیان کیاجا آے کرسید شرف الدین نے سیدول سانة كريم ون كوريك فاعاجن كي فيض مين اس وقت كالدامرومد ففا -تگون کی اقت کوزوال مونے سی سیدوں کی طاقت متروع ہوئی ۔ اکا پرتیم جوکدسیدوں کو اپنے بیٹوا (مورث) کے ۔ بیٹے کی شادی اک شہزادی کے ماغة كرفيص وقمل موانقا اور تكول كے زيركرنے ميں جوفدمات كه ا نہوں نے کی تعیں ان کی وجہ سے ان کومعافیات اصل موسی جن میں کی منوربانی میں - سیدول کی عدہ حالت مشروع مونے کی بنیاد کھے ہی کیوں نه موان کوبهت برس عطمات دیے گئے تھے مکن ہے کہ خلجی اور تغلق کے ارما ندمین نیو کم حب اکرس نے اللی بیان الیا سے وہ اکرکے زمانہ میں بهندوستان کے بیت رئوساس کنے جاتے تھے۔ اس میں شک بنہیں کہ شہر امر او مہد کو تایخ سندمیں کوئی خاص بہنی اہمیت تو میال تہیں ہوئی میکن صاحبان علم اوقعنس اوا والیا ، کرام ہو بیٹ سے اس مشہور ستی میں سنج اس نے میں سب سے ، ول میم مجھن اوالیا ، اللہ و بزرگان دین ومشایخ عایفین کا حال جو مہز مین امر و سہمیں آسودہ مہیں یہال کتاب توا رہنے سے نقل کرتے ہیں: ۔

صاحب آئینہ عباسی نے دنیا کامین او بہ کاحال مختصر گرجا مع تحریہ فرمایا جسے پہاں نقل کیا جاتا ہے اور وہ یہ ہے : –

اول وأقدم واسبق ايش جناب ولايت مآب ستي**د مثرف الدين نناه ولايت خليفه صرحانيخ الثيوخ نتيخ شهاب الدين سهروردى** جمة الله عليه ميں - بہت ومی آپ سے فیصٰ یاب مبو<sup>ئے اور</sup> اُنقرارا ا آپ کی کتب سیر میں مندرج میں آب کی درگا و مشابنہ ۔وز زیارت گاہ خام ف عام ب - بجيواندرص درگاه بلكه درگاه كا محيوا ورجكه اخ جا وجب مني نبس كالتاآب في ملد جناب بارى سي حال عن المناع مبواآب في بعيت سيخ خاندان میں موقوف کردی ۔ **سید کنج روال اول صاحب** ولا بیٹ پہال مے تھے ۔ رہارت نوب خاند میں سے ۔ اولادعمان بورس سے ، جناب ستيد نصييرالدس غوري ان كامزار جانب غرب امرومه كذره باشديو آلاب برسے ۔ اینے وقت میں یہ صاحب ولایت نفنے ، جب سینترف این تشريف المك حفرت ممدوح صاحب ولايت مون مضرت سأوالد تأكرا كفليفدس واور نبره مولانا بدرالدين اسحاق خليفه كنج نسكر والا نوكراك من ستدع الدين يجناب بركس اولياس ميسمطوم نهيل تجنب

ستدصاحب کے بدیمیائی ہیں یاستدصاحب سے انتفادہ الحایا ۔ان کے لى ..... ان كا هزارجانب جنوب شأد ولايت ميم عالمي حرمين شریفین اوران کی والده کاملین سے ہیں ۔بعض کہتے ہیں کہ سید عزالدین ما محظیفدی منجله محابدول کے والدہ تعیفہ کوئندسے یہ لے کرج کو گئے تھے۔اورکیھی شیت بیت انٹار کو نہ کی گنٹے پیرے ہیں ۔ زیارت ان کی مشهورب برك صاحب جلال وتصرف مين - اورميند شهدا اندرشهرك آپ کے قرب وجوار زمانہ سابق کے محلہ حکلی اور قشت بول میں ہیں -شاه عبدالمجيد صاحب رحمة الله علية تين سوبرس بوئ شاه ولابيت میں رہتے تھے متطب وفت نھے بڑے ساحب تصرف فریب عبدگاہ ان كا مزار شريف ب بهت شخصول كوفيض بوا - شا د عَلا ول ما جن کی زیارت گوشہ جنوب اور مشرق ان کی زیایت کے واقع سے میشاہ کھیا۔ جن كى زيارت مع احاط و باغ مشهور الله واشيخ عبد الحكير جن كى زمارت روبروے مغبرہ سی میں ہے۔ آپ کے ضافا سے سب کے سب كال الوجود وحيد العصر تق رحمة الشعليم ... تشيخ عبد الشدمعرو مدتنينج ابن امرومه سي فعد كي متجربس شطع اور نثينج الكر نام مجذوب سي معبت الخاني - ايك ون شخ احرف فرال كرحضت في مرود في حاسف ك بنارت دی <sub>بی جس</sub> منزل میں جاتے ایک شیخ الند کو یاتے . دبی مرتصی الکتیج الم اوران كي وريدس خدمت شيخ عال الدن عاسيطني مي كفيل مستان د كم فقع سنع اورمريد سوئد وربست كيدول سايا - عربسرف فرايك البرا أد كوماد.

سزندني أبايا جويشا دمواحب بزروش شيفالول زماروا محذوت حبال نغوا ينرك سہار دوندہ ایں ایک نیامس تبیں سنس و میں سے امروم بطے تنے اور سوک طریقیت نیا قبول کیا اس میں جند بات اللی نے مکر الیا اور بڑھے سألك مجذوب مون مربا وجرد اس فدرجذب كركبحى كونى بعرض فتربيت خابوتا تحارا وربست كرامات فاسرمونس اور نبراريا مريد بوشب اور فالده أشائ ميند موي والحيشك يجيئ بالشافية بيجي مي وفات بانی - تایخ مشهورے ( آه - آه - از شیخ بنآه آه ) ور **تمینم لور صا** صاحزاده کلاں بسام دبزرگ وصاحب حال تھے۔ وقت سماع کے پیرین ان كاسينه يرسط حل جائف - خدمت صدارت سنجل اورامرومه اور مقالات اس کے ان کے تھے مفاہ نین این گوسٹ جنوب اور تثرق امروب مشهورا ورمز استنيخ نور بعي ومبي ہے ۔ مخدوم عالم و خوت عالم فرزندان تنيخ لو بس مساحب سجاده مرس صاحب كمالات تح لكمو كهامر مداسى خاندان بس تحے ۔ ورابیا ہجم عرس میں مرآ تھا کہ اس ملک میں بہیں ہوا تھا۔اب كوئى اس خاندان يس صاحب حال وقال بنيس را مصاحب علم و دول جند صاحب میں ست**ید شاہ گدا** صاحب بیسے کا ن الوجود اولاد حضرت مجوب سجانی میں مزار شریف ان کا آلاب کیٹیدے قریب واقع سے سيمتنعم - وسينتهو وشاه عدائد جگ ان ع مزارات بانب جنوب شهر مكبار تالاب نتقووالي واقع بين محكيم شهريد عباسي بارے وا دامیں برے صاحب جلال میں تین سورس موے ان کا

مزاد باغ انبه وسوم شهید والے میں ہے۔ مبارک شہید شہدائات سے میں مزاران کاجانب جنوب برلب سٹرک ڈیکدوا قع ہے محبور خا شہر پید میمی بڑے صاحبط لسی ان کا مزارجانب مشرق برلب آب جول واقع ہے۔ سبید اللہ واو مزاران کا مراد آبادی وروازہ برلب سٹرک مراد آباد واقع ہے بڑے صاحب علم و کمال تھے۔ کتب تاریخ میں ان کا ذکر مندرج ہے۔

سبدا برا ہی مشہد شداءیں سے بس برے صاحب تعرف تحے مزار شریف ان کا جانب شال براب سرک تا جیور وا قع سے ۔ شاه عبدالهاوي صاحب برا برك صاحب تصرف تع دركاه ان کی امرومہ سے سال می سے -معروف ومشہور میں ان کے گھر میں تعلیم جني آتى نغى - اب ميال غلام صطفى صاحب وحكيم رحيم الشّدصاحب ان مي مں ۔ شاہ رحمت الله صاحب برے برگ كال تق مزادان كا جانب غربتصل قريشيان واقع ہے ۔ سيدعمد الغني صاحب بنگاتھ سكبول ك يبال ك ماحب خدمت تتعيم سكال الحجود محافظت امروم ك كرى يعند يه فرات تع كه ما نقريبين يا شهربين جائي بعد رفع فعاد كون كانتقال فرا إ محله مون ير براب مرك د على مذارب - شاه بينا هما بُس مجذوب كالسقع مدراكرانات سان كرت بس يتعل تا ووانتيكا بدب مرك دى زايت ورفع ب ماجى غلام على صاحب خلفاك جناب حافظ موسی معاصب شین صاری برسے صاحب مجابدہ تھے اور

سندوست سلمان موش تح مصدم ادمیون کی د ت کوفیض جوا محلیعدم برنب را کو دلی ان کی زیارت مشهورے جنب ستا**د مولوی مرضال علق ب** مي مريد السي صاحب تقوى وعزم تصبيب على ووين بوت مين ما تريد. عابی صاحب کے ہے ۔ جناب سید **مولوی امانت علی** صاحب خلیفہ مافظ موسی صاحب سے بیس - بیسے صاحب تقوی و را بد کائل اوجود تھے۔ اس رماند خيرين حشيتيول ميل الساصاحب تقوي ميس في منبس و كها صدم جرايوك وقيس موال أن كامزارها ب غريتصل بناه عبدالغني ماحك واقعت - اب ان كييم مولوى سيدانوا الحق وحافظ اسرا رائح والرابق سلمانشدتمانی برست لائق وفائق موجود بی مصوفی رحیم الشد اور سید نورعلی جرودی برے صاحب حال اور قال تھے ۔ بہت بزرگوں كي خدمت كي من جناب مولوى سيرعبد الحي عمام نقشيدي عدي برسه صاحب تقوى حناب فعله وكعيه شأه غلام على صاحب وبلوي حشالتعليه كے خلف سے تھے -محلہ ملانون میں مسجد بڑ مگید میں مزار ہے -جناب مولوى ستيداما هرالدين صاحب عي خلفا وجنب شاه صاحب مثع رحمة المترعليدس مس - براح مقى متوكل كوشان يق برافين الس بوا عاران کا کایت المون میں اب مطرک حن اور کے واقع ب مولوی سرانتاه ضعلف الشرصاحب يعى نقشندى بجددى تح فيلغائ جناب شأه معاحب موصوف قدس اسرارهم حافظ سيّد مهربان على صاحب جناب مونوی سیدا امرالدین صاحب کے خلیفہ میں برنسے متقی اور متوکل

لطف سفنے قران شریف کا آپ کی ربان سے سے -سلماللہ تعالیٰ حکیس م عنایت الله و حکیم محد کفایت الله ان کے مربد تھے ۔ جناب شاہ میں صلا براع صاحب مجامده وتقوى وكمال تع - ان كے والد كوك جناب شاه حمال تقشدندى كے طیفہ تھے مشہور بشوق اللی میاں بناہ شاہ مجذوب نے بشارت دى تقى كەمبىيا شوق اللى كھركو جاؤ تنهارے لال موات مرلال معي لالى مواس علوم ظاهر مي مشهورته - تصوف سمحت تع - مزاران كا مولوی صاحب کے جانب پاہے۔ اب ان کےصاحزادہ محد مہاء الدین مل خليفه جناب مرشدنا ومولانا مولوى عبدالرحن شاه جهان يورى نقت بندى مجددی صاحب مجابدہ و تقویٰ میں ۔ اور لوگوں کوتعلیم فرماتے ہیں ۔ سلمه الله تعالى حافظ عبراس على خال برائه صاحب نسبت وعامده میں -مولوی فخ الدین احمد عرف حکیم بادشاہ الدی بادی قادری ونقشبندی مجددی کے خلیقہ میں (ارنقل آئینہ عباسی)

صاحب ماریخ واسطیبان الفاظ میں اولیاء اللہ امروہ ہے کے الا تحریر کرتے ہیں: —

> (فصل سوم بیان میں درگاہوں ومغبروں و روضوں کی کرجوبزرگان دین ومثائع عارفین کے قصبہ امروم میں واقع ہیں () اوّل درگاہ جناب مخدوم سید شرف الدین شاہ ولایت قدس سرق العزیز جانب غرب شہسے بہت مشہور ومعروف ہے - روز پنجشنبہ کوصبے سے اوقت شام کشرساکان کے

السلام وسنود وغيره بطرق أمارت وفاتحه نهواني سواريول ميل ويهاده و إن جاتے مبی- وربوقت شام اکثر دواہ ندار شیہ نی وغیرہ کی بھبی ہرون اجا رگاه موسوف دوکا نیں نگاتے ہیں اور ال شرشیرنی مول نے کران کے فرالطریخ فاتحددكر بالم مقسيم كرت بي اور مجاولان كوديت مي وبال بجوم شل مليك بتواسي وراكشراشفاس بل اسلام بروز حمعه بعد نمازميع وبإل حب كر ف تحد خوانی کامعمول رکھتے ہیں ۔ بلکه اکثر اشخاص بطور حلیہ کے مرروز و بال مبنے ہیں و بہت آدمی مرقد اقدس پرجا کرتا لاوت قران کہتے ہیں۔ یہ امر غطمت وجلات مرانب جناب مخدوم ممدوح بركانشس في رابغة النهارد لا كرّائ كذاند احاطه درگاه شرافيك كيوكبرت موتي مي -اندرا حاطه در گاہ شریف مے وہ نیش زنی نہیں کرتے۔اکٹراشخاص واطفال کف دست یر کے مون اندراحاط کے لیے موٹ پھرتے میں۔انشاء انتد صراحت می بحولهُ تب تواريخ ذكر فضائل جناب شاه ولايت مدوح مي عنقرب بوفه بان موگ - اور اندر احاطہ درگاہ شریف کے مزارجاب محدوم مدوح کا ایک حوده بنا مواسی - اندر کسس حوده کے قبر حناب شاه ولايت و نیزاس کے برابرجانب شرق قبران کی بی بی عصمت آب کرمہ ومعظمت بی بی فاطئه کی ہے ۔ اور سرون حدہ مذکور یا اندار جان جنوب کو جناب شاہ ولایت کے بڑے میٹے میرعلی بزرگ کی قراوران کی نی بی عصمت مآب كُ في بيت ورون دونول قرول سے يا اندازجانب مذكوركو فرسيد ترفالين بهاً كمير وروييزى بزرگ بن سير شرف الدين شاه و لايت اوران كى بى اين فار

تىرىب - ان قبرول سى يا اندا زطرف معورى نى تخوى منت حضرت شاه والآ كى اكترت بيناكتفداتهين ان كانتقال حيات مي جناب ثناه ولايت مروح کے ہوا تھا۔ یہ بی بی بڑی باخدا زاہد دیارسائنیں۔ ان کی عصمت و عظمت تمام شهرس مشهورے - تمام شهری عورات خاص وعام ان کا برا اغتقاد ركهتى مين ان كي قبر يرتعبي مشل مزار جناب ولايت مآب ممدوح نمام شهر کی عودات برا مصصول حاجت چله بندی کرتی میں ۔ اور اکتر تقریباً شادی وغیرہ میں ان کی فاتحہ کے جاول ایک نٹی تھال میں مہب احتیاطاور بر میرگاری سے بکائے جاتے ہیں۔ فیرعورت یا کوئی مرد نزدیک اس تعالے نهيں جلتے اور يرميز كارعورات وياك طامراس تفال كے جاول كاتى من اوراك ديوار ميوني متل من مزارجاب شاه ولايت سي غرب كي جانب ببت نزد ک کوواقع سے -زیرانیت اس دیوار کے سیدراجی بن سیدهدالعزنون مخدوم شاہ ولاست کی قبرہے-اورزیرداواتالی اندراحاطہ درگاہ شریف کے جند مزار برابران معاجوں کے واقع میں کہ عمراہ جناب شاہ ولایت کے تشريف لاك تتے \_ اور تفل مردو دروازه جنوب روبه ومشرق رد الک مجره قاضى سيد فعدا ديے عرف قاضى سوا برس كابنا بواسے - بيش سي جره مدور کے دو قریس ایک جناب قاضی صاحب موصوف کی دوسرے ان کی نی نی علمت آب کی واقع میں - اور نیز اندرا حاطہ مذکور کے زیر شت مسجد وزير ديوار شرقى اولاد جناب قامنى معاحب موموف كى قبرس مين - ور زبرجونه شابي محره مذكورايك قبرشيخ معين الدين كي كهتيم مي أورسروال ط

وسي ه موصوف كى با نب شمال ما في خرب ميش دريجه ستيه فقرا بدل من ستيه عمير فرند س مخدومرشاه ورایت محدوج عرف دو دیا دهاری کی ہے۔ سات مس اس قراد احاط منس تف تقور عود مواكسيد على معلفرف بين سيدا مان على ندايخ أبك احاطه وبإن منواياب - اور لين حيى قرشان وبإل كريني من - حيزكد في زباننا کوئی تمیز تخصیص درگاه شریف میں باقی نبیں رسی اس وج سے بعض قرس غیروں کی اور بعض مادات کی اندراحا طہ درگاہ شریف سے بل حنیا طسی امریکے برگئی میں اور موتی جاتی میں ۔ ور بروان احاط درگاہیم کے مبرار ط قبور سرحیا رطرف سالاات کی اور کنٹرعوام الناس کی میں میکڑری دیتر برون ا حاطه موصوف كي هي فرس اولا وجناب قاضي خدا دسيخ موسوف كي مِن اورحرس مِي جناب مخدوم شاه ولايت محدو**ح كانتين** روزياه رجب مي مِوَا بِ وَإِ اللَّهِ كُنْ مِيمِ سِ اللَّهُ اللَّهُ مِكَ مَّا وَقَتْ شَام بِبِتْ بَجِع بَوَا بِ ـ خصوصًا تاريخ ٢١ ما و مُدُورُ وَرُيتَ الْحِي وَالْمَا الْجَابِ مِدوح كى ب - تين يار هُندُ دان سے آٹھ سات بج شب یک تمام شہر کے سا دات عطام و مشرفاء کرام و دیگر جله خاص وعام کا بهبت برا انجیع دمیله رستای - سِتُرخس علیٰ قدر مراتب و حسب مقدرت مرقسم كي شريني و إل الح جاكر معبدا د الى فاتحه تقسم كرناي ـ اس میں سے درگاہ شریف کے محادروں کوئٹی دبتائے۔ ملکہ بعض اُشخا<sup>م</sup> محا وروں کو وہاں کے کسی قدر نقد تھی اس روز دیتے ہیں۔ اور دو کانیں نيريزى تواميخ مذكورمي ولال بهت بوجاتى بي يكثرت شيرى ولال کے دوکا زراروں کی فروخت موتی ہے۔ گریدعوس جناب شاہ ولاست کی

اولاد میں ہے و دیگر ساوات میں کوئی نہیں کر ناسوائے ساوات کے اور لوگ كرتے ميں -جنانج ايك تابخ ميں مجاور اس درگا ہ كے جو كير اتهام رفتني ونوبت وغیرہ کا موتلے کرتے ہیں ۔ دوسری تاریخ میں بڑہ تلے و الے كايست صرف معولى روشني وغيره كاكرتے ميں - تميسري مايخ ميں مام تهرك قصاب سوائے صرف معمولی کے جاول مثل بلاؤے کی کواکر و ہا تفسیمرنے ہیں سوائے اس کے اور دیگر عوام الناس بھی تاریخ مذکور میں اب علی کرتے ہیں اور تابع ۲۱ مزکور کواکٹر حفاظ شہر بعبنا زمتربہ بل طریقیہ بنی بعد فل میں جانے کے كل مجمع وبإل كابرخاست مهوجا تأب انشاءالله ففنايل حميده وخصالي خبلا مع نبوت وحوالد كتب تواريخ ابك جدافصل من عنقريب بيان مو مكي فقط دوسرے درگاہ سیداعز الدین صاحب کی سامنے درگاہ سیر ترف این شاہ ولایت کے جانب جنو کجو اقع ہے ۔ اور جس کے محاذ میں مشرق کو ماجی رمین كامزارس يعض مورضي في اسم تريف ان كاسيدعب العزيز هي ككواب: جنائي كتاب مقاصدالعارفين كدجونيخ عضدالدين امروبوي بنشيخ يانر بن شیعیلی برگامی نے سند گیارہ سوگیارہ میں تصنیف کی ہے۔ اسس میں اسم شريف ان كاستدعبد العزيز مخريرب اور صاحب ناريخ اصغرى فيقبى این کتاب میں ان کا نام موافق مقاصدالعارفین کے تحریر کیاسیے ۔ اورش مقامىدالعارفين نے حالات ستدعبدالعزيز مس يرعبارت بزبان فارسي تخرير کیہے: ۔۔ مخدوم حون اول مار بامرومہ برتودهٔ رسکے بایشاد وگفت درین جا بوئے میگا گئی کی آیر ایں تودہ را در کنید مبوجب امر ریگ آن جا

وكارد مدنخاب بالمامد اسروره اقبه فروابار دوادار مام سكورفت جون بعهوا الأمد فامودك اربن فإفطب لعام سيدعيه العشر قدس مهره كدك الزندي بسشيخ ما است بطرائ سيرورين جا رسيده انفضائت اللى شرابت البل حيشيده النايد فدس مرد صاحب مقامات ماليست وكرز، تتركوم و روامي كير ز دوارد ه دارمن حانس شود درین جا بحیل روزه فعل آید به سرحند ستیرمن بوایث ين ١٤ . ١٠ ورايت المهرك بريارت ما كهيد اليارت سيدر مقدم تواردا أنتبي بدفظ وكرتاب اصراريير جوششند بجري ميب ستدفير كمال من سيدال سأسنجل فيجوا ولادستيرشرف الدين شاه ولايت ست تف تاليف كي ب اس میں اسم شریف آنجاب مدون متدعز مزاردین بحواد کا ب خراه القال تح يرست سيس مورت م تومدمين كتاب مقاصدالعا رفين سي كنا لمراج ون بس يت مسترترت مولندا الوافف في المسدع الدين مطابق اسرايد ك تربركا ويركايت بولدت فراة الغنس كتاب مرايسين تول مواور وسس ميد الدينه مدورًى من عُيْرُ وال بروج والفطر برت واله كاليت مرسال سارتي نعذتير عنزا فانسى سدعم اللطعف الحدكاه شريف مخدوم سيفرف لدين شاه المايت كسان عامن شرق واقع بوكالب امراريس بجال تمرات القدس وخركت ب مقاسلام نين ينواق عادات كافي صاحب مدح كافركور بويقى عدات كار مراية: المدنى تدانندس كالركراني فروعياللطيت عروسه الأماك واسطى اسست بقضي الفضارة المست والرفول علياء الازاء رفوه ليود سيجون ومراتبه ومستنات . في ده ۱ سنه ۱ مان بهر به باز ۱ منهيته ورومي بدياد شامين تعالى آورير

ومرتبه كمال است يون حيات ومخفقر كرديد بناشي داكه در امروبهه مشهور ودللب داشت وبرابربه كيكفن خود مي دا دوكفت فرنمار مرد قبرمن نگردی وسے این عنی را قبول نمود بعد ازان که وفات یافت و وبرا بگورکردن آن بناش را قوت طامعه درحرکت آمد وعبدخود فرامیش كردورفت وفروس بكندجون دست دراذكرد وخواست تأكفن بركيرد وے دست ویرا گرفت این بے جارہ از مبیب ورساعت جان داد-صاحبش دیدکه دمست وسے درون است و تود بیفتاد مردم جر کروند كدوست ويداخلاص كندنث اين خربسيد شرف الدين جهانكيركه ذكروب انشاء النذآيد رسيد برسر قروب بايشاد وكفت قاضى رانبايد که باین بهمذخود ما ظاهر ساز د که شرط این راه نیست وست ویرا بگزار خدست دیرا در خواب دیدم کدمی فرمودند که نباسش دا درجوار من وفن مَا نيدك الله تعالى ويراب امرزد-فرمود سرك بزيارت ما آیداول زبارت قروم نماید -اکنون فروم بجانب یائین اوس ونيزكناب مقاصدالوادفين مي قاضى صاحب مدوح كوخليفه ددم جا مخدوم سيد رشرف الدين شاه ولايت كالكهاس - بطورنقل انتخاب عبار کتاب مذکوریہ ہے :۔۔

(خلیفه دوم میروبداللطبیف است لقب وی قاضی است مقام عالی داشت معاحب کراست بودخارتی عادات اوبه شیر اندران قصیه نعاصله یک برتاب تیران اوست چون وفات یافت هم دران قصیه نعاصله یک برتاب تیران

ارکاه نیدوم اور دفن کردند در دست استدنیشب ویش کندیدیون نزدیک رسید که دست بفن در زکن و بشدرش من بهیدر باین بعاب بیدار شد و دست دردگرفت و نبخت وزد از سیب و بهردیون دوز در مرموم بیع کمدند و بین ماجرامعا کمهٔ کردند و دردر از دست خواس گرفته وقبش ترتیب واوند - آواز سے از قبینیدند که این درور بائین افین کنیدوم بر برایات ما آیداول ایارت وست کندکه دست وست بگرفته ام به نام وفن کردند)

چىتى درگاه تىپىغ عبدالمجىدكەپ - يەمقىرە سلىن عيدگا ھى غرن كخاف اور مخدوم سيد شرف الدين شأه ولايت كي درگاه مصاغرب كو واقع ب بزان کامی ذرگتاب اسراریه اورمقاصد معارفین میں بصراحت ودج ہے۔ "ایخ رحلت ان کی اسراریہ میں شب یاز ومسم ریع الآخر هین نامیم کلمی ہے۔ اور تفاصد العاد نین میں وفات ان کی يازدهم ديع النافى تلكنا بوى تحررب - يا ينوي عرم جان سندع الحكيمات كاكه جواولاد جناب ميري بزرك بن مخدوم سيدشرف الدين لنام ولايت سے تھے ۔ جنوب كودرگاه شاه عبدالجريت ظ برواسي ان كالحبي وكركت مذكوره مين بصراحت الكواسي سيسكن مقاصدالعارفين سيكسى قدرعارت كاانتخاب كركر بطور ضلاصه تحرير كياجانكب وهوهلاا القل است درحرم سدروز متواترقوت نبافت و درون جوه قدم برون تحشيد - شب صارم شرىيف كمحضرت رسول الله

مسلى الشدعدييه وآله به ورخواب ويدكرمي فرمايد فرزندم ستيرعبد الحكيم مزي ن سه روز گرسننشست بیش وے بروو تواضع کن وطعام بوے رسان چون بیدار<del>سنند در حرم آمد و نداکنال می گفت که فرزند رسول میر داندکنیم</del> . مندی کجاست سه بار بردر تحره اوگشت و بهیج جوابش نداده بارچهارم لاچار كفت عبالحكيم مندى كيمنم شريف بتواضع درميني آمد وكيفيت خواب نقل نمودگفت سے كه انجاب مالى بالطاف ياد فرمايد شايد آكس دكرے باشدحين دنكرآنجا نبود شرلف بادكرديد وخدمت وسصطاعت ديد فصائل مير بروك تشف كرديد رفة رفة اين خرسبيع عام اقتاد و مردم بروتبوم كردندوبه نياز لبسيارآمدن كرفتند وشهرت وس تامرييذرفت بعد زیارت حرمین شریفین شوق زیارت مزارشیخ قدس سره بردنش غلیه كرد- به مبندوستان مراجعت فرود بوطن رسيد) اور كتاب مذكور مين تأيخ دفات ان کی بست و مفتم ماہ ذالج شب جمعات الديمري تحرير سے ان كے عقب كوئى باتى نېيى را يىچىنى دىگاه سىدنصىرالدىن غورى كى متصل مالاب بالنديوكي بهعة مشهور معروف ہے ان كى درگاہ ميں خر كم شده يا جاناب - اس كا ذكر آينده كو بحواله نبوت بيان فضائل جا محدوم سيد شرف الدين شاه ولايت مين تخرير موگا به ساتويي ثثماه الرسط روضة تهرس جانب جنوب واقعب كتاب اسراريس نام ان كا تین عبدالله معروف بشیخ اتن تحرمیس - ونیزد گیر حکایت خوارت عادات ان کی اوران کے بیوں کی بطوالت درج میں ۔ اور کن ب طبقات اکری

س منجداً کرمٹائج مندوت ان کے فقط اس قدر تخریر سے مفینے اتن امروم وركتاب بْترت مْتنىب ائتو يخ مطبون مْشَى نُوْر كَشُور كَصْفِى عَلَامَ ير بي عارت کھی ہے ۔ (تُنیخ بین امروموی بیسانک مخدوب تھے اوریا چود حدید کے کوئی دقیقہ تباع شریعیت سے فروگذاشت مدموات خوارق ان بهت مشهور بی مردیمی کرتے تھے ، اورکٹاب اسراری مذکور میں میصرع تائي وفات ميں ان کي تحريرے ع آه -آه از شيخ ابن آه آه - اور ي نج روز مك عرب بعى اولادان كى عده طت سى كرتى سب نقط الملوس ـ شاہ الله وا و کا مزار یا تلے کے باغ کے نزدک جانب شرق شہر سے واقع ہے سابق میں وہاں ایک کمید تھا گرصاحب تا ریخ اصغری نے بحاله طبقات اكبرى ال كالم شاه الله دا وعرف ما الله وادتحرر كيلي -حقيقت مير من كالممشاه الله داد اور كليه شهورب وه اورتع اور وكرط تقات أكبرى ميل الله دا د تحريب ، وه اور تحس تح جنا يخه صغی ۱۹۱ پر برعبارت مخقر کماب مذکور میں تحربرسے - زمل انشددا د امروم مرد خوش قیم شرب بود) جن کاید دکرسے ان کا مزارکسی موضع میں امروم، کے واقع ہے تبوت اس کے کماب شرح متخب التواریخ مطبوعنشی نول کشورس منعد ۱۹۹۸ و ۱۹۹۹ پر ذکر علمائے عبداکری می یعبارت تحررسی (مولان) الله دا دامرو بوی ملا اورمستعد خوش طبع بے تیدشیرین سخن خوش محبت ندیم بیشه تنع مظرافت اورعام محلبی ان میں بہت تنا بادشاہی سامیوں کے زمرہ میں تعین تنے کسی قداماب

جمعيت انبول نے اکٹھا کرلیاتھا مصنف صاحب لکھتے ہیں کہ مجھ سے ان كوبهت محبت نفى - جب لشكراكه كا الك كنك كوحا" ما تما نواجي ساكو سی انہوں نے وفات یائی ان کی لاش کووہاں سے لاکر نواحی امرومدے كسى كا ول مين جرال كى آب ومهوا ان كو مناسبت ليند تقى دفن كيا فقط) ونيركاب مطوري صفى ٢٥٥ يرانبت ان كى يرعبارت مرقوم ي-(سالكوك سے تين كوس برسل الله دار امروموى كا انتقال موايم اكرين نواح لام ورسے صادق خاں کو حکومت کریر نامزد کیا فقط) ونیزکرایشکود معصفی ۲۲ و ۲۹م پر انہیں طااللہ داد کا تذکرہ لکھا ہے۔ ونیزکاب إقبال نامه مالكيرى مين واقع سال سبت وتشمر ازجلوس جلال الدين مخراكر با دشاه تذكره ورود وموكب نفرت طراز ساعل درياف سنديس منی دیگر محابدان صعف شکن کے انہیں مولانا اللہ دا د امروم کا الم بھی تكعاب - نون تنيخ كماسي كاروضه درگاه ستدعزالدين كرنشان وجنوب مي واقع ب كسى فدرخلاصدان كامقاصدالعارفين سينقل برقاب وهوهله (زمير الاولياميرسيد عبد الحكيم قدس مره يودوماتباو علنحده نبولي وخليغه سوم محمع كمالات معنوى عادف معادف صاحب الشرح ولوامتاز عثاق شيخ گماسی قدس سره بودصاحب کشف نوارق بوده و بينترانسيرستية عدالحكمة فدس سره يافته وآخر عربيقامي عالى رسيده تاريخ بست ونبي رمعنان المبارك وكذا بيرى لاولدوفات يافت فروس ميز درامروم، وأقع است) دروي شاه عبد الهادي كى دركا وشرس

شهن ما طرف و قع ب عرار بروی فیما و جمت القدی در و اصلای القدی در و اصلای القدی در و از مرب بر القدی می القدی در و از مرب بر القدی در و از مرب بر القدی در و از مرب بر القدی در و از مرب برای القدی در و از مرب برای فیم و اقع ب می الم قفره فیم برای می الم القدی در و از مرب برای القدی القدی مقبر الم القدی الق

ان کے علاوہ بعض دگیراکا برکے مزار بھی بیں مثلاً درگاہ حاجی سلیمان اجتماعی علیمان اجتماعی علیمان اجتماعی عبورہ می شاہ میں شاہ بیرک معسد و عبورہ میں مندوں میں مزار حافظ عبار میں نیازیان میں مزار حافظ عبار میں اسلامی میں مزار حافظ عبار میں خال مرحم میں منتقب روضہ درویش علی خال مرحم -

ان کے علاوہ بعض دگراکا برکے مقبرے بھی امرومہ میں ہیں۔ مثلاً مقب رہ درویش علی خاں مرحوم و مقبرہ و غیرہ و غیرہ و خیرہ و خیرہ و خیرہ و خیرہ و خیرہ کوئی تاریخی عارت امرومہ میں قابل ذکر موجود نہیں ہے۔ اب سے تین سوسال قبل میراں سیر عبرالما جد نبیرہ سید محکم میرعدل نے قلعہ تعمیر کرایا تھا اور اس میں اپنے محلات و غیرہ بھی تعمیر کرائے مقے جوسب منہ م اور نابود موسکے ۔ قلعہ کی دیوار کہیں مہیں سے ابھی باتی ہے۔ روز قلعہ کا خرتی دروازہ بھی قریب با نہدام باتی ہے۔

اس قلعہ کی تعبیر کا آغاز میرال سیّدعبدالماجد مذکورنے کیا اس کی کمیل ان کے فرزند نامدار دیوان سیّد مجمود نے کی اور یہ قلعہ اب تک قلعہ دیوان سیّد مجمود کے نام سے موسوم ہے۔ دروازہ کی اندرونی کمان کے شالی پایہ پر بیٹھرلگا ہواہے جس میں یہ عبارت کندہ ہے

اللهاكبر

در ورعبرسلطان عالی شان مساحب قران تانی شهاب الدین مخدشا بیجال غاد "
دخلدانشه ملکه سیاوت مآب بمیرال سیدعبدالما جد این قلعه بنا نمود "
شدجواین قلعه خورمی افزا خوب مضبوط وخاص ستحکم
خواستم سالسش از دبیر خود گفت بشار قلعه خورم

مامتهم بنده كمال خال خان زادشهر دمضان المبارك عشداً معادمان

مرن بہم ایک عارت امروم میں البی ہے جے کچھ تاریخی اسمیت حاصل ہے۔ اور جس سے اس کے بنانے والوں کی دولت و ٹروت کا کچھ سراغ مل سکتا ہے ۔ معاجب تاریخ امروم کے قلب براس قلعہ کے شکت ورود یوار دیکھ کر جواثر مہوا خود انہیں کے الفافامیں سنٹے ۔ تحریر فر اپنے ہیں :۔۔

اس قلعه کے آثار کی تلاش وجستجوس ایک دن خاکسار مُولف جلما بھڑا مالا ،
کوشک پرجانملاشکسته باره دری میں آکر کھڑا ہوا تھاکہ حشیم نصور نے ایک
پر بہار منظر سلسنے بیش کر دیا جو تھی عبد شاہیج انی وعالکیری میں وا تعاً
بہاں بوگا عالیشان دیوان فرنے - وسیع محل ساڑیں - پر فعار یا جن باغ بہاں بوگا عالیشان دیوان فرنے - وسیع محل ساڑیں - پر فعار یا جن باغ کارات بازار - مرطرف جبل بیل \_ خوشی و خری - وجھے کیل با تندے -

ديوان مبدمجمود (فمنوه مندمجمدمدرندل أبير اكبري كي افارت و دووت الالفاد دشش

تلك آثارة تدل علينا - فانظروابعددالي اللهو



قله ديوان سين محمد د كاشم في دروازه (اسرون)

اب تک توقاعہ کا نام ہاتی ہے ایندہ شاید یہ بہی ہاتی ذرھے ڈرھے کہ در یہ نام بہی دمت جات نرآدر ددت سے اسے دور زمان دیسٹ رہا ہے (تاریخ (مروہم)

حبذب وباوفارمجسين يتجيده مذاق علموعل تأجيحيا مدازان كاشوريمبيني سوزرس معير ليكايك يرده مِنْ أيك منامنطرسنسنة آيا منان عبي ومبي ، ورکمین تھی **وه می نمکین** نه وه متا نت نه وه مجیدگی نه وه تعمی تیریه - دان <sup>ت</sup> عيش وعشرت كے جلسے وياران باده بيو كر بين علي وساركى كشور تبقرن کی توازوں سے کان کے یر دے مصلے جاتے سنتے ، اعبی انعبی ایسطار نظر بعركرمي نه ويجين يا يا تفاكه أيك اور مرقع ساشنے آيا۔ اس كو ديجوكر تو افسانیت شرانے ملی اور شرم وحیانے بھی نظری مینیے کربس - است میں دود منطوقنا اورنه ودسال مين تفا اور فلعه ك شكسته كمندرسه مرومه كا ياغ مت كمعي يد فروس كا داغ تعاكمي يد م فم سے فراغ تھا کہمی یہ پر فرحیہ راٹ تھا کہی یہ اب توفقعا اک کھنڈر میرا ہو ۔۔۔ اس گھرکو فلک بھی رورہ ہی ۔ ببال سے آگے بڑا چندشک تدمکان نظر ٹرے جو کھے زیادہ عرصانہیں الدرا كلزار تني كمراب -بم انمكان مسورت شكسته ولاس و و كميني مثل ويده حيرال

مین مکان صورت شکستادان دو کھنے مثل دیدہ حیران غوض کر قلعہ کے آتا رقد یہ میں اب صرف قلعہ کے دودروا نہے اور چند کرطے باقی رہ گئے میں جو در دمندوں کو آٹھ آٹھ آٹھ آٹسورلاتے اور سرائے فانی کانقت آئکھوں کے سلمنے میٹی کردیتے میں یکل جس جگہ نوب بجتی تھی آج وہاں راغ ورغن کا بسیرا اور ہوم کا پیرہ ہے۔ کل جہاں برتھا بلیلوں کا تجم کل جہاں برتھا بلیلوں کا تجم

اس قلعد كى تعير سے قبل كى جنوارات امروب ميں موجود ميں سالگانى على الله على مدور م سے سئے تدہوب ميں ملك عنبر ملطانى حاكم امروب نے اسے تعمیر کرایا تھا کتبہ ذیل اس مجدمیں سیجر پر موجود ہے۔
" احد دبناء هان العارت المسجل المماد كة فى عهد دولة السلطان المعظم خلل الله فى العالم معزالا الله فى العالم الله فى العالم فى فى العالم ف

سال و میری میں میر جد شکسته مرکئی توقطب الدین قناق خان حاکم امروم نے اس کی مرمت د تعمیر کرائی ۔ ایک فارسی نظم اس تعمیر و ترمیم کے متعلق بی تقریر کنده سرد میں موجود ہے ۔ جس کا آخری شعر تاریخی میہ ہے : ۔ سرد میں موجود ہے ۔ جس کا آخری شعر تاریخی میہ ہے : ۔ سرد میں اس کی اس کے بعد سر ید نی میر عدل امیراکبری نے سام فی ہیجری میں اسس کی اس کے بعد سے ید نی میر عدل امیراکبری نے سام فی ہیجری میں اسس کی

من کانی او آنهمیری بی اضافه کیا اس سے تعنی کتبه فرار مسجدی بیخریر کنده سب

ر ماد خاوم درگاه اوست بیخرین ساره بنده میزان اوست بیاکره

بناغمود درامروسی مسجد جامع معزدین مستحدامیر خلق بیناه سیمر مرتبرست بیده میزان اوست بیاه سیمر مرتبرست بید محله عادل که وصف و شده اورا دخلق بیگیری و افروان مصبع خوش و دنیاه و افروان مصبع خوش و دنیاه و افروان مصبع خوش و دنیاه مالی جاه میزان بیاره میزان

سے بدر اللہ المجری میں عام چندہ سے اس مجد کی مرمت ہوئی۔ شیخ سدھ کے مسلے اس مسجد کا اصل مقصد و نبعی فرت ہوا در مسلمانان شہر نے ایک دوسری مسجد کو شہر کی جائ مسجد قرار دیا جو این الم سی مرحوم ہے۔ یہ سید عبد الخالق بن دیوان سستید محمود بیا بناؤی کی مسجد کے نام سے مرحوم ہے۔ یہ سید سید عبد الخالق بن دیوان سستید محمود بیر استید محمود وغیر کی نبیرہ ستید مختلا میراکری نے نغیر کرائی تھی ۔ اور یہ ہیں ستیصا حب موصوت کا فررستان بھی تھا جس میں سید شاہ ابوالحن بن سید مختر میر مدل ودیوان ستید محمود وغیر کی قربیت نام او قات میں مسلمانان شہر نے اس میں ترزیم و اضافہ کیا۔ اور شربی تعدمی توسیع عارت کا مسلم جاری رہا ۔ اور اسی توسیع کے سلسلہ میں مربود میں مدرسہ اسلامیہ عرب امروب کا افتیاح میں اور اس کے بعد بھی توسیع عارت کا مسلم جاری رہا ۔ اور اسی توسیع کے سلسلہ میں مربود ہیں۔ امروب کی فیس منہدم میں مربود ہیں۔ امروب کی فیس منہدم میں مدرسی داور اس کے فیدی مساجد بھی موجود ہیں۔ امروب کی فیس منہدم میں دیگر قدیم مساجد بھی موجود ہیں۔

· ثنار مسجدها بی سیمان آباد شامبی چیونره میں - شیرے کی سبحد کطره فلام علی میں ۔ سيدا بدال محد لكرون مي مسجد ميرسيداسدالله خان صاحب گذري مين -یسری بگم بڑے دربار میں وغیرہ وغیرہ بعض مساجد ایک صدی کے اندر أتميه بهوى مبي جو فابل ذكر مين مثلاً انشرف المساجد شفاعت يوتون من جوسكما مىن تعمير مونى يېشىعان امروسىكى جامع مسيدى ـ اوراينى زىياڭش اور فن تعم کے نحاظ سے امروم کی مساجد میں بہترین ہے۔ حافظ عباس علی خاں صاحب مروم نے بھی ایک مسیرخولصورت تعمیر کرائی ہے جو شارع عام پرموجودہ عارت تھیل امروہ ہے قریب بجانب غرب واقع ہے۔ بعض دیگرمساجد بھی قابل ذکرہیں ۔ شنًا مسجد حله محله كوط ميں حصے سيدا بوالقاسم بن سيد مختر ميرعدل كي زوج محترم نے مفت که هجری میں تعمیر کرایا اس مسجد میں حضرت محبوب سبحانی قطب رتانی حناب غوت اعظمین کا ایک جیله بنا ہواہیے ہےں سسے بیسجد حیلہ شہور ہونی ۔ ملکہ محلہ کوسل کا پرحتہ ہی محلہ جلیسے موسوم ہوگیا ہے۔ ام وہد قدیمسے درس وتدرس کے لیے بھی شہور چلا آ یا ہے۔ قدیم ملار میں سے تواب کوئی باقی نہیں رہا۔ جدید مدارس میں حکومت کی جانب سے اً تَمْرِیٰ تعلیم کے لیے ہائی اسکول موجود ہے ۔ اس کے علاوہ انگریزی تعلیم کے لیے دو اسکول اور بھی ہیں جن کے نام منیدواسکول اور امام المدارس ہیں <sup>ا</sup> الم م المدارس سادات محله لگله کی کوششوں سے قائم ہے ۔ عربی فارسی کی تعلیم کے لیے چند مدارس ہیں - انرانجلہ مدرسہ اسلامیہ عربیہ واقع مسجدیا شاڑی و مديسه عربى وأفع مسجدحيه وسيدالمدارس وانغ محار شفاعت يونه ونورا لمدارس

وافع محله وانشمندان رياده مضبورتبن مسجد سيداسد الله خال صاحب مرجوم أثب محله گذری میں بھی مدرسه موجو دہے۔ آیار قدیمه عهدمنود میں سے مروم میں اب کوئی عارت باقی ہنس ہے۔ امروسہ سے دوڈ وائی میں فی صلہ بربھانپ شال وغرب ایک باؤلی ہے جو ہاندیگا كنوال مشهورست - بيان كياجا أب يرال مبنودى يأد كارس - الاب بانسديو متصر محلة ویشی ہے منعنت تھی یہی خیال کیا جاتا ہیے۔ عیدگا دشہر بجانب غرب آبادی سفاصلیر مقام مرتفع سرینی مونی ہے۔ اس میں پنفریر حسب ذمل تطعه کنده ہے ہے ماخت بهرحندا غلام احد این میارک اساس نیک ینا بهرتائخ این سروش زغیب میب رگاه خبسته دا و ندا ا مروسہ میں متعدد تقریبات اختماعی شان سے سرسال منعقد موتی ہیں ازانجل امرومد کا عشرہ محرم اور آھزیر داری دور دورشہورے - امام باڑے خاص اہتمام سے آرات کیے جاتے ہیں۔عکم اور تعزیوں کے حبوس مقررہ تواریخ واقفات میں نکلتے اور مقررہ راستوں اور مقامات پر ہر سال گشت کرتے میں ماہ سفٹ میں ماس اربعین جا بجا بریا برقی میں - اور لکعنو وغیرہ سے ذاکرین ان میں بلان جلتے ہیں مبیل صفر کوجہام کے تعزیے ہی سکتے ہیں عبدین کی نازامل سنت عرفاہ كلاب اورمبعض د گيرمغامات منتلاً درگاه يتخش كي مسئ متعسل مرادس ادي دروازه وغير میں ادا کرتے ہیں شبیع جضرات کی نماز عیدین اضرف المساجد واقع محاشفاعت پ*وتیا* بوتى سے - كيار موسى كامبله عله ير برسال كياره بيع الثانى كولگتاب -سابق مي

اس میلہ کا نام عن حضرت غوث اعظم نھا۔اس سے علاوہ غازی میاں سے نیزے اورشاہ مدار کی برق کے میلے عی لگتے ہیں ۔ خاہر دیوان کی چیر ایں کے میلے عبی امروم میں برسات سے زمانہ میں مختلف مقامات برگھتے ہیں۔ ہندوؤں میں ہولی دیوالی جنم الشمی کے تیوہارحسب معمول منائے جاتے ہیں مسلمانوں میں بزرگان دین کے مزارول پر مجالس عرس تواریخ مفرره میں منعقد ہوتی میں ۔ امروم کی صنعتول میں ظروف گئی کی قدیر صنعت خاص طور پر دور دور شہور ب بغیرے بلنگ بی بہال کی مشہور صنعت ہے۔ حال میں فالین سازی کے فن کو قدرے فروغ مواہیے ۔سابق میں رتھ اور بھلیاں اور کشتی نما ہو بیاں بھی مکترت يهال نبتى تقيين - اب يصنعتين مرده موحلي من -اس حدتک ہم فے مختصر حالات امروب سے تعارفاً لکھ دیے ہیں او تفسیل

اس حدتک ہم نے خفر خضر حالات امروہ کے تعارفا کھ دیے ہیں او بقضیل کھنے سے بالمہار وجہ ہم نے مغدرت بھی کرلی ہے۔ بعض دیگر امور کا ذکر بشرطے دفروی سجما گیا جلد دوم میں کیا جائیگا - چند امور کا اظہار یہاں بھی کیا جا تا ہے ۔ اور وہ یہ کہ یہ یہ یہ کہ استی سادات عظام کی بہایت قدیم ومشہور ہے ۔ ہر مذم ہب اور ہر قبیلہ کے المال کی وہیں موجود میں ۔ لؤکی کالین دین یا ہم حسب رسم ورواج برادری ہر ایک گوہ میں ایسنے لیخریقہ سے ہوتا آیا ہے ۔ سادات میں یا ہم لڑکی کالین دین موتا گھو میں ایسنے لیخریقہ سے ہوتا آیا ہے ۔ سادات میں یا ہم لڑکی کالین دین موتا کہ سے ۔ عام طور پر اس موجود میں تعلقات مصاہرت کا قائم کرنامیوب خیال کیاجا آہے ۔ عام طور پر اس موجود کی بابندی ہر فرد خاندان پر لازم بھی جاتی ہے ۔ اور بفضلہ تعالیٰ اب کا کفوکری سے سلسلہ مناکحت کے اصول پر بہایت سختی سے یا بندی جاری سے ۔ اس کا مور نیج کے اس کا مور نیج کی بنا پر اس عام طریقہ و

آئین کی خداف ورزی کاور تکاب کہیں کہیں خال خال ضرور کیا ہے ۔ اور غیر مقامات پر منا تحت کارشتہ فائم کیا ہے ۔ گران کی نغداد نہاست میں قلیل ہے۔ اور ان کی اولاد ممی اسنے خاندان میں بیشدا کے خاص نظرے اُلھی گئی ہے۔ عام قاعدہ اور طریقہ مبعث سے میں حیلا آرمائے کرغیرنی ندانوں میں نکاح نہیں کیا جا باہے۔ اور دعوے کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ اس اصول کی بندن جس بختی سے ساوات امروم ہیں گُنگی سے شاید ہی کسی دوسرے مفام پر اس کی نظیر م*ل سکے ۔ مبندوستان ہی میں ب* بَلْدُ دُّمْرِ مِالك اسايميد مب عبي شايركوني خازان اس كادعوى نهين كرسكتاب كسلف ے آج کا کسی مبکد اور کھبی غیر خاندان میں امل خاندان کے رسنتے قائم ہمیں ہم مندوستان میں جن من منعامات برسادات میم النسب آباد ہیں اور بیرون مندم**ر می** سادات میں جا بجا غیرخاندان میں رشتہ واریان فایم مونے کی مثالیں بکفرت ملینگی-جہاں یک اصالت و تجابت کا تعلق ہے دعویٰ کے ساتھ کہا جاسکتاہے کہ سامات امروسه كانسب بغضله تعالى سراسرمقبول انام اور دنياكے سيج ترين انساب سادات ا میں سے ہے ۔

زمانهٔ حال میں الم مغرب کی کورانہ تقلید میں جو بردہ شکن ہوا سندوستان ہیں جو بردہ شکن ہوا سندوستان ہیں جو بردہ شکن ہوا سندوستان ہوئے جی ہے۔ سندوستان کے برائ برائے کے بردہ دری کے عصمت شکن طریقوں بغیر سر در سکے ۔ یوماً فیوماً بجائے بردہ داری کے بردہ دری کے عصمت شکن طریقوں کو تقی ہوتی جاتی ہے۔ اور یکس طرح مکن ہے کہ زمانہ میں رہ کر زمانہ کی ہوا کا اثر نہ قبول کیا جائے ۔ بہے نے بھٹم خود د کھولیا کہ برائے برائے سندوستان کے خاندانی لوگوں نے بردہ نسوان کے خاندانی لوگوں نے بردہ نسوان کے قید و بند سے جو قدمے سے بہا یت ضروری خیال کیا جاتا تھا۔ اخیال

تقليدس آزادي حاس كرلى راوروه بهت خوش من كركوما ان كرآبا واحداد جرخدا ولی کے احکام کی یا نبدی کرتے تھے وحشی تھے ۔اوراب اس وحشت سے انہیں پر دہ نسوان شکست کرکے آزادی ملی ہے ۔ جا بحا ملک میں ترقی ونہذیب نسوان کے دعادی کے ساتھ مدارس کھو ہے جارہ ہیں۔ روز بروز پردہ کی رسم الحتی جاتی ہے ۔ الل مغرب نے اس نام ہاد آزادی نسوان کا جو کلخ تخرید کیاہے اس کے تفعیلی أطهار كاليمل نهيس مختصرير كم تمعيمت وبإرساني كااكثر مالك مغرب مس دبوالكاج كا سے برشکی ملکہ ہمیتت کے مناظر جا بحاموجود ہیں ۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکرے کہ سادات مروم بننے اب تک اس مسموم موا اور نام مها د ترقی وتعلیم نسوان کا کوئی اثر قبول ہنیں کیاہے ۔ بفضلہ تعالیٰ ہیاں ابھی نک قرار فی البیوت کے حکمر یا بی پر نہاہت ستورات بابندہیں۔ اور ان متورات پر کمشوفات کا اطلاق کسی المفقامر بمی بنہیں ہواہیے ۔عصمت وعفتت کی ضرب التل حبتی جاگتی نفیویریں سادات کی حويليول مين موجود بين - اور اگرچه قدى طريقے اور رسميں ببت كي مط حكى من خدا كا شكريت كدائبي تك ان متورات كي بإرسائي ويا كدامني ضرب المثل على آتي يح ستندخا ندانول برحيرت مے كه انہول نے باوجودے كريے وُكم يح شجرملعونه تح تمرات خبيت كالجشج خودا نزيد دمكها اور ديجينة جاتے ہيں ۔ ليكن بقلبه اور محسٰ کورانہ تفلید نے ان نتائج کی طرف سے بے بیرواہ اور ان کی حِس مثرافت کو یاطل کردیاہے - ہماری دعاہے کہ خدا وندعالم ان مخدرات عصمت کی یارسائی کو تا بقیام قیامت باقی رکھے ۔اور دورِحاضرہ کی وحشت اور بربرہتے۔۔۔ اہنیں دُور رمح اوريه النساء فواماة على الدجال كرسوداك فام سے بازره كرصد و

گويانال ناکريپ <u>-</u>

ے علاوہ فدانند ان میا دات کے فگرشہ فائد مام کے خاندانوں میں تھجے میں آئین وقوانین بردہ نسوان کے متعنی مہیشہ سے جنے آتے ہیں اور ضرا کا لاکھ الکہ شکے کے زمانہ کی اس مسموم ہوا کا افراہم کیک ان میں جی نہیں مہوا ہے امروم من كثيرالتعدا وشرفائے خاندان اب كە بىم كىيے قدىم طابقوں كى ياست دى و ومنع دارى مىن خاص طورسي نكب المرميس - اورسميندسي وى منصب اورعالى مرّبت انتئاس ان میں مہوتے آئے میں بعض خاندانوں میں ارشاد و مدایت وخیت<sup>کا</sup> ساسدیمی مرتوں جاری رئیسیے ۔غرض مرقبیم کی شرافتوں سے یہ خاندان شرف رے میں مثلا خاندان شاہ عبدالهادی مماحب م قریشیول میں -خاندان نواب وقاراللك بهاور باوشاري حيوتره يراخاندان حكيم اعدعلى خان صاحب محاسدوي وغيره وغيره - دورآخرس نواب وفارالملك وفارالدولانتصار حكك نواسب منتاق حسین صاحب کی مستی امرومه میں نه صرف الل امرومه کے لیے ماع فیج تعی بلکه تمام ال مندکوان کی ذات گرامی برنازسید -آپ کی ایک تقل اور سبسوط سوائح عمری در وفارحیات ، امی طبع موحکی ــــب - علاوه ملکی اورسیاسی حدم كے جومكت أصفيه س آي نے انجام ديں ايكى لكى اور قومى خدات في مسلمالان مندى سياسى رنوائي وقيادت كمنصب عزيز وجليل برآب كومينيايا . اورافعا سند ملکہ بیرون مزرمیں مجی آپ کا اور آپ کے تمام خاندان کا نام اور اس کے سائق سی سائد امروبر کا نام سمی روشن سو - آب ب لایی فرزند مشتاق احرصا بی- اے بیرسٹرات ، اور نگ آباد کالی میں پروفیسرمیں - نواب شاق حمین مل

موصوف کوخاندان سادات سے ایک خاص محبت تھی۔ اور اسی خاندان کے ایک خاص محبت تھی۔ اور اسی خاندان کے ایک خاص محبت تھی ۔ اور اسی خاندان کے ایک خاص محبت تھی ۔ اور اسی خاندان کے ایک میرعدل امیر آئیری (شجرہ نشان ۱۳) کے افادات درس سے جناب نواب صاحب مجدم کے افادات درس سے جناب نواب صاحب مجدم کے استفادہ فرایا تھا ۔ خاص معتبوی میں نواب صاحب مذکور کا انتقال مردا ۔ خداوند عالم منتقرت کرے۔

## ستدوسا دات سے کون مخاطبیں

مال میں سیجٹ انٹانی کئی ہے کہ جدنی ہاشم باعتبار متحدالنب ہونے کے ستدمیں۔ اس بيان سي بين كياتمام عالم اسلام بلكه تمام عالم كواتفاق تهيي مي -مشابده س رادہ کوئی قطعی دلیل اس بیان کی تردیدے لیے بہنتر نہیں مرسکتی ہے۔ آئے اور ا قصائ عالم میں احمی طرح حل محركر عوام وخواص سے دریافت كرليج كه باعتبارنب سيد تحصيمت مي منهدوستان وانغانستان وعرب ومصروشام وعراق وايران و تركسان وغيره مالك اسلاميه برسي بس نهيل الب يورب وامريكه ملكه تمام باخبراقوام عالمس درافت كرايي كرسد إعتار نب كي كامعنى دتيات - يقيناً مرتقام یبی جواب ملیگا کدسید نسباً اس تخص کو سنے میں جوآل رسول ہوبنی فاطمہ کے گروہ سے ہو۔ ہرلفظکے وہی اصطلاحی معنی مفہوم ہوتے ہیں حس میں الل عالم اسے استعال کرتے میں - ولاغیرتمام عالم کی اس زندہ شہادت سے بڑھ کر اور کیا شہادت انظ سید کے باعتبار نسي بني فالمدس مخصص مونے كى بريكتى ہے۔ سوال مرف اس قدرسے کرسید باعتبار نب کے کہتے ہیں ۔ یہ ایک سوال عرف واصطلاح کی حد کے ہی ہے ۔اور بقول علماء اسلام عرف کا نشرے میں کوئی اعتبار و انز نہیں ہے ۔ بیں اس سوال کے حل کے لیے علماو دین ومفتیان سترع متین سے فتو نے طلب كرالي على اور قطعاً أمناسب ب- بالغرض بيسوال ورييس موكم عل ك کتے ہیں ۔ اور مزران کا خاندانی لقب ہے یا نہیں توطا ہرہے کہ دھری فرہا بیٹ ا علمائے دین ومفتیان شرع متین درین سوال کمغل کمیت و نقبش مزراح ائزاست یانہ) کے استعثاکو کسی می کوئی ذی فہم برحل منیں کہدسکتا ہے ۔یں اسی طرح لفظ مید كى تحقیق كے ليے مجى علماء دين ت سوال كرا برحل نہيں ہے۔ ہمارے مذہب نے

سيدوتينغ ونعل ويطان وغيروكي اولي تفريق بيمن تعينه إلى وغيره ألي طق ببيب ك بياء ور ئە نىفىلىسىدىىن كونى ئىنىرى خىتىنىغىت مىغىرىپ - بىڭدىيەسىف كىگ بصطلان بىت جوھا مەطور ب بولی اور تعمی جاتی ہے -اس کی تحقیق کے لیے علم الغت وسب سے العند سوال کما حاسكاسي اور ياخود اس لفظ ك استعال كيف والدل كى عام شهادت فال وقعت ہوسکتی ہے البتداگر میسوال ہوکہ سید و سٹھان وغیرہ میں کوئی ترجیح کسی کو مذمہ کسی پر ہے تو الخاط نوعیت سوال علماء دین سے رجع موسکتاہے ۔ زندہ شہاوت جارے بان كى تانىدىس مام عالم كى موجود سبع - چەمسلان وچە غيۇسلان متعنق الشر، د تامبى ك يرلفظ باعتباد سب بني فالمدي سائة مخصوص ب - اس عيني وساني شها دت كي اليد میں اب ہم دستاویزی شہاوت مجی میش کرتے ہیں۔ اس سے ساتھ ہی ساتھ نفل سادات کی حقیقت کا انکشاف می ضروری ہے اگر دونوں کی نکھائی بحث مطالعہ سے گذرسکے۔ سا دان جمع سادت است که دراصل سیدبود - حمع تکسیرساند و ساند روزه فجایل بمعنى ستيداست \_يس سلوات جمع الجيع سائد باشد دخيات اللغات ، اس اسل كيَّحْيَق موجانے کے بعد بم شہادت دستاوبزی منقولی سے یہ ٹابٹ کرینگے کہ لفظ سند ولفظ سادا ہروہ باعتبارنب مخصوص بنی فاطمہ کے لیے ہیں اور غیربنی فاطمہ کے لیےان کا استعمال صحیح و درست نہیں ہے ۔ تغظ سادات كا استغال مي لفظ سيدكي طح بني فاطرية كروه كم ماتع مخموج واس

نفظ سادات کا استعال جی لفظ سید کی طبح بنی فاطری کروه کے ماتھ تھو نکال میں استی کوئی فیروه کے ماتھ تھون کال میں اس کوئی بنی فاطمہ کا خرکی منہیں ہے۔ بلکہ سادات کے مقابل اور فیرسا دات میں مشروفی کی بستیوں میں انتیاز بیدا کرنے کے لیے سادات کے مقابل مشرفا کا نفظ بحق ستعل ہے۔ نفظ سادات خواہ کسی مقام بر بھی نسلی اور نسبی انتیاز کے لیے مشرفا کا نفظ بحق ستعل ہے۔ نفظ سادات خواہ کسی مقام بر بھی نسلی اور نسبی انتیاز کے لیے

بولاج کے ۔ اس کا حقیقی اور صحیح تفہوم بنی فاطمہ ہی ہے اسی پرائل عالم کا اجاع ہے۔
اور سد با برسے یہ اجماع علی حالہ بحال اور اصطلاح بلا تغیر عنی و مفہوم ابنی جگہ قایم
ہے ۔ مزاد ہا فراسب سلاطین و کتب و دیگر تحریرات اس کی تائید میں بیش کی جا کتی
ہیں ۔ برسبیل مثال ایک دو جگہ سے عبارات پہاں نعتی کی جاتی ہیں جن سے علوم
ہیں ۔ برسبیل مثال اور با خراشخاص نفط ساوات کو باعتبار نسب مخصوص بنی فاطمہ کے
ہیواستعال کرتے ہیں ۔ اور دیگر بنی ہاشم سے اِسے تعلق نہیں کرتے ہیں ۔ خواص کے
علامہ تعلی نعانی تحریر
علاوہ عوام بھی اس سے بہی مفہوم لیتے ہیں جیسا کہ ظاہر ہے علامہ تسبی نعانی تحریر
فرطتے ہیں : ۔۔

چوکه کوند والے سیا وات سے سوائے اورکسی فاندان کوستی نہیں سیمنے
تھے منصور نے ایک دوسرے دارانخاا فہ کی تجویزی (سیرة النغان صفی ۱۳)
گوسرے متفام پر علامتہ بی تحریر فرماتے ہیں : ۔
صرف بگانی پر مصور نے سیا وات وعلویین کی بیج کنی شروع کردی ۔ بو
لوگ ان ہیں ممتاز تھے ان کے ساتھ بے رحمیاں کیں ۔ چگہ بن ابراہ بیم کہ
حن دجال ہیں بیکا فہ روزگاد تھے ۔ اوراس وجہ سے دیباج کہلاتے سقے
ان کوزندہ دیوار میں مجیؤادیا ۔ ان بے رحمیوں کی ایک بڑی داستان ہے
جس کے بیان کرنے کو بڑا سخت دل چاہیے ۔ آخر تنگ آگر شکا ہجری یں
انہیں ظلام سیا وات میں سے مجھ نفس ذکیہ نے تھوڑے سے آدمیوں کے
ساتھ مدینہ منورہ میں خروج کیا (سیرة النعان صفی سے)
ساتھ مدینہ منورہ میں خروج کیا (سیرة النعان صفی سے)
ماحب سیرة الشافعی تحریر فرماتے ہیں :۔

بسل بات یہ کہ کہ خلف بنی امید اور کی خلف عبا سیدسا واسٹ کن نیک کے دریے رہتے تھے۔ بنوا میتہ نو گر فاطر کا نون بی کربی سر نہیں جوے تھے۔ منوا میہ نوا میہ کا دور یا توان جا نظینوں سے نوا میہ کے دور کے روال برجب خلافت عباسی کا دور یا توان جا نظینوں سے نوگوں کو بڑی امیدیں ہوئیں گران نے جانشینوں کی الاستقیال اور برکرداریوں کے اگے لوگ بجھنے طلم بی بھول کئے منصور نے ساوات منطلوم پرجوبے رحمیاں کیس ان کی ورد ناک واستان زمانہ کو ہمیشہ یاد رہی ہی امام شافعی رم کے بیدا ہونے سے چار اپنی برس بیسے خاص مدست میں امام شافعی رم کے بیدا ہونے سے چار اپنی برس بیسے خاص مدست میں مختر نفس زکید نے خودے کیا تھا۔ بے جا سے ساوات بار بار سرا تھاتے منے اور ارساحی مسئور کا استان کی در ارسامی مسئور ہے)

ميرزاحيرت دلموى لكفتے مي :-

اگرده طفاء عباسه کی تاینج انگاکردیمیس کے تو ابنیں معلوم بوگاکرسا وات
ادر نصور میں میں مخالفت تحی ۔ وہ خلافت دبائے بیٹیا تھا اور ساوات
اس کی شوکت و خطمت پر دانت بیستے تنے ۔ (حیات اعظم جداول صفح ہوا)
علامہ اکر برتنا ہ خال اپنی مشہور و معروف تاینج میں تکھتے ہیں : ۔
ساوات کو خاندان نبوت کہا جا سکتا ہے کیونکہ ان میں آنحنر ت سلکا
خون نبرید حضرت فاطر شن لرکھر عباسیوں میں خاص آنحنر ت کے خون کی
تمیزش نبیں ہے ۔ لبنیا ان کا خاندان خاندان نبوت نبیں کہا جا سکتا ہے۔

(تایخ اسلام جلد دوم صفح میہ)
علامی شبلی نعانی تحرر فرط تے ہیں : ۔۔
علامی شبلی نعانی تحرر فرط تے ہیں : ۔۔

بهم نان چاروں صاحبول کی عبارات کواس کافل سے نقل کیا ہے کہ یے اول واقعنہ حال اور ما ہر زبان سمجھ جلتے ہیں۔ اور عالم می ہیں بحیثیبت عالم دین و مفتی خبر عمنیں ان کی عبارات سے استفادہ منقصود نہیں ہے۔ صرف یہ دکھانا مقصود ہے کہ بنی ہاشم میں ہی لیک گروہ سادات کے نام سے عرفاً واصطلاحاً موسوم ہے۔ اور دوسرے گروہ منتلا عباسی جونی ہاشم میں شامل جنی گروہ سادات میں دائل نہیں کے گئے یہ بر بسیل مثال جند عبارات نقل کر دی گئی ہیں۔ اس قسم کی مزار ہا مثالیں دی جاسکتی ہیں۔ اور یہ اصطلاح اس قدم نعارف ہے کہ بغرکسی ایک مثال کے مجی ازخود واضح ہے۔ اردو کا مستند ترین لغت فر مہنگ آصفیہ طاخط فرائے۔ جس میں سیدوسادات کی تصبیص بنی فاطمہ سے کی گئی ہے ۔ عربی کاشہور ترین لغت فر مہنگ آصفیہ طاخلہ فرائے۔ جس میں سیدوسادات کی تصبیص بنی فاطمہ سے کی گئی ہے ۔ عربی کاشہور ترین لغت افر مشہور ترین لغت افر مشہور ترین لغت افر میں منایات مقبول و مشہور ہے طاخلہ فرائے۔ اور بالموار و عوب و مصروغیرہ میں نہایت مقبول و مشہور ہے طاخلہ فرائے۔ اس میں لکھا ہے کہ المسید ۔ لقب المسیدے تدار کے اسلام و عندل المسیدان

من کان سدلا لنز فلیج می - المسعبد ان - انحسن والحسرین بر اعلی کرم الآما وجه - اور بی عنی و گرکت لغت مشراً المینی و فیره میں نویر میں - انگریزی عربی فارسی کا جامع ترین مشہود لغت اسٹینگیس جوشاہی اہتمام سے مرتب کیا گئریزی عربی فارسی کے بیس سے ظاہر ہے کہ بورب میں بھی سید کا نفط تخصیص نبی نام کے لیے ہے - اسی طرح بے شار کتب و فیره میں سیدوسا واٹ کی تخصیص بنی فاطرے کے لیے ہے - اسی طرح بے شار کتب لغت و فیره میں سیدوسا واٹ کی تخصیص بنی فاطرے کیے ہے - ویش ایس ہے بھاؤ اختصار ہم نے معدود ہے جندگا ہوں کا محال یاب والے ہوت اس الفاظ کا سی جب و شار ہم نے معدود ہے جندگا ہوں کا محال یاب والے جا سکت ہیں اور بوثوق میں مربی میں بیان کیا جا سکتا ہے اسے صدیا موالے و منفول کتا ہے لفت میں سیدو سا دات کو کسی غیرفاظمی ہا شمی مشکل کرکسی مشہور و مفہول کتا ہے لفت میں سیدو سا دات کو کسی غیرفاظمی ہا شمی مشکل کسی عبامی و مقید می و غیرہ سے اصطلاح استا ہا متنبار نسب متعلق نیسیس کیا گیا ہے - سے -

ہیں۔لیکن مائخ اسلامیں یہ نفظ ایک خاص مفہوم رکھتا ہے اور جب کہی قرن اوا <del>ک</del>ے سلمانوں کے متعلق لفظ انصارکسی کی زمان سے تکلیگا اس کے مخصوص معنی وہی لیے جائینگے میے ہم سب جلنتے ہں اگرغورسے دیکھئے توکیا بہاجرین انحضرت ملم يارى دىنندگان نەتھے - تھے اور ضرور تھے للكه درجداولى يارى دىرندگان تھے كىكىن نفط انصمار كے اصطلاحی اور عرفی معنی اس كے حقيقی معنی ير غالب بس اور دہا جرن ی جاعت کوکونی باختر عص لفظ انصار سے ماد نہیں کرنا ہے ہاری زبان میں اور برزبان میں ہی آئین ے کمسلم ومقبولہ اصطلاحی وعرفی معنی بیشت خفیقی اور لغو مخنی وسی بنیت <sup>و</sup>ال دیتے ہی*ں کسی شریف جھلے مانس جائز آمدنی کملنے کھانے وا*لے مے لیے حلال خور کمد ماحائے تو دیکھنے کیا نتیجہ برآمد ہوناہے۔ حالانکہ اس کے ب حلال میں کونی شہدکرنے کی گنجائی نہیں ہے بیسب تصرفات الل زبان *ور* ال معامست کے ہں ۔ اس قبول عام کی سندکوکوئی فر دمنسوخ بہنیں کرسکتاہے مبلکہ الفاظ لینے مغبوم ومعانی کوفبولیت عام کی بنا پرسی بدل سکتے میں یہی حال نفط سید اورسادات كالمجي سے كه يه اپني اصلى اورخقيقى عنى بيني ميشوا اور سردار كامعنموم باقى مطنة بوئ نسب كى حد تك محض في فاطمه كے ليے بربناء قبول عام محفوص موسكے ہیں - اس خصوصیت کی هی خاص وجہ ہے اور اس قسم کی سرخصیص بعد تعمیم کوئی ز لوئی وجہ اور فائدہ ضرور رکھتی ہے ۔حضور سرور کائنات ضلع ہے مرسلمان کو چکی ور روحی محبت اورتعلق ہے وہ محتاج بیان نہیسیں ۔ بیان کیک کہ حضور ہے محبت جز ایمان سے ۔ س حضور نے جن سے مجست فرمانی اور جن کی پروتکرم کی - بنقاضائے محبت تمام مسلمان مبی ان انسسرا دسسے

محبت كرف او رتعظيم وتكريم كرف برمجبور المحبول من يسبكان الشركيا من خوب كباب: -غالب ندم دوست سے آنی برکستون مشغول حق مول بندگی بوترا سب میں

حنور سرور کائنات سردار دو عالم صلع کی ذات قدسی صفات سرتس مرکی نشافت م

نخامت كى جامع تعى - وه كونسى صفات حميد دبي جوبدرجه ترحصنور مي موجود نقيس -تمام عرب بلك تمام عالم اسلام نے يتسليم كرليائي كصلب مطر آنخصرت مسلم حبسيع

اصلاب عالم سے طہارت واصالت میں برتراور دیگرتمام عالم کے اصلاب آب سے درجہ میں کم ترمیں ارشاد نبوی ہے کہ " من بہترین خلقم از روئے ذات و بہترین لیتا

ازروئ ننب " (مدارج النبوة صفحه ٢٦٧)

اگراک طرف حضور کی ذات گرامی صفات سے جمیع قریش جمیع الب عرب اور ہس شخرہ طلبہ کے قام انبائی سابقین کی فخر ہے تو دو سری طرف حضور کی اولاد امجاد وآل طہار کے لئے بھی یہ شرف بہیشہ کے لیے باقی ہے ۔ محتنین عنی جمین حضور کے اس ارشاد بر کہ قیامت کے دن ہر نسب اور صهر قطع ہوگا گر میرا نسب وسب اور صهر قطع فیامت کے دن ہر نسب اور صهر قطع ہوگا گر میرا نسب وسب اور صهر قطع نہوگا ۔ (الحدیث) سجان اللہ یہ حضور ہی کی ذات ہے جوفیز عالم وعالمیاں ہے ۔ یہی وہ تفای اب عالم باب ہے میں نے برج شرف سے طلوع ہوکر شش جہت کو نور بخشا ہے۔ ولنعہ عرباً قبل ۔

یک چراغیست درین خانه کداز برتوان سر تحب می نگر بی اینجنے سٹ ختد اند

اوراسى مضمون كويهادے مندوشانی شاعرسول الله میاں شہیدی مرحوم نے اسطح

اداكياسي \_

بڑسے دم اورا براہیم کے اس کے مبدینے نتنا فی عالم فی نقالیے اب وجبد کا

أرمنتورسيدا ولادآدم بي - توحضور كي نور ديده جناب فاطمه زسراً سيدة النساء العالمين میں (الحدیث) اور صنور کے صاحبزاد ہے سیدا شباب ال الجند ہیں اور صنور کے ابن عم اور دا ما دجناب اميرً سيدالعرب مين د الحديث) يرب اسي آسمان مرايت ومعادت يحتمس وقمربي يسب كوئئ نسب دنياس جواتن محاسن وفضأل كاحال مواور ہے کوئی ایسا خاندان جس میں آتنی سیاد تیں جع ہوں وہ کونیا خاندان ہے جو اسس دوومان والاشان سوسادت میں ہمسری اور برابری کا دعولے کرسکتاہے ۔ وہ کواٹ سلسادنسب ہے جس کا ایک جدسیداولاد آدم ہو۔ دوسراجد جوانان جنت کا سردام تيسر*اجدسيدالعرب مواورجد*ه سيدة النسا , العالمين - آنني سيادتين کسي امک خاندان تع ہولیں تواس سلسلہ طبیب البیاسے ہستری کا دعویٰ زیب دے سکتاہے داوراین خیال است وعمال است وجنوں) آنی سیاد توں کا پیجوعد اسنے فضائل کا یہ اجتماع آنی شرافتوں كايہ قران جس سلسلدسب ميں بوائے اگرسيد وسا دات كے لفت سے يادية کیاجائے تواور کے یادکیا جاسکتا ہے ۔نیس اگرجمہور سلین نے اور ان کے ساتھ تمام عالم في اولاد رسول كوسيد وساوات كها تو بالكل بجا اور درست ب - فخو المحدثين و سندللوخین حضرت شاہ عبدالحق حمدارج النبوۃ میں قوابتدارا ن رسول کے ذکرمیں نخرىرفرلىقى بى :-

"این چارتن (علی وفاطمه وابناهام) عده ونخبه این جاعت اند"

إجبلدا وأصفحه ١٠)

صاحب سعادة الكونمين مجينے بعضرت ابن عباس سندا يک روسيت نقل کی ہو۔ حب کا ایک حصتہ پہل نقل کیا جا آئے ہے۔

> يس المخشريت صلع فطبر فرمود وگفت كه فرديم شارا به بهتاري و دمان ارشيخ جدوجده - حاضري عض نووندكه ين يارسول الله - فرمودكه بسري مده حسنٌ وسينُ أغر- جدايتُون يسول حداست وجده ابتان خديجيُّ بنت خوليداست وأكاه بانتيدائك مردمان كدخبردسم بشاب ببترين مردمان ازروك يدر ومادر عوض نمودندكرة رى يارسول الشريب فرمورك اجهين وحسيقٌ أند- بيدا نيشان عليٌّ بن الى طالب است ومادر اليشان فالمُدُّرْ مرْ وختر محدرسول الشفلعم - بازفرمودكه نبرديم شاراب بترين خلائق ازروا عم وعمد - عرض نموذ لم كه نعم يا رسول المنز فرمود كه آن سن وسين ، ندكه عرايتان حيفرين الى طالب است وعمدانتان امانى منت الى طاك ت وبازخرد بم شارا به بهترین مردمان از روئے خال وخالے گفتند <sup>به</sup>ری یا در<sup>ائیم</sup> فومود كرآن من وحسين اندكه الموى ايشان قاسم بن رسول الله وخالا يشان زيني بنت رسول المدملعم است. آكاه باشيدكه يدراليتان عبتى است ومادر ایشان منتی است - و صده ایشان منتی وعم وعمدُ ایشان حنبتی اند و الموى وخاله ايشان جنتى اندوايشان نيزدشتى انديس بركيے كه دوست داروايشان را اوم حنتني است. وسر يصيح كد دوست در ايشان باست جنتى است واين حديث بصحت رسيده ومجينين طراني دركبيروابن عساكرمر

روايت كرده باك اختصار ترك نلوده شد (سعادة الكونين صفح اله

اسے بعد علامہ موصوف جوامبت مے مشہور و مقبول عالم ہیں صفحہ ۱۴ پر تحریر فرماتے ہیں:۔ " اتفاق است علما راکہ انچہ کہ فیضبیلت و رفسب حسنین راست سے دگر رانعست ''

یعن علاکا آفاق اس پرسپ کھن وسین کو جوفقیلت نسب میں ہے وہ کسی
دورے کونبیں ہے ۔ لیب جومسلام تفقہ علما ہوا ور تمام عالم اسلام نے ہمیشہ سے
اس کی تقدیق قولاً وفعلاً سراً وعلانیہ گی ہواس کے اشات کے لئے اس مقام پر
بحث کوطول جنیا ہو کتب مقبولہ کی عبارات نقل کیے جانا غیر فروری معلوم ہوتاہے ۔
جے اس خاندان عالی شان کی بے مشل شرافت اور لاجواب بزرگ کی تعقیلی بجث
د کیمنا مقعود ہوسے اح واخبار و آنار کی کتب ملاحظہ کرے ہماری پی مخترکا باس کی
بیمنا مقعود ہوسے اور ہم کہال تک نقل کرسکتے ہیں ۔ اب چند دیگر امور ضروری
بیان کر الیف کے بعداس بحث کا خاند کیا جاتا ہے ۔
بیان کر الیف کے بعداس بحث کا خاند کیا جاتا ہے ۔

ایک صاحب نے برخیال ظاہر فرما گیے کہ جلہ بنی ہائٹم ایک ہی شیحر کی شاخیں ہیں۔
اور باعتبار نسب وحرمت معدقات ان سب کے فضائل میں کوئی فرق نہیں ہے۔
نیز بیان کیاجا آسے کہ اِس اختراک نسب وحرمت صدقات کی وجہ سے ہی جسعلہ
بنی ہائٹم سید ہیں۔ اور وجہ سیادت وراس حرمت صدقات ہی ہے۔ نیز بیعبی کہ
جد بنی ہائٹم کوسید کہا جا تا تھا۔ اور اِس بیان کی تائید میں ایک مقام پر علام جالالیا سیوطی کے در رسالہ زمنید یہ کی عبارت نقل کی موئی یائی گئی اور وہ یہ ہے:۔
ایسے مالمند ریف یطلق فی الصلار الاول علی ہے ک

من كان من هل البيت سواء كان حسالنا امريعور من ذرباة محكم بن الحنفشال وغيره من اوارد على وبن انطالب امرجعف أبرعماسك ولمداكنا الدبخ العافظ دهبي منتعولاً في النراجيم لله لك يقول التبين المعسأسى التشريف العقيلي انتشريف المجعف ربحب الشمريف الزبينبي فلأوبى الغاطهون بمصرقصروا اسم الشريف على درية الحسن والعسين فقط واستمد ذالك بمصرالى الان وقال الحافظ إبن حرفى كتاب اله لقاب الشريف بدخد ادلقب لكل عياسي و بمصرلك لعلى ولاشك أن المصطلح القدير اولى وهواطلاقة على كل علوى وحعف رى وعفيل وعياسى كماصنعة الذهبى وكمأ الشار البه الماورد من اصعامًا والقاض الولعلى فرامن الحنايله كلاهماً فى الاحكام السلطانية ونحوج قول ابن ما لك فألالعنه-

شرجی ہے ۔ اسم شریف کا اطلاق صدداول میں تمام الل بیت کے افراد پر مہوا تھا ۔ عام اس سے کہ ووصنی موں پاحسینی موں یا علمی موں اولا دجناب مخترین ضفید کی یا سوائے الن کے دیگر اوفاد جناب محتر بن ضفید کی یا سوائے الن کے دیگر اوفاد جناب محتر بن ضفید کی یا سوائے الن کے دیگر اوفاد جناب مول یا جاسی مول ۔ محتی بن وبی طالب کی موں یا جعفری مول یا تفقیلی مول یا عباسی مول ۔

منی مبادکہ یہ عبارت اس بیان کی قائید میں میٹیں کی جاتی ہے کہ جمارتی ہا شم چہ فاظمی وجیعتیں وجیعفری وعسلوی سب سستید ہیں ہیں علامہ سیولی کے بیان کی تاریخی وقعت سے اس وقت بحب نہیں ہے۔ اور نہ اس طوالت میں جلنے کی کوئی ضرورت پائی جاتی ہے۔ اور یہ بالکل ایک علاجہ و بحث ہے کہ نفط شریف کئی معنی میں اورکس کس دور میں کس کے لیے استعال ہوا۔ اور اب کس کس کے لیے نقباً باظہار نسب استعال ہو لہے۔ تھوڑی ویر کے لیے علامہ مرصوف کے اس بیان کو لیے چوں وجرامیجہ مجمی مان لیا جائے تو اس سے یہ کہاں ثابت ہے کہ لفظ سسب جبہ جلہ بنی ہاشم کے لیے استعال کیا جاتا تھا یا اب اس کا استعمال جائز ہے۔ اس عبارت میں

ا ار بارافظ شریف کی نکمارست نظ سید کا کونی ذکراس میں نہیں ہے یمن یک علامہ ہوتا نه سي كيف نوس صدى مجرى ميرا وراس سي قبل افظ ينريف س بغيدا بنی عباس مخاطب مہوں لیکن دور حاضرین تطعا ایس نہیں ہے جب سے بین بت بہوتاہے کہ یہ اصطلاح بھی بنی عباس کی حد تک اب مرزہ بہوکیے سے اور اس کے وہ عنی اب باقی نہیں رے ہویانج سوسال قبل عراق میں بقول علامہ موسوف سے جاتے تھے روالماضي له يذكروالحال يعتب عم سندكا يستلمسلمدسي كم انفاط وراسطلامة كمعنى اوجحل استعال مي خاص خاص حالات كح تحت نفتر بميشد سي مواآيات اگرعلامه موصرت کا به بیان تاریخی وقعت رکھناہے کہ نویں صدی جوی میں بغدادیں عباسيول كالعتب تتعرليف تغاتو موجوده حالات يرنظ كرت موك يامر مرح يفين أبت بے كداب اس عنى ميں يراصطلاح فنا بوكل بي عبياك ظاہر ب عواق و ب دب بہاں سے دور بھی بنیں ہیں ۔ باسانی وہاں جاکر مامغتبرسیاح سے معلوم کیا جاسکتاہے ۔ باوجود اس کے اگر کسی عقیلی یا عباسی یا جعفری کو لیے 'ام کے ساتھ لفظ تسرف للعنے کی حوامش ہونوضرورکھیں ۔اور مرمعترض کوعلامہ سیولی کی اس عبارت سے مطائد کرتے مائيں -اور لينے نام بھي اس طرح لکھيں - الشريف ابن عباس - الشريف ابن جعفرالشريف اب عنيل - ببت جدمعلم موجائيكاكر انداس لقب كوقبول عام كى سندعطاكر اب ابني مرف يثابت كردينا كافى منبي المحكم ابسس مائ سوبرس يبل يرنفط فلال چاعت <u>سے م</u>تعلق نھا ۔ بلکہ زما نہ حاضر میں اس کے متعلق شہادت بیش مواضر*وری ہی* علارسیطی کے زماند کے منسوخ شدہ رواج سے (بشر طے کروہ تا بت معبی مو) زمانہ بعد رواج براستدلال كرنا اورحالات حاضره براس نسوخ رواج كومنطبق كراكسي طرح يمي

باس به به مرایات اگرچه تحاج شهادت بهی بی - اور به سی میرض امانت به کون افراد هرادی به با به اور به بی بی ایکن برایا بی با فرین کتاب فهایم نے عبد ماضری ایک شهر وعزیز ترین به تی سے تحریری استفساد کیا اوراس کا تحریری جاب بھی حاصل کرلیا به میں درج کرتے ہیں - بیشهادت اوراس کا تحریری جاب بھی حاصل کرلیا به میر بین درج قابل اعتبار علامہ فہا مرفر می عصر سید تحر بغدادی (ساکن محلیسلطان پور و میدا باودکن) کی ہے میں مناز علامہ فرمی عصر نام میں بغداد شریف متوطن - مالک کسی میں میں اقامت فرما ہیں - فراند صرف خاص مبادک اعلی خدر ان کے طور پر عیدرا بادی اور بیا بوار جاب معدوم کی ذواتی وجا بہت وعلم وضل کی قدردا نی کے طور پر یا نورو بیرما بوار جاب معدوم کی ذواتی وجا بہت وعلم وضل کی قدردا نی کے طور پر یا تعدد ایک مورد پر ابدار حیدرا بادی میں عباری مورد اور بالفعل آنجا ب مدار شاد و ہدایت پرتکن اور یا تعدد الناد و بدایت پرتکن اور بالفعل آنجا ب مدار آب کے فرزند اکس کے وس البلاد حیدرا بادی میں منہا بیت مضہور و معروف میں - آب کے فرزند اکس کے وس البلاد حیدرا آباد میں منہا بیت مضہور و معروف میں - آب کے فرزند اکس کے وس البلاد حیدرا آباد میں منہا بیت مضہور و معروف میں - آب کے فرزند اکس کے وس البلاد حیدرا آباد میں منہا بیت مضہور و معروف میں - آب کے فرزند اکس کور

سيفييج التدالحسني الحسيني وركاه حضرت خعدانما تأوافع ينجال ضنع كلمركه شديعيف تحسي وتشين میں۔اوراس کی بڑی جاگیرمجی انجناب سے نام بحال موضی ہے ۔ حضرت عدامز بغدادن وسلم الله تعالى است م تے جوسوال تخریری كما اوراس كاجواب جوعلا مرموسوف نے تحريراً عنايت فرمايا ہے۔ بيبال خاص اس غرنس سے درج كماحا آ سے كه 'اطرين كو اجيى طرح يمعلوم مروجائ كه لفظ سيد وشريف كااستعال مالك اسلامية مين نمت م افراد ہاسمی کے لیے ہوتا ہے یا محصوص بنی فاطر کے لیے بجشیت عالم دین و مفتی م عین حضرت علىد مروح سے ہم نے يسوال بنيں كيا كل مفن اس خيال سے كر آنخاب مالك اسلاميد كمتولمن وسياح وواقت حالات مبي - اورآب كي ذات والاصغات بهرجبت لاین اعتبار سے سوال وجواب کی عبارت یہ ہے:-سوال: ما قولكواج العلماء الواقفون ان لفظ السيدا والشريف لاى الناس يستعلى في علكة العرب والشام ومصره في يستعل البى فاطمدام يستعل لكل بنى هاشم - بينوا توجروا -الجواب: -ماسمعنافي بلاد العراق والعرب ولافي غيرذالك من البلاد الوسلامية ان لفظ السيدا والشريف يستحل لغير بى فاطمه - والسّاعلم بالصواب (السما عجل البعد ادى الرفاعي العتادسي)

ہی ہیں وہ میں اس کا ممالک اسلامیہ میں سید وشریف کا استعال تمام بنی الخم کے لئے ہوتاہے یا بنی فاطرکے لئے ۔ جواب کا مطلب بیرہے کہ ممالک اسلامیہ میں ہم نے سیدو شریعیٹ کا استعال غیر بنی فاطمہ کے لیے نہیں سنا ۔

یعی علامہ سیطی کی تونیح <u>ضط</u> شریف کے ساخہ بہان کیا حا تاہے کہ لفظ سیدولفظ شریف ۔مترادف المعنی میں ۔ لندا بحائے سنہ بین کے سیدھبی لکھ جاسکتا ہے ۔ اگر یه ناول کونی و تعت رکه سکتی توضرور تفاکه خوو زمانه است قبول هام کی سند و نینا- لفظ مردار سخمعنی میں ہم بجائے سید کے سردار لکھنا شروع کردس تو طا ہرہے کہ بیہ توجیکسی کام کی نہیں ہے محض کسی نفظ کا متراد ف المعنی مونا ہی کا فی نہیں ہے ملک بض الغاظ النی ظل ہری شکل کے اندراسے محل کے اعتبار سے کچھ نرکھ خصوصیات اسی رکھتے ہیں کدان کے مترادف الفاظ سے ان کی حکد کام نہیں لیا جا سکتا ہے۔ ایسالغظ لیے محل بربی وضع الشئی فی محله کامصداق بواسیے ۔ ورنہ کوئی وجہ نرتھی کہ بجائے سیدکے سردار اور میٹیواکے انفاظ تمام سا دات کے امول کے ساتھ بجٹنیت مترادف للعنی برفے کے استعال ند کیے جاتے اور ندائج اس کے لیے کوئی آیا دہ مبوسکا ہے کہ است خاندانی لقب سید کر حمیور کراس کے مترادف لفظ سردار بالیے ہی کسی لفظ کو اختیار سرسد مرحوم سے اگرات دعا کی جاتی کرجناب اینا نام نامی بجائے سداخھکے مردار احكريا شريف احدر كولس كيونكه سيدا ورشريف مترادف بين - تووه اسيمركز منظور نرفرماتے۔اس نامنظوری کی وجہ اہم عقل سے میرگز پوسٹیدہ نہیں ہے۔ اور اسے اجالاً سطور ماسبق میں ذکر بھی کردیا گیا ۔ بس اگر علامہ سیولی کا یہ بیان صیح میں ہے يسى زانه مي عقيليول ياعباسيول كونغداد مي لفظ شرييف سي عاطب كما جآيا تقا اس سے پیتیج نکالا جائے کہ اب بھی کیا جائے۔ تووہ حضرات جواس بیان سے ستغيد موناجامي لفظ شريف بطورخاندانی لقب کے اظہار نسب کی غرض سے استعا كري اور زمانه كي قبوليت علم كے منتظر میں رفافت ظی وا انی معکون المنتظر

يها*ل جو يجيء عبي حب وه يسب ك*ه لفظ سيد**وس ادات** كل سنعال أظهارا للنسب غيرفاطى كے ليے اب اصطلاحا جائزے يا نبس - عدامه سيولى ك عيارت منقول بالا اس كے جواب سے قطعاً سأكت ہے ۔ اور اس سے كسى طبي عبى يا متيحہ نبيل كالاجامناً ب كرنفط سيد كا استعال اظهار نسب ك ليے غير فالمي كو انسطلان والراب -رسالهٔ زسنیسیه کی محبث مبولینے کے بعداب پر بحث باتی رستی ہے کہ مبار بنی ماشمہ باعتبارنسب مساوی ہیں۔ بھران میں سید و خیر سید کی تفریق کس طرح جا نز ہو۔ بے شکہ بنی ہاشم باعتبارنسب مساوی ہیں ۔ بلکہ نمام قریش مسادی ہیں ۔ اور اگرزیا دہ ویسع لنظ كوكام فرمايا جائ تو: -بنی آدم اعضائے کے دگراند كەدر آفرينىش زىك جومراند اس میں انکاری کوئی گنجایش منہیں ہے لیکن قانون قدرت سے المامی زمان س فضلنا بعضهم على بعض مع تعبر كياكياب يهال بمي كارفراب - بيتك علوى وفاظمي وعقبلي وعباسي وحفقري بنج النشت ايكسي الغرى مي - وليكن حندا بنج انگشت یکساں نکرداور ان میں سے ہرگروہ باعنبار اسنے مورتوں کے نسب و صب و دگرفضائل کے اپنی اپنی خصوصیات کا حامل ہے۔ یکسی طرح معی تسلیم نہیں کیا جاسکتا کہ باعتبار فعنل وسترف بیسب شاخیں مساوی میں ۔ کیونکہ بیضروری تنہیں ہے له باب اوربطیا - زوج وزوجه - مال اوربیطی مساوی المرتبت بول - بکرتففسل و عدم تفغیل کے لیے اُن میں سے ہرایک کے منفردحالات پر غور کرنے کی ضرورت موتی ہے جسیا کہ ظاہر ہے - بقول حضرت محدث دمہوی ج : -مر وبساكه ليسر فامنسل ترازيدر باشد" ( مدارج النبوة )

يساس عالمكيال كى بنا بريمى افراد بنى ماشم كمنىفرد حالات كى بنا يرغور كي فبر ب كومف متحالنسب سوف كى بنا يرمساوى المرتبت قرارنبس ديا جاسكمات - ما ننايرنگا ر بعض خصوصیات عباسیوں میں م<sub>ی</sub>ں جو *عقبلیوں میں بنیں میں ۔*بعض ان میں میں جودوس میں نہیں اسی ملمج سب کا حال ہے ۔ بنی ہاشم کو جزنسی افتخار و اعزاز حامل ہوا وہ جنا . رسالت ما بصلعم کی قرابت قریب کی وجہ سے ہے۔ اور ان میں سے جو فرد صنورافیس کی ذات سے زیادہ قرمیب ہے وہ امت میں اسی قدر زیادہ سٹحی اعز از و اکرام ہے۔ اورظ مبرے كربنى باشم ميں جوشرف جناب امير كوجناب سيدة النيار العالمين كى تزویج سے حاصل ہوا وہ کسی دوسرے ہاشمی کوحاصل نہسسیں ہوا۔ دیگر ہمسا م بنی باست اس شرف علیم سے محووم میں - یہ ایک بری وجہ اس خا ان عالی شان کی سیادت نسبی کی ہے ہیے شکیعہ وسنی اکا ہر واصاغر۔ اعالی وادانی ۔علما و صوفیا ۔ مورضین و تنظمین -محدثین - ومغسرین -غرض ہر جاعت کے محیان آل رسول *عبشہ* سے تسلیم کرنے آئے ہیں ۔ یہ وہ شرف ہے جوبنی فاطمہ ہی سے مخصوص ہے ۔ برسیل مثال ایک دو تحریس بهاسیش کی جاتی میں ۔ علامه اکرشاه خان تجیب آبادی اپنی منهور ومعروف تاریخ می تحریر فرماتے میں : \_

بومبس بنواشم توخرورم لیکن وہ آنخفرت ملم کے چیا کی اولاد ہیں۔ آنخفر میلم کی بیٹی کی افلاد نہیں میں میضادات کوخاندان نبوت کہا جاسکتا ہے۔ کیونکہ ان میں آنخفرت ملم کاخون فامان کے فدیعہ شامل ہے۔ لیکن عباسیوں یں خاص آنخفرت ملم کے خون کی آمیزش نہیں ہے۔ لیڈا ان کا خاندان خاندان خاندان خاندان خاندان خاندان خاندان خاندان خاندائی منہیں کہا جاسکتا۔ (نایخ اسلام جلد (۲) صفحہ می) کے خیرفاظمی کا پرنی ہاشمعی اس شاف کوجوبنی فاظر کے کیے منصوص ہے ہمیشہ سے نسلیم اکرتے آئے میں د طاحظہ سوعلام سیوطی کی ایخ انعلفائ

شرحمہ : مولی المی باشی سے روایت کرتے ہیں کہ ہو ایک روز رشید کے یاس بیٹے ہوئے تھے ۔ رشیدنے کہاکہ مجھے خبرتینی ہے کہ موام اناس کا میری طرف یخیال سے کر محص خرت علی زم الله وج سے بغض وعداوت سے۔ اور وانتدسيكسي كوحضرت على كرم التدوجة سع زياده مجرب بنس يكستا-اصل یا ہے کہ جو لوگ ہم سے بغن رکھتے ہیں اور ہم پر طعنہ کرتے ہیں اور ہاری سلطنت میں فسا ویدا کرنا چاہتے ہیں۔ دہی لوگ ایسی ایش مشہور كرتے يورت س - اور معن اس ليے كرمي نے ان كوسر أس وى ميں - اورو الگ بنی امید کی طرف مال میں ۔ رسبے جنب صنرت عی کرم اللہ وج کے ماجزادگان تروه الل ساوات اور افعنلیت سیسب مفدم بیں مجدسے میرے باپ مردی نے بساطت سینے آبا واجداد ك روايت كى ب كرنى صلى الله عليه والملوف صفرت المحسن و حضرت المام مين رضى التُدعنها كمتعلق فراليات كرجس في ان دونول سے عمبت دکھی اس نے مجہ سے تحبیت دکھی جس نے ان دونوں سے بنخس مکھا جہ کو بسُن مكا - (ترجمة إن الخلفاء سيولى منفر ١٠٠٠) بی عباس اس امرکوایی طی جانتے تھے کہ جمبور کامیلان طیع برنسبت ہماسے بنی فاطمہ کی طرف زیادہ ہے۔ اور قرب رسول جس کی بنیاد پر ہم نے خلافت مال كى - اسمى ان كارتبهم بر مكرب ( ان الاست)

علامه فخ الدين را زي تفسيركبيرمير المحت بين : ــ

ولا شنك أن فطمة وعليا والحسن والحسين كأن التعلق بينهم وبين سعول الله صلى الله عليه وسلم الشلاالتعلقات و هذا الحالمعلم بالنقل المتواتر في حب ان يكي في الهراكة ل-

اوریامراس قددظا ہر وہا ہر ہے کہ چنداں محتاج ننبوت نہیں۔ اکابر امت کی مزار ہا ملکہ بے شار سے ریات اس کی تائید میں میش موسکتی ہیں۔

ماحصل اس تمام بحث كا صرف اس قدر ـــــ كەلفظامىيدىغرض المهارنىب مخدم م ہے ۔ بنی فاطمہ کے ساتھ اور اس لفظ کو پیجا لوائن ہی شرف واعزا زکے جو بنی فاطمہ سے مخصوص بيء جهبودالل اسلام في عرفاً واصطلاحاً اظهاراً للسنب بني فالمه اورصرف بنی فاطمه بی کے لیے استعال کیا ہے۔ قران وحدیث نے عامر سلمین میں کوئی تفریق شیخ و ید وغیرہ کی اظہارنب کے لیے نہیں کی ہے۔ اور ند لفظ سید کی حد ک بجے نے برکسی ندس کجٹ کا الملاق ہوسکتاہے۔ بیجٹ صرف عرف واصطلاح کی حد تک ہے۔ البتة قران كريم في تفوي شعوب وقبابل كى غرض وغايت لمتعارفه بيان فرمادى ب رولا منا فتنة في لاصطلاح) مقصداس عرف واصطلاح كي وضع كا اظهار اس بزرگی و مرداری کاہے جورا دات کے مور ٹول کے لیے مسامر عمبور کین ہے ۔اور علا قرابت داران رمول میں جو نمایاں اور اعلیٰ حیثیت جناب علی وفاطمہ وا بنا ہے۔ ع السلام كوحاك سب - اس كي تعلق فخوالمحدثين عدا رج النبوة مي اقر بائے رسول كا وَكُرُمُ اللَّهِ مِنْ مُنْ فُرِهِ اللَّهُ مِنْ إِس إِدا مِن جِهَادِ مَنْ عِدِهِ وَتَحْبِدِ إِنْ جَاعت انه) يهی بيان کياجا آسې که حرمت صدقات ميں سب بني ماشم مکيسال ميں ـ

ہے ۔ ہم پہل اس تبت میں بڑنا نہیں بیاستے کہ حرصت صدفات ككياكيا وجوه مي - يتسليم كرت موسك كانماه بن باشمه يصدقه حرام ب يالي حق نهیں کماجا سکنا کد جو نکدان برصد قد حرام ہی نہذا بیسید صطلاق معنی میں سی ہے شک دیرے معدد جو لك شرف مخصوص بويكين صطلاحي اورعرفي سيادت سي س كأكوني تعلق منس سي ورزيو سيفتلا ہیں تیجلیم دی ہو کرن تھی رصد قد حرام ہے انہیں سیدکہ جانب - ایساکونی حکم قرآن حديث وفقه سے بیش نہیں کیا جا سکتا ۔ حرمت صدمہ ایک خالص بتری مسالیہ اوروضع اصطلاح سیدسے اس کاکوئی تعلق نہیں ہے ۔ یہاں بحث ساوت نہیے عرفی معنی میں ہے۔ اور بقول علما شرعیت میں عرف کا ، غیبار نہیں ہے آج کے کوئی ا*یسا حکم قرآن وحدیث وفقہ سے بیش نہیں کیا گیا ک*جن افراد پرصدقہ حرام ہے اور ووستحتی خمس می ہیں نسباً سید کہلائے جائیں ۔ امروسه ميں بعض اليص شرفا كے خاندان آباد ہيں جواسينے كوغير فاطمى بنى مانتھ کہتے میں۔ مثلاً عقیلی وعباسی وغیرہ دکھینا یہسے کران خاندان والوں نے بھی اسنے کو

امرومری بین سی اسید سرف حامد می بودی بوسب ویرسی می اسیند کو کمتے میں۔ مثلاً عقیلی وعباری وغیرہ و برسی کر ان خاندان والوں نے بھی اسینے کو گروہ سادات میں ہمیشہ سے شامل سمجا ہے انہیں ۔ اس مقام پر دو دستا ویزوں کی نقل کرنا کا منہ ب نہ ہوگا جن کی اسل ہما سے ایس محفوظ ہے ۔ اگر کوئی معاجب معائن نقل کرنا کا منہ ب نہ ہوگا جن کی اسل ہما رسے ایس محفوظ ہے ۔ اگر کوئی معاجب معائن فرمانا چاہیں توقیام گاہ راقم الحروف پر اس غرض سے قدم ریخ فرا سکتے ہیں ۔ یہ ساوی ان کا ان اُنتا میں کی طرف سے ہیں جن کی جاعت امر دم میں عقیلی شہور سے ۔ اور ان کا شجوہ نہ بھی تایخ واسطیہ میں درج کیا گیا ہے ۔

(۱) سوال می کندوگرایی تق می نوا براصنعف العباد مونوی مخرسمنعی ل و مخد اسعالمند و میان مخرد میسران ابو مخرد برشیخ رکن الدین حسا ذق ومسمی

یہ دونوں دساویزات بارہویں صدی بوری کے حتم پر تحریر بہوئی میں نے اور مشاہیم امرین وقت کے علاوہ قاضی شہر سید الابخش صاحب کی مہر جبی ان پر موجودہ ہے۔
یہ دونوں دساویزیں اس امر کو بطور تعلقی ثابت کرتی ہیں کہ تقیلی جاعت کے افرا د
اپنے کوشنے کھفتے تھے ۔ اور گروہ سادات میں ان کا شمار نہ تھا ۔ تعجب اور کخت تعجب اسے کہ صاحب واسطیہ نے یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ ان کی تاییخ واسطیہ میں سوائے سادات کے اور اس خاندان کے تاریخ کردیا ہے ۔ اور اس خاندان کے افراد کے ناموں کے ساتھ نفظ سیر بھی تحریر کیا ہے۔ ہم یہاں تاریخ واسطیہ کی عبار سے افراد کے ناموں کے ساتھ نفظ سیر بھی تحریر کیا ہے۔ ہم یہاں تاریخ واسطیہ کی عبار سے افراد کے ناموں کے ساتھ نفظ سیر بھی تحریر کیا ہے۔ ہم یہاں تاریخ واسطیہ کی عبار سے افراد کے ناموں کے ساتھ نفظ سیر بھی تحریر کیا ہے۔ ہم یہاں تاریخ واسطیہ کی عبار سے افراد کے ناموں کے ساتھ نفظ سیر بھی تحریر کیا ہے۔ ہم یہاں تاریخ واسطیہ کی عبار سے افراد کے ناموں کے ساتھ نفظ سیر بھی تحریر کیا ہے۔ ہم یہاں تاریخ واسطیہ کی عبار نفتا ہم رہے ہیں : ۔

' منجنکہ سوانے سادات بنی فالمہ کے اولا د حضرت خامس آل حماعلہ التحتہ و

بروجب، حادیث کے نفظ سید کا اختصاص و مصد آن نہیں ہے۔ س سے
اس باب میں اوروں کی ولاد کا حالی بیان نہیں ہوا ۔ گرجم پرسیدا حرسین کا
دیگر محکم پہنیٹری کمشز متفام آگرہ نفے جواب نیشن پانے میں ۔ اورائن کے
والد حکیم سیدا شفاق رسول بحکم لواب گور نربہا در کونسل کیمیل متعرز سنفے ۔
حب فرالیش ان کے کسی قدر حال ان کا بوج سکونت اس محد کے شائل
کیا جا گاہے کے آبایج واسطیہ )

جائے فورہ کہ وہ غیرفاظمی کوسید بھی نہیں گہتے ۔ اور علاہ اس کے خلاف عقیلی۔ فاندان کے افراد کے ناموں کے ساتھ لفظ سید تخریر کرتے ہیں ۔ صاحب یہ بی ام و کہ بی بیان کرتے ہیں کہ اس گروہ کے جلہ اشخاص نے شیعہ ندمب اختیار کرلیا ہے ۔ اس کی ان کو زمرہ ساوات میں معاجب واسطیہ نے شار کیا ہے ۔ بہرحال اس کی وجہ بی بی معاجب واسطیہ نے شار کیا ہے ۔ بہرحال اس کی وجہ بی بی معاجب واسطیہ اس کی وجہ بی بیش کرسکے اور جو فند انہول نے اس موقع پر سخویر فرایا ہے وہ عذرگذاہ برتر ازگذاہ کا مصدات ہے ۔ اگر بنوعقیل کے ناموں کے ساتھ لفظ سید لکھنا جائز ہے تو دگیر بنی ہاشم کو بھی گروہ سادات میں شمار ناموں کے ساحب واسطیہ کی اس غطی پر تنام بزرگان سادات کو بہر کرنے سے کیا امر مانع ہے ۔ صاحب واسطیہ کی اس غطی پر تنام بزرگان سادات کو بہر معترض یا یا ۔

ان دو دساویزات کے علاوہ جن کا ذکر او پرگزدا بے شارشہا دیم الیے موج تیں اسی موج تیں جن سے تابت ہوتا ہے کہ امروم کے مبینہ غیر فاطمی ہو ہاشم نے اینا شار گروہ سادات میں مغرض المبارنب بنیس کیا ہے۔ از انجار ایک شہا دت یہاں مولوی محب علی خال میں مرحوم مصنف آئینہ عباسی کی نقل کی جاتی ہے اور و دیستے:۔۔

اور جوکریہ جگد بود باش مرد سے کی ہے یعے سادد سے بیت ہیں اور شرفا قورت ہیں ۔ بیند بی نصب امروب ساد سے شہورہ بے فریب سات سو موضع سمائی وجاگیرتسرف ہیں بہال کے سادات ادر شرفا کی تھی ۔ اسادہ سے محکام وقتی سے ظاہر ہے ۔ سلاطین سابق کے ساوات ہیں صدم فرمان اور عیاسیوں ہیں دس بارہ ۔ اورگر و ہوں میں دو دو چارچار موجود ہیں دازنقل آئیت عباسی )

جناب مولوی محب علی خال صاحب مرحوم اینی جاعت کے ایک عالم باخراور ماوقار تخعس تھے۔ان کی تحربر دلیل قطعی اس امرکی ہے کہ وہ اپنی جاعت کو گڑوہ سا دارہیں شامل نہ فراکر یہ تحریر فرماتے ہیں کدما دان کے علاوہ ہماری جاعت کے پاس بھی دس باره فرامین شابی موجود بی جناب مولوی صاحب مرحم نے صرف روسی جاعتوں کا ذکرمعززین الل اسلام میں سے کیا ہے ۔جوامروہر میں آباد مہیں بین*ی گرو* د سادات وشرفا اورجونکر جناب ممدوح این گروه کوسادات میں داخل نہیں فرماتے ۔ بلکہ اس على و اين جاعت كونما يال طور برطا مرفرات مي توطام رسب كدان دونول مي ان كاضاراسى جاعت ميسب جيئرفاس موسوم كياكياب - تمام آئية عباري سی ایک مقام بریمی ذی علم صنعت نے اپنے پاکسی دوسرے عباسی کے نام کے ساتھ لفظ سيد كااستعال بنيس كماسب - كيونكه وه أيمي طبح سمجة تقي كه ان كاشار گروه مادا میں نہیں ہے۔ حن لوگوں کا شار ہمیشہ سے سا دات میں تھا اوسے انہیں کوجناب مولوی محب علی خال صاحب مروم نے بھی سادات میں لکھا ہے ۔ اور ان کے اموں كے ساتھ تمام آئينه عباسي ميں نفظ سيدحب دستود لكھا گياہے ۔ مُرْجن كاشار رادايي

دخا ان کے نامول کے ساتھ تمام آئیت نباسی میں سی جگری افلے سید تھ ہے ہیں سب ۔

اور خالات آئین ورواخ کیوں تحریر مہتا ۔ اور اس کی مزید تا ٹید جن ب مولوی محمود احداث الم خولف تایخ امروم کے شایع کردہ ابعض قدیم ہا غذات کے جرول سے جی مبائی سب ۔

مثلاً مال خلہ مو دستا ویز صورت حال کا چربہ منی سفحہ او ۲ ہیں کی آب ہے ت اس طح ہے ۔

مثلاً مال خلہ مو دستا ویز صورت حال کا چربہ منی سفحہ او تا ہی مروم سائن تعسبہ امروم ہوں نے بیارائریم بی ارواڈ ان ضغام وقعاہ المی اللہ ہو میں اور سے متعلق موجم سائن تعسبہ امروم ہو سائن تعسبہ المروم ہو سائن تعسبہ اسائن ہو سائن ہو

گاشتبائ جاگیرداران وکروریان ..... بدانندکد موجب فرهان عالی تمان ..... دانندکد موجب فرهان عالی تمان ..... دانیرکند ندکور دروجه مددمعاش شیخ عبدالرحمی وفیره و دند مولانای

إبن مقرد است .... انخ

ہے ۔ اس کی عیارت اس طبع ہے ۔

کوئی صاحب سیادت کے امین سوارہ بن کر بنی باشم میں سے جس کو پیمیں

سادت كاسر فيكث صف فرماني - ورجن ساء راض مول ال كوهوه مفراك -ر کتب تایخ والن ب مح اوراق کومی بیانش کے گزسے المیے لکیں آوکون تعجيدا حقن ان كي مهادت كومًا في توحد قراروت سيسترا مع أ بجاب نداجناب محة م كى ندنت مير التاس سير اسين مسلم اصول كى بنايرضا می کاربندموں - اور اینے بزرگول کی تحریر کے ضلاف جس کا ذکر بجالہ آئین دھیاسی وفیرہ انعی موارائے قائم فرمانے کی ضرورت محوس نہ فرمائیں ۔ اب رہایہ امرکہ سیا دت کا امین بڑوارہ کون ہے۔ عرض ہے کہ اس کا امین بٹوارہ وہی (الامین ) ہے جس کی المانت وديانت وسيادت وممداقت ونجابت وشرافت واصالت وفخامت يرتكم عالم نے گواسی وی سے ۔ اور سب است (مسیدانشاب اهل الجینه) و (مسیدا العوب) ورسينة النساء العالمين) ورسيدا ولاد آدم) اوركياكيا القاب اعزاز واكرام این بڑوارد میں دیگر بنی ہاشم سے الگ محض بنی فاطمہ کے مور تول کے مصنہ میں بلحاظ مت نب وشوکت حب کر دیے میں - اتنی سیادتیں یا اس سے زیا وہ کسی میں مکہ جاجع پولیں - نوائمیدرکھنی جاہیے کہ جمہور کمین سے اسے بھی سید کالقب بغرض اظہار نسب م سكيكا - جبياكه بني فاطركو طااور تمام عالم نے اسے تسليم عبى كرايات كى يراكي متعل إصطلاح بغرض أطهارنب بني فاطمه قرار ماكئي ير واتغاق است على ماكه سنجه كفشيلت درنب جسنین راست کیے وگر رانیت (سعاوة الکونین) این سعاوت بزور بازونیت وذلك فضل الله يؤننيه من بيتماء والله دوالفضل العظيم-ر رتب بند ملاص كولل كب برمدعی کے واسط وارورسن کبال

ایک اور بات بھی توجیطئب ہے۔ اور وہ میرکد بیان کیا جاتا ہے کہ نقاب سید کو عدر کے فاطمی خلفانے سب سے ملے این لیے مخصوص کرلینا یا یا۔ کمریے روان مصرباک محدود ستان میں جایون کے عہد حکومت سے شبعہ مذہب کرنقہ بیت جامل مونی اورمشانخ وصوفيه كى الدادسيع جونغضيله بتحايد رتحتر تتعد نفلاسيه بني في المهست بمعرض كبيلة ان بیانات کی ائر دس کوئی منفرلی حوالہ نہیں ہے۔ اور یہ تمام بانات ایکی حقیت سے مالکل خالی میں - اگر تھوڑی ویر کے لیے مان بھی ساجائے کہ فانمنین صریحے اس المتب ک لينے سے مخصوص كرنے كى كوشش كى تھى تواب جب كرانہيں وران كے حرافي بنى عباس كى حكومت كوفنا موكر تعيى مسدم برس كزر كفي - كيا وجدا كسيدكا اطال ق مام مالك اسلام مي الآن ڪها کان مخصوص بني فاطمه يه سرقاب - اور وه كونسي قوت بنی فاطمه میں تھی اور ہے کہ اس لقب عزیز وطبیل سے گروہ بنی فاطمہ بنوز مخاطب ہے۔ اور شاید سمیشہ کے لیے یہ لفت ان کے ساتھ مخصوص م*بوگیا۔ اور دکیر*بنی ہاشم کو جمبور ملین نے اس سے محروم کردیا۔ یکسی طرح صی با ور نہیں کیا جا سکتا کہ فاعملی مکھر م*یں کوئی ایسی ما فوق الفاؤة فوت جذب بوشنش تھی ۔ک*دان کے نحا تمہ سے *سکیڑ* وار برس بعداب مک مبی تمام دنیائے اسلام اس جذب وکشش سے متاثرے ۔ اور ان کے احکام وخیالات کانٹر ایمی یک زائل نہیں مواسیے ۔ بیاب یک کہ بی عباس کے اِنف سالہ دید برقیصری وشوکت عجی کے انزکوان سے جدب کشش نے اس قدر دیلہ زائل کردیا که ان کی اولاد اور ہم قبیله افراد کوزمانه میں اب کونی بھی سیدسے مخاطب نبی<sup>ری ہ</sup> اور ندان كانتمار ساوات میں موتائے برسب باتمیں جب كك كەز بردست تاريخی شوامد موجود نه موں مرکز قابل قبول نہیں ہیں ۔اب رہا سندوستان ۔ اینے اس امر کی شاہد ہے

لمطنننا نخليه ميركسى وفعننهمي مذسب شيعه كوابييا رسوخ حاصل نبس مواج اصطلاحات قدم تطيحل استعال ميس نمايان تبديليان واقع بروثي مول -سلاطين بنل میں ایک سے زیادہ ایک بادشاہ اسینے ندم ہے کا یا بند تھا۔ اور تمام سلطنت میں فقہ حفى كى بوجب احكام وقوانين نا فذيقے - عالمگيرا ورنگ زيب اور د مگرراسخ العنده یا دشا مہوں کی اس دورمیں کمی نہیں ۔ منرار ما علماء راسخین واولیاء کاملین اس *دو*لطنت میں ہوئے ۔ اور انھیں میں امام ربانی مجلدالف ثانی حضرت شاہ ولی النٹر صاحب<sup>ح</sup> دم وى اورخاءان شاه صاحبان كے تمام حليل القدر افراد اور بے شار اليي فائل فخر ہست*نیاں علما وصوفیامیں مونئ ہیں جن پر السنت کو نا ذیبے کسی طرح بھی ی*ہ باورنہیں لیا مِاسکنا ہے کہ لطنت معلیہ میں شیوں کواس ہندر قوت حاصل مِوکئی تھی کہ انہوں نے تعفنىلى عقاريك مدوفيول سيمل كرحكومت وقت ادرجهور سلين سير لفظ سيد كومحعس بنى فاطمه سيمخصوص كرا ديا ـ فاطمئين مصر برول ياشا مإن سندوستان كسى طرح بمبي بغير خصو وآزاد شہادت کے بیسیم نہیں کیا جاسکتا ہے کراس لقب سے دیگر بنی ہاشم کو جووم لیاگیا۔تملم کتب تابخ قنذکرہ شاہر میں کہ نفظ سید وسادات بنی فاطر ہی سے مخصٰوں رہے ہیں ۔ اور امبی تک میں - ہمایون اور اکبر کا عبد سلطنت بلافصل ہے - مزار م فرامین اعدكماً ميں اس عبد كى اعراس سے قبل وبعد كى موجود ميں ۔ ان سب ميں لفظ سيد و سادات کا جومغہوم ہے وہ ہم میں سے کسی ایک بریمی تنفی نہیں ہے۔ اور آج کے ان الفاظسے وسی مفہوم لیا جا تاہے۔جوسینکووں سال قس لیا جا تا تھا۔ وہ کونسی تاریخ یا تذکرہ کی تا بہ ہے حس میں بدا کھا ہے کہ منوعقیل سیاسے لقب سے فلاں دورمیں محرمی کیے گئے اور حباسی فلاں دور میں یہ خیال رکھنے کی منرورت ہے کہ ہماری یہ تحبت صرف

غطاسدوسا وات كئ حدّ ككب يكسى ووسرت لفظامة ال س سكول اسي طرح الير بحبث يعيى المرة ال يول كون إلى ويعلما والت یا طاتا ہے ۔ یا با ہے ہے ۔ آل معنی اولا دہے بیاز ؟ اس کاستعما اُل دو سرے طریقہ رہمی ہو کھیے مُنْ الله الله الله الله المراعد المراعد الله الله الله الما المراعد المع المع المعتبين وفير الم ہے گرم ل رسول سے عرفاً واصطلاحاً مغرمن اقلها رسب بنی فا الله ہی مرا و سے جاتھے ہیں۔ نفط میدوال رسول وال محروال اخرے ون میں مغرض المها رنس وہی اُسیٰ مس سمجے ماتے ہی جسنین کی ل سے ہیں ہے شا را کا برنے اولاد سنین کو ہمیشہ سے این یبول افعہ وہ ال سو ہی کہر خاطب کیا ہے کہی دوسرے ہاتمی یا غیر آسمی کو اس طبح خطاب محرا آ استنس ہے عارف شيراز حضرت تيخ معدى مفراتي س مدایا نجن نبی فاطب 💎 کر پر قول ایا کنی خاته اگردعوتم رومنی ورقبول من ودست دامان الماسو اس سے معا ف ظامرہے کہ خیاب شیخ سفے جن کی مجالت قدر دعظمت ٹ ن متمارج عا الہیںہے۔ آل ربول کی تضیعر بنی فاطمہ کے ساتھ کی ہے مصرعہ ہنومیں لفظ مہل رسول <sup>\*</sup> منسرے انفظ بنی فاطمہ کاج مصرعہ اول میں ہے ،اب میسوال روم باتا ہے کد آل رسول بنی فالله كيون واس كاجواب يوب كه حضور ملعم كى نسل خباب سيد توانف والعالمين كيطب لورى مى مى مى مى كرمىي مى مىددان الله جعل درية كل بنى فسل وحب لذم یتی فی صلب علی این ابی طیالب ) مینے ہرنبی کی وُرمیت کو انٹرنے اس کے

لب میں رکھا ہے۔ اورمیری ندیت کوملی کےصلب میں ۔ نیز واحظہ ہو مدیث بھے ابن عمر

مع طبرانی نے روایت کیا ہے اوروہ یہ سے کہ و

نرم د المخضرت صعيم في ما في كدته موركيول كي اولادا بني با به ال كي طرف منوب بوتي

ہے مواے اولود فاطمہ کئے کہان کا باہیں ہوں رصواعق محرفہ،۔

،ب اگراس بچسی کوا عتراض مو که میش در کی ہے کیو رحلی ورا ل حالیکہ ( وہا کا ن معجد اُ بَا احدمن سرحبالكرونس موجود مع تواس كاجراب دنيرواك في منهي مي للبرخوذوا ارا می خباب سرد رکائنات کی ہے۔ پیرتما مرصلیا وعلما ونو اص وعوام امست حجا ب دوہر<sub>ی</sub>ں بۇسنىن دران كى ذرىت ما سروكوآل رىول كېتے آئے ہي جب معنى اور جب مطلب سے خود ر اور جہور نمین نے ہمیٹہ اس تفط کو استعمال کیاہے برم مبی وہی معنی وطلب اس کا <del>س</del>ے ہیں بیٹارا قوال سبیان کی تائیدیں میں کئے جا سکتے ہیں کہ آنخفرت صلح کے نیکو اپنا مینا فرا یا۔ اور تمام است نے ان کورسول انٹرکا بیٹاسمجیا ہے۔ اکا برمغسر فیمراضین و تکلین بہشیستے سنین کوابن رمول انٹد سے یاد کرتے آئے ہیں۔ اور غایت وثو ق کے تھا ہا جاسحتا ہے کہ بنی اِشم اِغیرینی اِشم میسے پیشرن کسی دوسرے کو حال نہیں ہوا دو ہم ى تىخى كو ئەخباب يىول دىنى بىلىم ئے دنيا بىيا فرما يا اور نەتمام است مىركىي نے بچرسنىن اوران کی فرمیت مل مرم کے کسی کورٹول کا بیٹاکہا بدایک شرون مفسوص ہے جو تسام ازل في صنين كي حصد من ركموا تعالم الريخ من و كيف مع معلوم بوتا بن كه واروان الرشير عباسي منا ١١ م رمنا كويميشا بن رسول الشريع مخاطب مرتاتها بلاخط بول شوا براهبوة وغيرم يركمك ما يخ یں یہنیں دکھا گیاہے کہ خباب امام جام نے امون کو ابن رسول اسرکم کرفنا طب کیا ہو۔ فرزوت حباب المم زين العابدين كيدح كرتي مور يصحن حرم مي مشام ابن عبالمطلد بطييغ الوى كےسلنے فى البدير كمبتاہے ، -

هٔ ذا ابن خیرعبا دا مد حصلهم هذا انتخالیّ المطاهر انداد بال شیرزخباب مدی بندادی مرزی کیف سرت بی عباس کا اماس فی میت با خون فرزندان عنصطفی شدیخیة

ہوں آ مصطفیٰ تحرینہیں رتے۔ درن کرکتے تھے بنب بنہ و عبد لغرین صاحب میڈ دنوی سارشہا وتین میں مکھتے ہیں :-

أدبت طرق متعدده عن المنبي للمقال هدا ازباى

علامہ فخرالدین رازی اپنی شہورہ مو وقت تغییر کی جدد دو میں فر ات میں کہ ۔ " یہ اللہ عضون کا فر زندرسول ہونا آ بت ہوتا ہے ۔ اور ہی اسمفر سے سے میں کہ اور کی صورت نقی کو میں کہ اور اس کا بس آ نحضرت صلیم سے قرار داو کی صورت نقی کو میں کہ اور اس کا بس آ نحضرت صلیم سے میں کہ اس آ بت سے ہوتی ہے جب یہ ان اللہ کا میں میں میں کہ اس آ بت سے ہوتی ہے جب یہ ان کہ اور اس کی تا نہید سورہ الفام کی اس آ بت سے ہوتی ہونا ہو کی طون اور سے میں اور اسے نا بت ہے کہ اور د دختری کو جب بی اسے صفرت ابر اسمیر کی طون منو ب میں اسے اسے سے کہ اور د دختری کو جب بیٹا کہا کہا ہے اسے سے کہ اور د دختری کو جب بیٹا کہا کہا ہے کہا دور د دختری کو جب بیٹا کہا کہا ہے کہا دور د دختری کو جب بیٹا کہا کہا ہے کہا دور د دختری کو جب بیٹا کہا کہا ہے کہا ہے کہا دور د دختری کو جب بیٹا کہا کہا ہے کہا دور د دختری کو جب بیٹا کہا کہا گھا ہے ۔

بهره ل مرافظ بنے مل براسی منی بی آجا با آج جس بی الب زبان اسعام طور بر بولت بی جب آل رسول یا آن بی بغرض اظها نیسب بولا جائے قواس کے معنی مغبر م بھی ہو رہ کے گامنز اصلام کی او او دخا مرہ یعنی بنی فاظمہ کا ذکر ہے۔ اور بہی طلب اس محل بریسی بغرض اظها الب علیا و فقها کے عفیا م وخواس و عوام ہے دیا ہے ۔ علا مشبلی منحانی تحریر فرملتے ہیں۔

علا و فقها کے عفیا م وخواس و عوام ہے دیا ہے ۔ علا مشبلی منحانی تحریر فرملتے ہیں۔

منطلہ میں امون نے آئیہ در بار جب براتمان میں ان ملطنت واراکین در بار مردوث کے منعقد کہا ورسب سے خطاب کرکے کہا تج ونیا میں جن اندامی فی محمود ہے جو المامون منوس ہے اس میں ان کی منازی میں ہود ہے جو مخترت وا مشافعی کا تفعیہ نی الدین ضرب الش ان کی دینداری و تقوی شعاری آم ہے مخترت وا مشافعی کا تفعیہ نی الدین ضرب الش ان کی دینداری و تقوی شعاری آم ہے مخترت و مخترب میں ہائی کان منازی میں ہائی کان المی میں ہائی کان الے تریر کہا ہے ۔

مثل الشافعى العلماء مثل البلى في النجوم السماركان والله معلى الناس افعة المفقها اقتدى بالنبي في معلى والمام البواس السفها -

بینی انام شاخی کی مثال علمادیں پر رکی ہے۔ آسان کے بی تتا روں برقیم خداکی کہ دوعلم کے معدن لوگوں کے مردار فق ہت ہی تمام فتہاہے بڑے ہوئے تھے انہوں نے انخسرت میں مشرطیہ وسلم کی مروبا تو ل ہیں اقتداکی اور مفہا کے لیے باکت انفرض یہ دہم جہتب داخلم ہیں جن کی جات پرعرب و ہر برومصر وشام و خیرہ کے کروروں ملان شب و روز ھال ہیں رمنا مب ہے کہ امام موصوف نے جکچے ال مخلاکے متعلق نظ بیان فره بیب ام لهندموالمناه بواکلام زددکی تونیجی عبارت کے ساتھ برا نقل کردیا جائے تاکہ حن توگول کا یہ خیال ہے کہ تنہدیں آل مخدسے مرا وتھا مرامت کے افراد سی بیں اس برغور کرسکین فرالے جی موار نا ابو سکام م زدد: ۔

المعدل مقبر بالمبيت نوت كرمبت عائش المام وايان نه وزمول أي اس عالم بي بين كرمب فد كم معنورس عبادت ك يه وبا الورق ميرى الما يجي اس وقت يم بورى نوي مبيت كال محديد رو دوسام وتحييكا مريكيش والما معنه من المحدوث المعرب و ووسام وتحييكا مريكيش والمحدوث معنه من المحدوث المناهم والمعرب والما المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم وعلى الما الما المناهم وعلى الما الما المناهم وعلى الما المناهم وعلى الما المناهم وعلى المناهم وعلى المناهم وعلى المناهم وعلى المناهم المناهم وعلى المناهم والمناهم وعلى المناهم وعلى المناهم وعلى المناهم وعلى المناهم وعلى المناهم والمناهم وعلى المناهم والمناهم والمناهم

وا ها بيت سول الله فرض الله فران النوله المعلم موعظيم القدارية فرض الله فرض الله في القران النوله من كفا هم موعظيم القدارية من مرتبر المرب بين المرب بين فرم محتا بول من المنال الله تعالى المعلم واجب بين المرب بين فرم محتا بول المنال الله تعالى المعلم المعلم المعالم المعلم المعلم المعلم المعالم المعلم المعلم

اولا وصاحب عزا بنی ہوی ہے۔ دیکھو تو یکس قدمجیب بات ہے۔ اگر دوستی ال مجل میرے بیے جرم قرار دیا مبائے قویہ البیا گنا ہ ہے کہ میں اس سے تو بر کرنے والانہیں۔ مٹیک ال صحیح کس روز قبیا مت میرے شغیع ہوں گئے۔ اور ان کی محبت میں شافعی

كوسعد المايت .

ومحل وقربیند ہی سے بہت ہے ، س سے زیا دو کیچہ نہیں۔ اور و دھی محض س غرطن سے کہ بعن ان ظر سرا است مال سے معنی من وال سے سحف محدث میں مفرات فیندلی کی ا ہے اور جوتنا ویلات بیان میں آئی ہیں وہ کیسے بنت<sup>ا</sup> ناریخی حقیقت سے معربیں۔اور دور تکوا ا المرت مسانی نقطهٔ نظرے میں لائق اعتبار ضربیں ،جو توگ آل فرعوان کے انفاظ سے احتدالا ا كرف كے ما دى بيں .ان سے دريافت كيا مائے كمشبعين محدولتكر سنام وغيرم كے واسطے لفظ ہِّل ربول هي کہيں ہستعال ہو، ہے انہيں۔ نبراروں مقا، ت رہم نے جی نکھا و کھا ہے۔ ـ رميه مان ن و د د لا قاميلي بشيكر اسلام جيش مهين و جينين بنزار با الفاظ ايكن ان كي أ تحبيريه الناظ كبمي لكيع بوك نه ويحي مدرسه ال ربول وارالا قامه ال ربول بشكرة الربو وغيره ميلم يونيوسٹى كانام بىل كراگرمىلماك يۇنيورشى يامخدك يونيورشى بااسلامى يونيورشى ارکد دیا جائے توکوئی قباحت لازم بنیں آئی لیکن اس کا نام کا نے سلم یونیورسی کے آل رمول دنیوسٹی مرحونہیں رکھا جاسک کیونخ آل رسول کامنہم ہی مبداگا نہے۔ اورجب کمبی المانسب مي ال يول كا وكرائس كالمكن ننبي كه اس سع بني فاطمه كے علاو دكسي سے بعي مرا ولی جائے۔

اس بیان کی ، نیدس نهایت آسانی سے عمن ہے کہ اکا بر متقدین و متافرین کے مزامل اقوال پڑے کر دیئے جائیں لیکن یا لفاظ کا بائے خوداس قدر متعارف ہیں کہم ہیں کا کوئی خص بھی ان کے مغہوم محل کے اجبی سے مصفے سے قاصر نہیں ہے ۔ ابندا ہم اس مجئے کوئی خص بھی ان کے مغہوم محل کے اجبی سے مصفے سے قاصر نہیں ہے ۔ ابندا ہم اس مجئے کہ ال رمول مہیں ختم کرتے ہیں۔ بر محنے کو جو فارسی کا مبتدی ہو کمتب س بہی مبتی دیاجا تاہے کہ ال رمول میں بنی فاطمہ ہیں جن کا آوس عارف شیرازی رم نے جناب باری عز دسم میں مقدر نمیاز اس میں میں مدر نمیانہ اصرارے کیا ہے ۔ ا

اگر دعوتم ر و محنی و رفت بول من و دوست و دا مال ل بول

يحب كدينقام شرف بنى إشم مي حناب ربول كريم كيديثون بى كومال بوا \_آخر سب

بخیر بونے کے لیے ایسا توسل دکھا یا جائے اُنے ۔ آج بھی عالم اسلام کے درود یو ارا سے دوا والاٹان کی بزرگی ویسٹگیری کا اظہار اس طرح کرتے ہیں کنبرض صول برکت ود فع و باو

للآپ درواز د ل يركها جوا ديجيتي ب

لحنسة المغي أحرالوباء الحاطم المصطفح والمرتضى وابناهما والفالمم

اسلی اور تقی عقیدت مندانه مرح و ثناکی بهی شان بوتی ہے۔ بنرار و آس بادشا والی م وجابر کی مرح و منتبت میں د نباطلبی کے لیے شوانے فعیسے ولینے فقدا کہ لکھے۔ گر آج اضیں کوئی۔

ا برجی سادر ایک برتمبول انا م سبتیان برگیران سے نام نامی سے آج بھی عالم اسلام کے درو

ويوارا رامستني-

الم بیت الم بیت کانعظی ترجمه اردوین گفروالے ہیں۔ قراک شریعی سی سورہ احزاب میں بیلنظ اس طرح واقع ہے:۔۔

انداریدالله الیذهب عنکم الرجس اهدا لبیت ویطه رکونطه یوا۔
حضرات شیعکاعقیده یه ہے کداس آیت یں الربیت سے مراوچیار معصوبی علی وفا طور نبا ا میں الربیت کے علما اس سلاس ایم محقف انجال ہیں۔ اکثر اکا برعلما رائل سنت بھی الربیت ربول الشرکی قیمین و تخصی میں علیار شید کے ہم خیال ہیں اور ہمی تسلیم کرتے ہیں کہ آئی ذکور ہیں الم سیت سے مراد یہی چہارتن تا مدار ہیں کوئی اور فرد موائے ان جارو ل

ا بیان فرا<u>یا ہے کہ از واج بلی میں بسبت ہیں واض میں جس*یاکہ تت کے سیاق و ساق*ے</u> النظ برتاب اس مدين جروايت متوازنق بوتى وفي بها وجب ريب منفق مل يي کہ خباب بنی کرمچرنے خیا ب علی و فاطر و مین علیہ مراسلام پر رہ اسے ب رک ذالی اوران کے حق میں مزمایا کہ یا اشکر بیمیرے اہل ہت ہیں۔ اور پیران سے حت میں دعا فرا فی حصرت ، تم سلمہ نے جو وال موجود تعیں خیاب رسول کریم سے اپنے متعلق دریافت فرا یا ۔ تو ارشا دم 10 تم خير ريم (يا برو، يت ديگرتم اين بنگريم دي ايك روايت ہے فيخلف طريقول محطيعة ، لغنا ظامیں بے شارکتب ہی دیث و تعنامیرو نواریج ومنا ظرہ و **فیرہ میں علی ا**لتوا تر نفثل موتی علی آئی ہے۔ اور اسی مے تلفت علما اکرام نے اپنیے اجتبا وی اختلاف کی بنا پرا رواج نبى لىمرك د خل الم بت مونے ندمونے كے متعلق اپنے خيالات كا اظہار فر ما ياہے از انجله مهاحب مداك في جوايني تفسيرس ارقام فراياب اس كا ترجمه بها القل كياما تاب: بغيرف ما درس بشاعلى وفاطر وسسين كوفود مى اس جادر كاندر جوك اور وز ما یا که بدیس الم بت سری یا ضا توطا مبرد کمه انفس س حضرت جبرال آیت مذاے قبالی کی طرف سے اے کر آئے اور نیزگا ما درس داخل ہوسے (اور حسا مدارک یمی تفتے میں کد ، عکر سرکہا ہے مرا دا زواج بیں موجب تا مرتنب رسے کم گر می از واج رمتی دین کین مذری اورانس اورا مالمینین امسلمه ادرها یشترب کہتی ہے کہ یہ بیت حق می علی و فاظمہ دنین کے ہے ، اور اگرا زواج مرا دروسی بسبب سكونت ببى مے گھرکے توالبتہ خدائتعالی فرما کا ( لیپڈ ھے عنکن ایعنی م مونث سے ذکر فر داتا ۔ المحالمج وتكوكتب احادث وتغاميرومير منمقت رواتين اوراقوال

اليدين موجود بي كدا إل ببيت ربول سے مرا واس آيت بي بي ميارتن الدار بس شِلاً بهِ المرحلد دوم شرح نو وی صشاکتاب وه با ب علامه د ولت آ با وی و تغسیرو ترمنتو يَدَيْمُ (فِيهَا بِي المُوُوّة) وتَفْسِر زلُ لا رارومين العاني وموام بلدنيه وغيره وغيره بها نَعَا التكى نقل موكر مخالف وموافق آ رايع عيلى تبعيره كرنا جا رى غرمن نبس نه به بها را يوخ ہے. ندیم اس بحث کی تفصیلات میں پڑنا ما ہے۔ ندیم اس مقسو داس بیان سے مرت اس فار ئىمەاس تىرىفىق مېس كە آبىللىمىرىخىسوص بىمەان جېارتن نامدار كى شان مىل دا وي**ى**قول خياب محدث وبلوى اكثر علما دابال ستن معي عقيده شيدساس مدكم متفق بي ليكن بعين سي علما نے اس سے اختلاف فر اکراز واج نبی لعمر کو ہی اس میں داخل فر ایا ہے '' ایر تظہیر میں از واج نی ملم کاشمول امن علما ما ال منت تعقد نہیں ہے را در نہام نی اضم کے شمول پر اتفاق ہے۔ للبعين سائل كي طرح يهي اكب زبروست اخلافي شكد الم سنّت كے علمار ميريد ت وراز سے جلا ربهبع راورايته اينے خيال واعقا دكى موجب مختلعت علمانے بسيط متا لات معقولى ومنقولى ولائل كحماته تحرير فرلمئة مب الركسي كايه خيال بوكه حبورهما والركسنن تام بني الشمركواية نىرپىرىے تحت اېل بىت نبوى مىں شال محجتے ہىں تو يەاس كىغللى ہے . الىبتەبقول صاحب ز ل الا برار بنی باشهم اس پرِ منتی در که آیر تعلی پنجتن یاک سے مضوص ہے ،اس مقام برجارا يهكام برخزنبس بوكتاكه اينه موضوع سيمبث كونرسي متقدات يرتخره صنى كرس يا ايني خيا ى ائىدىس ا درخالعن خيال كى تر ديدىس دلايل وشوا برميش كريس عيسى بدين خو دوموسى برن خود بهم التحتيق كوما رئجي حديك ركمنا حياستينبي كسى خاص خيال اوراعتما ويراعترام اور ترويه بها راننشا رمزمخ رمنبي ہے بي اس مقاله كوسم خباب فخر المحدثين سندالتحلير برولا كا شا وعبائی مهاحب ولمدی رو کا کلام نقل کر کے حتم کرتے ہیں جب سے ناظرین کو اعیا کے۔۔ معلوم ہوجائے کا کہ جسمنت میں اہر بیت رسول اللہ کے افرا و کا تعین کر طرح کیا گیا ہے اور اس تعین پر علمار ال منت متعنق ہیں یا نہیں ا

واحتلاف است ورسخهمراو بالببيت وين آيد كرميميت أكثر مرتن نذكه مرادما ا بن فاطمّه وحن وحنينٌ وعلى امت ملاه السّرينيهم المبين - حِنْا مُحَدِّا كَثْرِر واليات واللَّامِيرِ وانعاناً نت ونها ملم ونيز أل الدار حبت مداسه سياق وساق كلام درا ل وز ول مت ورا يشان ينجا نخه مراة ابراميم علي لسلام ورتول وَس مهصتة الله وبركات وعليكم اهدا مبيت وين بحدور مديث آره است كراك ومزت صلى الدمليد والمرخ مووو مداردا را كدا إستم بيج يح كرا ل كدر ار داورا مدائع قبالي دراتش وخواندن آن حضرت على السطيد والمراين جها رتن دا وفشا قدن البيّان وركسا رميادك وبوشا نيدن مس وقول وي ملى الشرعليد والم الله عدان ها و او اهل بيتي (الحديث، منافات مدار ويزحل نسارمطهره وراك شمول بوصل افراب رحس وثروت تملمرمرايشا لن درروايت جريازام ملمدآ مده است كمحفث يكفتم من ا مايادسول الله من اهلك يس فرمودة ن حضرت وانت من الى وورد وايت و انت عليض. (عارج النبود) -

اس کے معد حباب شاہ صاحب رعمتان طیب فاک دوسری روایت می بقل فرائی ہے جس کا ذکر بہان کیا جاتا ہے اور وہ یہ ہے:۔

قرمود آن صنرت روزی بعباس ای مهمن درمنزل خود باش برون مرو بالبر تو فردا تا بیایم من مثبی شاکه مواحدتی است ورشا بس جن آمر آن مصنرت فراز گرفت برایشان رواس مبارک خود را و در روایت بوشا نید دیول مذاکسا، ترلین خود را و نرمود ضداد ملاین عمر من است وصنو پدر من واین بیلان و ما الب بیت من المه
بیش ایشان را از آتش و و زخ بیا نخر پیشدم من ایشان را بردا م خود برآی به
کود ندور و و بیارخان گفته آین آین و ورروایتی بی فانده درخانه منگی و کوی خراخ مرکد آین کرد آین کرد و در و ایت ترندی از این عباس آیده که گفت بیشان بیشان را آنخشر مرکد آین کرد و در و ایت ترندی از این عباس آیده که گفت بیشان را آنخشر کن اس بر کن و در ایس زخر و و الله مدا غفر بلایباس و و لده مغفرة خاهد و با طنت لا تفادس ذیبال شرفیت و اولاد وی گفته که بداز و می باشد و افیا و درشا ن منخرت عباس و بران شرفیت و اولاد وی گفته که بداز و می باشد و افیا و درشا ن منخرت عباس و بران شرفیت و اولاد وی گفته که بداز و می باشد و افیا و می باشد و این ای برای برای برای برای برای برای برای در این این ده می این این ده و این این ده و این این این و من از و کلا مراوض رو ایا ت آن افیار و آثار در زه ان خلافت اینان این تند این افیار و اثار در زه ان خلافت اینان این این ده و منا از و کل مراوض رو ایا ت آن افیار و آثار در زه ان خلافت اینان این و من از و کل مراوض رو ایا ت آن افیار و آثار در زه ان خلافت اینان این و من از و کل مراوض رو ایا ت آن افیار و آثار در زه ان خلافت اینان این و من از و کل مراوض رو ایا ت آن افیار و آثار در زه ان خلافت اینان این و من از و کل مراوض رو ایا ت آن افیار و آثار در زه ان خلافت اینان اینان

ان مبا مات کے معال دے ہا اظرین نے جبی طرح اندازہ کرلیا ہوگاکہ آ تیا ہیں ا جنیال است کون کون افرا دو آئل ہیں خلاصہ کلام یہ کشیعہ دائی سنت کا اتفاق اس برہے کہ بیچہارتن نا مدکر تین نا الب بیت بنی ہیں۔ اور لقبول بعض علما رائی سن ازوہ چ نبی علم عبی واضل ہیں اور اس کے بعد خیا ب عبائش افر ران کے بسوان ذی وقار کے داخلہ کے مخلق بھی روایا ت ہیں جو بقبول خیا ب سیدالمحدثین احس المورضین حضرت شاہ صاحب قبلہ ردمنلان گذب ووضع ہیں۔ اور الیسی روایا ت نبل برخلفار بنی عباس کے عہد لمطنت میں خلفا کی محبت کی ترفیب کے واسطے دضع کی تی ہیں جنا ب محدث و ابوی نے جو کچے بنی عباس اور والیا روایا ت کے مقلق تح برفر ایا ہے۔ اس کی تائید میں طائش بلی نعانی سیرق الذی میں تر برفرور ا

نن اینے و درایت برج خارجی اسب از کرتے ہیں ان میں سب سے بڑا قوی اٹر حکو كامة اب يمكن الما نول كواس يفخر كاموقع حال ربي كاكدان كا قلم الموار سنهين كا حدیثوں کی تدوین نبوامیہ کے زمانے میں موی جنبوں نے یورے نوٹ برس مک سنڈ ے ایٹیا رکو چک اور اندس کک مسا مدحامی سآل فاطمد کی توصین کی اور مجد م سر مبرحضرت على رمن كملوه باسكر و ول مزار و ل مدشي اميرها ويه وغير اكى مع مر، بنواکمیں یعبسیوںسے زمانے میں جی ایک ایک خلیفہ سے ناحمیٰ م میشن کو لیا تیوں م س واخل موئیں لیکن متحد کمیا موا میں اسی زانے میں محدّمین نے علانب منا وی کا دی كديمب معبوئي واني تبي -آج حديث كافن اس خس و خاشاك سے ياك بے -، ور بنواميه ورعباسية ول الله ورجالتين يغمر تصربي تعام ير ُنظر آئے ہیں جہال ان کو ہونا جاسیے تھا ۔ اید دند ایک شاع<sup>نے</sup> امون الرشيدك وربارس تصيده يرصالام يرالمومنين اكرتو انحضرت مح أمتال كوتو موج دمرتا توخلافت كاحعكرا يبيرانه موتار دولول فرمي تيرب إقدير معيت كرميية إين سردرابدا كيشغص في المكركبار توجوث وتناجي الميالونين كاب ي معزت عباس وال مرج وتها واس كوكمس في إي المول كواس كتاف المكين معقول جاب كي تمين كرنى ٹری زمیرہ اسنبی علداول ،۔

غرمن ملانو کا مواد اعظم دحب میں شید و منی شال میں ) اس پر مفق ہے کہ سادات کے اجدا دامجا دهید کا صلاح و اسلام کوالی بت بی ہونے کا شرف عزیز وجلیل مال ہے اور لقول خباب سندالمحدثین حضرت شاہ صاحب رحمل دالی سنت کی اکثریت اس طرف ہے ۔ کد مہی جہا تن نا مدار علیہ کم اسلام الی میت نبوی ہیں۔ اور مہی عقید وُشید میں کے الی مبیت ہی می اشم بن اشم کاشمول علما ما برسنت کا شفقه سُله مرکز نهیں بے . نداج کسکسی نے شفقہ کہا ہے بقول محدث وطوی آگٹر کی رائے اس کے خلاف میں ہے بہر جب اکثریت اس کے خلاف ہے تو پیسلمہ و متفقہ مسلم کہاں راہا ۔

سادات كي في الشيريني إلىم بر

بے شک میں ہے کہ نو ہے منجافی نسب ایک ہی داوا کی اولاد ایل کلیجیے بی آدم ایک ہی وادا کی اولاد ایل کلیجیے بی آدم ایک ہی وادا کی اولاد ایل کلیجیے بی آدم ایک ہی وادا کی اولاد میں ان ان میں ان می

صنورکا ارشا دہے من بہرین علم ازر دے ذات و مبہرین ایشا کی روے نسبہرین ایشا کی روے نسبہرین ایس استرین ایس کا استرین ایس کو تی استرین کا استرین کی اولا دعمی ازروے نسب وذات اقد س صنوصلیم تمہم ایس کی اور پیشرف تحفوص ہے جناب سیدت النساء العالمین فاطمہ زیراکی اولا وامجا کی ایش میں سے کسی دوسرے کو پیشرف ممال نہیں ہوا۔

فو دهنور کا رشاد ہے کہ اے فاطریس نے اپنے خاندان میں اُس ترین منس سے تیرا کلے کیا ہے:۔ (رسا بہ وطبعات ابن سعد وسیرة النبی وغیرہ) پ اکتبی

دوسرى شبأ وت كى ضرورت باقى منهي رهى را وزحو دجناب مغيرصا وت عليالصلواة والسلام في ملهُ رَمَا كُهُ بِي بِالشَّمِينِ فِضَلِ رَبِّ بَصْحَ حَبَابِ اللهِ مِنْ لَعَالِبِ عِلَى اللَّهِ إِلَ لِي شك آب نے خدا و رمول كى جو شاندا رخد مات انجام وى ميں و جن كا مقرات نو دخ<del>ا .</del> اری تعالیٰ اور اعنس ترین بنی آدم مینی حباب سرور کونین صلحی و رتمام است نے نم<sub>یا</sub> ہے۔ وہ نسى د و سرے فرد بنی إشم سے ظہورین نہیں آئیں . تمام عمر اس پر تعق میں کہ با سانی دست جرفعہا احا دیر شاجنا ب علی مرتضیٰ سمحتی میں ہیں۔ دو کسی دوسرے ہتمی کے حق میں نہیں ہیں اور فی ابود قع دیچرتنا م بنی ہشم میں کو نئی شخص ان فضر کیل میں جنا ب علی پھھی کا ہم میں ۔ اتعاق است علم اراكه انحيه كفيلت ونسب حسنين رااست كيے و گیر را نعیبت ۱ سا و و الکونین ایر شنین کی نسی نصیلت علما رامت کی شفعه قرار یا تی ديگر بنی المحمنین اوران کی اولا دامجا دست ضیلت نسب می سمبر نبین قرار دئ ما سختے اور اس میکی چون دیرا اور جب کی گنجایش نبس کیو بحد بسئلة مفقه علیا ہے . اور تمام است نے قولاً وفعلّا تحريرا ورتقريراً سرًا و علانية "غرض برط ح ب مرز إنه ور مرزين بي م شيه سيم فرق مراتب کے اظہار کے بعرفی تعن طریقے تعقد عمل سے قائم ہو چکے ہیں مثلًا انبیار کی بھر كى جاعت جيمام عالم من سب برگزيده جاعت بي اتفاق سلامان الفاء عليه الملام يه و كى ماتى بىدا نى ياكى عاعت كے علاو ميد الفاظ علمت وتجيدكى دوسرى عاعت مصطل قرار نبس دیشے میلی اس مرف ایک ہی استثنار ہے وہ جاعت د نیا میں صرف دات عفام کے امدا و کوام کی ہے یعنی خباب علی و خباب فالممة اوران کی اولادامیا اُکے اسار گھامی کے ساتھ با وج دمنصب نوت پرفائز نہ ہونے کے ا نفاظ علیہ السلام والمالم الله م

م خو ریر علما وغیر فلما مب ہی استعال کرتے ہیں اور بے شک کسی دوسرے اِٹمی ہے میالغا بد تعظیم آج کی بی تعلق نہیں گئے گئے۔اس کی وجد طا ہرہے کہ یہ شرف حب ونب بنی م رہے دوسے کو مامل بنس ہے ۔ اکابر بنی عباس بھی جن کی نسی مفاخر تو اونسلی فوقیت ن بے وعاوی سے نا رکنے کی کتا ہیں بھری پڑھی ہیں۔خیآج نین علیما اسلام کی نسخ صنیلت کے معتر رے ہیں ۔ ارون ارٹید کا قول ہے کوئین اہل ما وات اور صنیلت می سسے مقدم ہیں۔ زماریخ انحلفا رسیطی ہم نے خاص طور رہیاں بنی عباس کی شال اس سے وی ہے کہ دنیا وی ماہ وحلال کے اعتبارے یہ تام بنی اِشم میں متماز اورنسی فوقیت کے دعا وی مین ایخ میں سباسے زیا وہ شہورس جتی کہ ان میں سے ایک بھائی نے اپنے رؤ ا اسانی کے مقابل میں مفاخرہ کرنے میں کو ای مہیں کی ہے این ارشید عباسی نے اپنے بھائی امون سے مقا جورتری وعوی کیاہےوہ تا ریخ میں درج ہے۔ان اٹنا کا ترعیم تا ریخ انحلفاً میولی نیفل کے تیان وہ یئے توسن اوپر مرکز فخ ندم نخ تو خسسالطرفین کے واسطے جب وک فخ کر لنگس توتوالكسبت عاكيو يخدتواس قابلنبي ب- تو منبريد و زاند برائ مارتا جدير میرے دبدتخت خلافت برندآئے گا ۔ ج تیری نسیلت بیان کر ماہیے ، وہ تجھ میگا آ ع - اور تومیرے حق میں مقال بطل کر تاہے ہ النرا لنديه وسي امن الرشيدعباسي إشى ب كرحب اس يرقآ لا نه حله والوقال ع چند لمحقبل كلي كوانى سربنا كريد اختيا رحلًا جِلّا كراس ف كهنا شروع كيا :-سرانا ابن عم مسول الله - انا ابن هادون - انا اخوا لما مون ـ الله الله فخدمے، الله الله فى دمى "اسى امين كاباب اروں مے جونين كے الى سا دات راصلیت س سب سے مقدم مونے کی شہا دت دیتا ہے را در بار ون وہا مون وغیرہ

ہی شپ یتا م عالمہ اس یا دت وبزرگ پیشہاوت دیٹا آیا ہے کیا یا نسبی فضیعت دیگر بنی ہم سے ہاہت کیجو تحق ہے ۔

س سادت وربزرگی که عمرون مت محری نی یک د ورس طریقه براین کم ع المحكميد مع عمرا صلا في واعقا وي كع بدا عراف في عدر المان المركي ومحست کی ہوتی ت اور وہ یہ کہ انتخاب کے نا مہمشیدوہ رکھے جاتے ہیں جرمحبوب ومرغوب ہوں نہ کدمرورو ومنوض سرجیند کہ خداکے گرمھن عمال کی سیسٹ ہے۔ او رخد ایکے نزویر كرم وسي بعيد والقي بيد ألام كي على كم تخص كامو خداك كلم إعال بي ويجع عالي تكميكين متعنعة على عالم كاية ب كد مكروه ما مول سے احتمراز واجبی قرار و بأگیا ہے ۔ اور یہی وجہ ہے کہ ابسي وفرعون ولم ان وشدًا د وغيره نامول سے اختراز كما كماہے كديب مداكے دعن تھے۔ کیا ونیایں کسی لمان کا کوئی نام ان نامول پر رکھا جاتا ہے مرگز نہیں نام وہی رکھے جاتے ہں جوعزیز و محبوب ہوں جن زرگوں کے ناموں کی تعامقصو د ہوائنس کے ناموں برہمٹیہ ا مر مصح جائے ہیں کہ اس تقریب سے اس نررگ کا ام بار بار زبان پر آنے کا ایک بہانہ کم آبات يس سے بقارا م مي مفود ہے ،ا وراس محبت كو اظهار معي مقصود مو تاہے جواس بزرگ کی ذات سے ہے ملافوت تر دید کہا جاستھاہے کہ تمام عالم میں اسی طرح عمل رہا ہے۔ اورائیمی سی اور آیند و بھی بھی رہے گا۔ یہ ایک ایسا شفقہ علی مام و نیا کا ہے حس سے ن آج کمکسی نے انحار کیا ہے ۔نہ اب سی کومیال انعار ہوسکتی ہے اس عل کا بیتی ہے کہ سلانوں بب فرعون ٹیریطان۔ وا بوجیل وغیرہ نام قطعاً معدوم میں۔ برخلا ن اس کے جبی سب سے زیادہ عزیزہ مجوب ہے۔اس کے نام پرسلانوں کے مب قدرنام ہی اینے کسی دوہر رستی کے برگز نہیں یعنی وہ محبوب ترین اور عزیز تریبتی حباب احرمتبی محرمصطفے معلی مسطولی می دعوے کے ماتھ کہا جاسکتا ہے کہ سلمانون کے جس قدرنا م احدوث کیے ، م پر دیکھے گئے ہی اوجی کتر سے بینام نامی ملانوں کی جاعت ہیں ایاجا تاہے کوئی دوسرانام از کتاب سے نبس ہے اس کے قبلہ ستيا *ل برچن سي هنورلع کې قامت قرميا و رحب*ت والعنت *باقعاقي ش*ه و رجوالين خا و مرخه او رول وسا بقون الاولول مي بين أس دعوت كي صداقت بريمام عالمه اسلام گواه ب كه مرس ما مرجها التدسلان بعي إسع حالين احكن بعكدان اسار كرامي سعمب إجدك امن إسعابي ـ دنيات اسلام كاكونى شهركونى كاول كوئى على كوئى گلى تى كەكونى گھرائى نىڭ كاحبىي ان امول كا فوجو د نها یاجائے کیجن اُنتخاص کے یہ مام مینے و دریول کرم معم کوان سے ب<sup>ن</sup>ہ صداعت بھی اور ہارگاہ ریافت بحی فرات کرم تمی اسی بنا بریم و پختے ہیں کدر وات علیا مرکے احد دیا۔ ما دگرا می جرکٹرت سے وزیا ہے اسلام میں ملتے میں ویکر بی اسم کے زرگول کے نام نہیں سنتہ ﴿ نیائے اسلام اس مِرگو اہم ک*وعلی و فاطمه حن* وحیین کے نام حس کثرت سے ہی عبل دیا ۔ ٹ دحوفروعباس و ابن ے ہم اسی قد تیلت سے ہیں۔وجہ اس کی ظاہرہے کہ یہ جا رٹن علیہ السلام اپنی ہی وہی ضوصیات بی دیگرینی اضم سے اعلی و اعتل انے ماتے می<sub>ں س</sub>ور ورویز اگی بنی باشم میں ان چهارتن سے وابستہ وگرا فرادے مرگز نہیں ہاری اس تحریب مرکز یہ نہ مجناعا ہیے أيم ويجراكا بربن الشم كى دعا والله الدين إنقيص كرديدي ما شاخم حاشا برتهم كابر بنی اشم ہا رہے نر دیک نجوم ہدایت وسرشمیرسعاوت ہیں بگر فر ق مراتب کے اعتبار ان یں کو فی شمس ہے اور کوئی قمرہے ۔اور مرفر واپنے نفذائی دماس کاحامل وجامع ہے اوركيول نه موكد انتبيرس وه فداس اسلام خيا ب يدانشهدا حمزة شهيدا حدكي ذات اقدت ہے جبن کی شہادت پر بار ہار حباب رسول النسوسليم نے گريد فرط يا. . وہي خباب حرام من جوحفور کے خیراعام ہیں۔ (الحدیث) ۔

الله اس قدرے کہ بنی باشم میں جو النہا زی شان بنی فاہم کو ماک ہے اس کا انہا رہ در سامہ بنجد دیجہ طریقوں کے س طریقہ سے ہمی کیا گیا ہے کہ ن کے نا موں برجی کثرت سے مت محدی میں نام سکھ گئے بیر کسی دوسرے اِنسی کے نامی انس مکے گئے۔ اور مبنید. ﴿ رَبِي خَاسِرِ مِوْاجِي كَدَّ فِي فَاحْبِ وَسِهِ امت محدی ہيں يا مِتيان حِس قدرعز بِرْوْنِ بِين مِن وتحريني إشم كيمتِيان اس قدرعز بِرُوميوب ثبس زب تنام عالمه؛ سنام کی 😁 🌣 هند شها و تعلی سے کسی کو بخل ینبیں موسی ۔ س کی بالید د و سرے طبیقے پرعا ک<sub>ھ ا</sub>سار شے سے منتفقہ ترک عمل سے ہی ہو تی ہے ۔ بعنی بیاکہ جن افر ا و شے <sup>اپ</sup> ۔ اُجہا رتن المدارسے عدا وت یکھی اور مخالفت کی یا ان کے یاان کی اولا دیکے وشمن کہلائے ان كے ام ير با وجودان كى اللهت و توكت و شهرت كے كو فی شخص اینا يا اينے معلقير بنا كم ر كھنے كى جرأت منى كرتا كيونخدايسى تمام مستبال جرساوات كى فالفت يشهور راست مخرى مے نزد کے مبنوض و امحود یں ورس طرح مقبول وعمود متبول کے نام برنام رکھنے کامل حاری ہے ۔ سی طرح " نبوس و نامحو دمیتیوں کے نامول کے متعلق ترک عمل اور مقاطعہ ا الاسلام می موجود ہے ۔ یزید و شرو غیرہ کے نام کیوں نہیں رکھے مباتے۔ وحہ اس کی نلام ہے کہ برمبتیاں سا در شبہ ام کی رشمنی میں خاص طور پر بدنا م ہیں کیا کوئی مثال کیے بان کی جائنی ہے کہ فلان کے راس وقت محدثمرا پریداحمد وغیرہ نام رکھے مباتے ہیں۔ ہم متین کے ساتھ کہدیکتے تی کہ اس کا جواب فی سے دخلاف اس کے ان چہارتن نا ماریخنا موں سے کوئی گوشه خانی نظرنه آسے گا۔ اس و قت نودس کرورمسلان سرین مندبريعي آبا ومي اور ان من هرخيال اور برطبقه كحملان كم ومِثْ موحِ ومِ ليكن غولم اطلب يه جهكنان نورس اردرس سكسي الكانام هي ان شهر كرنا معبول سيول

یں سے اتغا فاکسی کے نام پر رکھا گیاہے یب سے بڑی جاعت جواس وقت مندو تا س قرآ ن مدست تيلم كي علم وار بونے كى مدعى ہے روه الل ويوبندكى ہے ۔ اورعقيده ا نن می اندونه بد ہونے کیلئے خاص طور رئیشہور کبکرو یا ہی جاعت کہی جاتی ہے۔ دیکھیے کہ آپ ، مي محمودحن (نيخ الهندُ) واشر*ت على وحين احد و مرتضلي حن وشبيرا حد و غيرا*ل عاعت کے اکا برکے نام موجو دہیں ۔اور بحثرت و بتواتر موجو د زہے ہی لیکن آج کمکسی بنده مندا کا نام ہم نے بجائے محمود حین و غیرہ کے محمو دیز بدوانرین یزید ویزندا حد و مخلاستمرو مرگز نہیں سنا۔ ملکہ ان مامقبول امو*ں کا پیو* نہی ان متبرک ماموں کے ساتھ سا معہ خرا لوم ہوتا ہے۔ ان چپارتن نا مارکے نام حب قدر مقبول ہن اسی قدرا ن کے اعدا کے ام نامعبول ومرد و دمیں اوربے شاک بنی ہاشم میں ہے بہ شرف صرف سا دات ہی کو ما ہواہے۔ کہ ان کے بزرگول کے نام امت محدی میں اس قدرعز پر و محبوب ومقبول ہیں کہ ی ووسرے ہائمی کے نہیں میں ۔ اور اسی قدران کے اعدائے نام منبوض و نامقب<sup>ل</sup> می میں ۔ دمجر ہاشمی حاعتو *ل کاعل بھی* قابل دی*د ہے کہ* ان میں بھی *سا*وات کے نامو ل کی شرت ملے گی . شائدہی عباسیول ہیں ایک دو کے نام ہار و ن الرشید وہا مون الرشید کے ام مریائے مالیں لیکن سادات کے ہور ٹو کئے اموں براس جاءت میں ہی مخترت و مبوآ ام می*ں گے۔انیسوس صدی میسوی میں امرو*مہ کی شہور ترین مہتی اس جاعت میں جو<sup>و</sup> ہی *جا* تی ہےصاحب آئینۂ عباسی کی ہے ان کا نام نامی محب علی خاں ہے لیکن ا<sup>ن می</sup> سے شائد ہی کسی کا ام محب مفورخاں امحب متوکل خان نظراً ہے ، اور کیوں نظرا سے کہ بىلاملىن دلا درمول كے قتل دخوں ریزی كی دحہسے خاص طور پر آمام جي اسلام بن کير مام نہیں ہیں۔ای برا ہی اسلام ان خون کر یوں اورا ولا ورسول کے فا لما یہ قتل برخوک

ا نوروتے ہے ہیں۔اب یک یسسنرا برجاری ہے، ورشاکدا بفلومین کے خون احتی مر امبان آل بول قیامت یک نوبهاتے رہ گئے تا بخی دیسی کے عالم سے ہم بیاں لیک ادوراسخ العقيده اومستندويقبول زمانه حال محصنفين كالمحام كي خل يس محرت بين ا و نه ان محامظالم كتفعيلي ها لات سامت الرخ وريدك و فتر بعرب يرت من مركبها لك ن کی تنز کرسکتے ہیں۔ ملاکمت ملی نعمانی مفور کے منان مرکا حال نظا بیان فرماتے ہیں :۔ مة و ب منه تعالى المن المعنى المراحة المراحة المالي المالية المالي المالية المالية المالية المالية المالية الم بدين إكرش وركز فتار بوك س كەتقدىرىيىتمى فانەز نداكى ب تبديوا ك يسيح وكفركه مواتعا متار اتغاقات يتخلظا يمىحدكے تشرين قيدرت بوك لوكول وكير عنس رات كوحفرت عباس كراہے اكت ر كرونس ليتي تصاوز نيدنواتي مترين در کسرور عالم کورسی بے دانی آتی ہے کا ن یں عباس کی واروزین وجدوهيي وصحابه في توبد فرما يا مين صحفرت عبات إلى المكاش عب سايد تووس كمون على تمانيح

جرکہ الوان خلافت میں ہواتخت نشین ایک ماجع کئے مائیں جولِ جائیں کہیں کہہ دو ان سے کہنیں فائد زندا کے کمین

تماانس صنرت عباس کا لو تامنسور ایب ون حکم دیااس نے کداولا وربول بعردیا حکم کدان سب کونچھاکزرنجس

با به زنجير تصادات لياراورين اورمضور تعازيب حرم خانه زبن

ایک بن سیرواس شان سے نظام منصور سا ند ساتھ آتے تھے پیدل مگروجان اکب نے مجمع ماوات سے بڑھ کریکب گرچہ اس معن کے ممنون ہی ہم خاک بن غزوہ بدیر لیکن جو کیا ہم نے ساوک و د تو کچھاور تقاہے یا وہی تم کو کہ نہیں

زادعال کے مبندوستان کے سب سے بڑے اورستندزندہ موسنے اسلام کرشاہ طال غبب آبادی بھلہم العالی تحریر فرماتے ہیں : –

مفورف الا تريكوير مقعيى محدين عبدا فدعمرو بن عمَّا ل كوتيد خاف س باكرملاد كم سيروكيا وراثكا سرترواكرخواسا ن هجد لاس مركب تعجيداً وي اليع معيع كلف جنول في حاكرتم كحاكر شباوت وى كديد سرمحد بن عبدا للدكام اوران کی وا دی کا نام فاطمه شت رسول الله تها ۱۰ سرطرح الل خوا سان کود موکا وباعجيا كه محمد مهدى قل بوسكن اوريه الفيس كاسرب يهرمضورف محدبن الراجم ن حن کوزندہ ایک ستون میں جنوا دیا۔ اس کے بعد عبدا شدین حن بن علی اور على بن حن بن على كول كوا كيا - عيرا براميم بن حن بن حن بن على اورعباس بن حن بن من منگی و غیرہ کو سخت او بتون سے ساتقتل کیا گیامیصور کی پرشگد بی و تما وت قلبى نهايت حيرت الخيز بحد بنوا ميعلويو لك مخالف اور ومن تصاور عباسی تو اب کے معلوبول سے ساتھ شہر وشکر صلے آتے سے بنوا مید کی علوبی ل سے کوئی ترسی رست مداری ند تعنی لیکن عباسیو ل اور علو یو اس کا قد بهب می قرمی رشته تعار علويول في منواميه كي سخت في الفت كي تعيى اوربار إمنوا سيد كي خلات تير والواركا اسمال كريك تصع بكين بنوعباس كحفلات اعبى كاس اغمد ل ان كي كلي مغابر بحنبي كياران تام التولكو فهن بس كعوا وربوج كمنواميد في كمعلوى كومف

شبین رفت رکت مین بنین کیا رفکر ان کے باقت و بی علوی میں موسے جو میلان خبک میں رفتے ہوئے ، رہ گئے گرمضور نے باکل بنا فن و، ولا دحن کے کتے افرا کس قیادت قلبی اور بے ور دی کے ساتھ قبل کئے ہیں مینسور کا تیل سا دات عہم وکا و کے اعتبارے بریدین میں ویڈ کے تی صین سے با وچڑ وکر نظر آ تا ہے۔ شاکر اسکا نام ونیا ہے جب کی ہوس میں انسان ، ندھا ہو کر ہر کی انشدنی کا م کرگذر تاہے۔ دا رخ اسلام کیف نی،

یه وی مفوظ بید عباسی بی جن سے محد فبدی نفس زکید کونی سے مشہور ارتجی مرات موی ہے ہم است ایمنی وہی کے لحاظ سے ہمال ایر نح اسلام اکبر خانی سے مقل کرتے ہیں جب منوم مرکا کہ کرم سے مفصور نے اولا در سول کی الم نت وایڈ اپر کمرا : ندود کھی تھی جب اولا ریول کے بے گن قبل و منصور کے خطام کی کئی سابقی نہ رہی اور اولا در بول کی عافیت مرطع خطرہ میں بڑگئی تو آخر یہ بیا ہے کہا کرتے انفول نے ہی مصداتی نمگ آمد کباک آمد با وجود اپنی بے کسی اور ہے لیبی کے لوار و تعیی کی اور علی کی موت کو والت اور خدشہ کی زندگی بڑھے وی منصور نے ابتدا ڈ مہدی فنس زکید سیمٹنی کو یہ خط لکھا ہ

بسحالله الرّحمان الرحيم انتهاجزاء الدِين الله و مسوله ويسعون في الارض فسادًا ، ن يقناط ويصلبوا وتقطع ا يديه موا رجله مرضلات ا ويبتغوس الارمن ذلك خزى فلي وة الدّنيا والاخره وله معالبٌ عظم الا الدين ابوا من قبل ان تقلد مرواعليه مرفاع لموا ان الله غفوس رحيم -مير اورتها يد ورميان الراورس كرول محدوث ال اوروم ك س تم کوتبا رے خاندان کو اور تھا رے سبین کوجان اور ، ل واباب کی امن تیا ہوں ۔ بول این باری من تیا ہوں ۔ بول این بیا میں دیگذر کرت اور جول این بین کی درگذر کرت اور تم کو ایک درم اور دیتا ہوں ۔ اس کے علا وہ جو تہا ری اور کو ٹی صاحب ہوگی وہ بھی پوری کر دی جاند گی جس شہر کو تم لین کر دھے اسی بی تقیم کے مما وکے ۔ جو لوگ نہنا میں بیر تقیم کے مما وکے ۔ جو لوگ نہنا میں بیر بیری میں ہوا فذہ کروں گا ۔ اگرتم ان بال شریک میں افذہ فرکروں گا ۔ اگرتم ان بال سے میں میں میں جاری میں میں میں کہ بی کر محمد سے عہد نا مداکم والو اور مرط ح ملن موجا کو۔ اور مرط ح ملن موجا کو۔ اور مرط ح ملن موجا کو۔

یخط حب محدمهدی ننس زکید کے پاس بنیجا توا نہول نے حواب میں کھا کہ: ۔ طسمة تلكايات الكتاب المبين نتلوعليك من انباء موسلى فرغو بالحق لقوم ليومنون إن فرعون علا فجالا دصن وجعل احلها شيعاً يستعنعف لمانفة منهع يذبع إبناءه عريستح فساءه عرانه كان منالمفسدين وتريلان تستعط الذين استضعفوا فحالاومن ونجعلهم إسة ونجعلهم الوارئين ونعكن مهر فالارض و نرنح فرعون وهامان وجنودهما منهمهماكان يعذى وند ہم تہاںسے نے دیا ہی ان میں کرتے ہیں مبیا کہم نے ہا رے لئے میں کیا ہے تیقت میں میں کم مکومت ہا راحق ہے تم تھا رے ہی سب سے اس کے مدعی ہوسے اور ہما رے ہی گرده واسے بن کرمکومت حال کرنے کوشکے اور اسی لیے کامیا ب ہوے۔ ہا را إ بعلی وصى ا ورا مام تعايتم اس كى ولايت كے وارث كس طرح بو كلئے ـ حالاك ان كى اولاد موح دہے تم رہمی مبانتے ہو کہ ہم جیسے شراین وصحیح النسپ لوگوں نے حکومت کی خوا

ئىينىن جېم عقولات ورە د و د و د ك بىنىتىس بىل ئۇلاشىرىپ كونى ۋا ت د ئىست . بغنیلت بیریم ره مهینین مند مزه به جو بهت میریم فاه بیمنت عمر و کی او الادهین مسهب وراسه مین ناخر نبت بول منابی درد ایس خدانت تقاف بمركوتم ستابرتر وببترنبا يابت أبهور ميسابه رسعال بالصهمات وسب ستافعن ميا اويلف ميسلي من بنوال في سب سے بيسے اسلام قبول كرد ، وَ١١ و و بي مطير ت س سے پہنے ندیق اکبری نے تی کی طرف نم زیر می راڈ کیو زیس فاطرمید کائٹ دخة رول شربي دبن كوم م جبال كى عور تول بنفيلت ب مواودين إسلام يرض ا جائے۔ وسین میں جو افل حینت سے سرد ارمیں ۔ وشم سے علیٰ می ور سراسلسلہ قرابت ہے را ورک عبد لمعلب تدووم اسلسلة قرابت بصديس باعتبار نسيث ببترين بني وأشم مول-میا با بنی د شم محت میرس سے جو بر کی عمی کی آمیزش نبس ۔ اور ند کسی ند يا دى كا الرب ين بن افرتبار ب ورميان خداكوكوا ، كركمت مول كراموتم میری الل عت اختیار کر لوگے تومیں تم کو تمہاری جان و مال کی المان دیتا ہوں۔ اوربرا یک بات سے من کے تم مرتجب مو ملے مو ورگذرکر تا ہول مرکسی حاکامدود الله سے پکسی ال کے حق اِمعا برہ کا میں ذرور زہو رمی کیونحواس معامر مرمکن تم ما شقه روس مجور بول يقيناً س تم سازيا دم تحق خلافت ا ورعبد كالإراكر في وال موں تم نے مجے سے پہلے می حید لوگوں کوا مان اور قول دیا تھا ہی تم مجھے کونسی ان ديتهو - ا مان ابن بيسيره كى إ ا مان النجيع عبدا مشركى - يا ا مان الوسلم كى -مفدرك إس مهدى فس ذكيه كاينه طايبونيا تواس في سيت بيج واب كها! اوركم

بہ جواب کھھ کرنفن زکیہ کے باس روا ندکیا ، ۔

3 10

م سنعتها اخطار عدامها رسفوس واروما رعورتول كى قرابت برج حس إزارى نوگ دموكدك سكتيم راشرت الى فعور تول كوجيا و ل دا ورويول كى طرح نئیں بنایا۔ اللہ تعالی نے چیا کوبای کا قائم مقام بنایا ہے۔ اور اپنی کتاب مل ک قريب ترين ال برمقدم كيا ہے ۔ اگراشد قعالى عور قول كى قرابت كا إس و محافاكر تا و آمنه ( ه ور رمول المنرصليم ، حنت مي و اخل مونے والول كى سرو ارموس رخدائے لبك نعالى نے اپنى مرمنى كيموا فق حب كوميا إ برگزيده كيا راورتم نے جو فاطمه ام الى مل ذكركيا ب تواس كى مالت يدب كدمداف اس كے كسى وسكے اوكسى وكى كواملام نسيب نهي كيار اگرا فلدتعاني مرد و س م كري كوبوجه قرابت بركز بد وبوتا توطيع بن عبدالمللب كوا وربيك وه مرطع ببتر تع ليكن الشرق الى في ايندين كے ليے حركو ما يا اختياركيا - الشرتعاني فرما تاب برانك لا تهدى من احبيت ولكن الله بهدى من يشأ وهواعلم بالمهتدين \_ اورب الثرقالي في انحفر يسلم مبوث كياتواس وقت آب كعب رجيا بوج وتعدا شرتى في الي كربيروا تلاس عشيرتك الاقبرن ازافها كيجائي آني ان لوكول كوعذاب ورايا اوروين حق كى طرف بلايا - ان ما روسي سے دونے اس دين كو قبول كيا جن سے ايك تي میرا با ب تفاء اوردونے دیں فرال رنے سانخار کیا ان یں سے ایک تہارا باب الإطالب تعادلهذا المندتا لئف ال دونول كاسلا ولايت أب صنقط كرويا اورآب این ان دونو سی کوئی وزیز داری اورمیراث قائم نه کی حس کی بت جو تم ف كلما ب كعب المللب س ال كا موم اسله قرابت ، وريم مم كو رسول المندسے دو مرزشة قرابت ہے تو اس كا جواب يہ ہے كەرل الشمىلىم خيرالا ولىن دالا

ن 'وہٹما و عبد مطلب سے صرف ایک ید ری قبیق تھا ۔ تہدیا بی خوال ہے کہ تمریتہ بن نبو ہشم مورا ور تہارے ال باب ت س زیادہ مشہورتھ ورتم سی محمول کامیل اور كسى بونڈى كاڭگا ونئېرىب مېن دىجىتا بول كەتمىنے ئى بنو پاتىمەن دىنے آپ كوز يەدەختىر بنا دبایسے روز ، غورتو کو و تمریر تعن سے کل خداے تعانی کوکیا جواب ووگے یم نے میں نياده تجاوزكيا اورايني آب كواس سابتر بنايا حجتم ساذت مغات بي ميترم ينى ابرامبيرين يول المنرة محسوم بهارس إيكى اولاوس كوفي بتروا بفعل سوا كنيزك زاوول كحنبس بصر بعدوفات رسول المدصليم تم سي على برجسين يعني الأنمن ا معابدین سے فضل کو فی شخص بیدانسی موارا وروه کنیزک کے بڑکے ہیں۔ اوروہ الماشبہ تبارے داوائن بنجن سے بسترای ران کے بعد کونی تحص میدا محدین علی کے مانیتیں موا ان کی دا وی کنیز ک تعیس دا وروه تها رسد باب سے بہتر اس اور ان کی داوی كَيْرُكْتِين لَهَا را يكناعُول ب كريم محذَّرول الشُّرملعم كي بيني بي كيونح مذا كقالم ا بنى تى بىن فرا ، ب رساكان محسد ا جا احليقىن سى جاك كم دا وراق م ان كى ردى كے رائے موا و بينك به قراب قريب بي الكراس كوميرا شنسن الله كتى اوز یہ ولایت کی وارث موعتی ہے ۔ احد نداس کو المارت مائز ہے میں اس قرابت کے وابعہ تم سراج وارث موسكتے مورتها رے باب نے برطرح اس كي وامش كي تعى رفا لمدكوون مس كالان كى بارى كوهيايا اور رات كو وقت ان كو وفن كيا . كر دگون في وات شِّغین کے کسی کوننگور ذکھیا تھا م مسلمان اس پرشنتی میں کہ 'نا کا ۔ امو ل اور ما ارموث نسي مهت عيرتم في ملى اوران كے مابق إلاسلام بونے كى وجدے فخ كياہے . تو كا جاب یہ ہے کہ انحفزت مسلم نے وفات کے وقت دوسرے کوٹما زیڑ صانے کا حکم دیا تھا

بعِدا زال لوگ ایکے بعدد و مربے کواما م بناتے کئے اور ان کومنٹ ناکیا مالانحد ہمی ان حی شخصول میں تنصے ایکن معمول نے ان کواس امریح قابل دیجی کر حیوارہ یا۔ اورس معاسمیں ن کو حقدار نیمجما عبدالرحن نے تو ان برعثا ن کو مقدم کر دیا اور وہ اس ملک مِنْ تَهِم عَنِي مِن مِن عَنْ وزبيرً الناس الله علاقة فان كى بعيت س الخاركيا وجد ازال معاوید کی معیت کی دبعداس کے تمہارے باب فے معرضا فت کی تناکی اور راسے۔ ان سے ان کے ساتھی مبدا ہوگئے ۔اور حکم مغرر کرنے سے پہلے ان سے ہوا خواوان کے متی بدنے کی بت تکوک بو گئے میرا عنوں نے رضامندی سے و و تحصو اس کو ککم مقر کیا ان دو نوب نے ان کی معزولی پراتغاق کرلیا پیچرش طبیعہ رہے۔ انھوں نے خلافٹ کو معاديد مح إتمه كيرول اور دربهو ب مح عوض فروخت كردًا لا راوراين عوافوا بوكح معا دید مح سپرو کرویا۔ اور مکومت ناال کوسونی دی بس اگراس میں تہا را کوئی حق مبى تما توتم اس كو فروخت كريك اوفيميت وصول كرنى . يعربمها رس حياحسينج مرجأ مد (ابن زیاد) برخره ج کیا - بوگوں نے تہا رسے جاکے خلاف اس کا ساتھ دیا ۔ سال مگ كەلوگولىنى تىبارسە جياكوتل كى . اور ان كا سركات كراس كے إس سے آئے كير تم وكوسف بنواميه برخروج كيا - القول في تم كوتل كيا - خراكي أواني برسولي دي-اعلى مى مىلاد يا ئىمىرىدرىرويا يىلى بىن ئىدىكوخراسان سىقىل كىيا يمهارت دكور قول كيد لاكو اورعورتو لكوقيدكرليا-اوربغيريده كا ونرس برسواركرك تجارتى ونديوك كى طرح شام صيح ديا يهال كك كسم فان برخروج كيا . اوريم في تهارا معاد منطلب كيا يناني تها رسخ لول كابدلهم في الدر اورم في تم كوان كى زمين وجا نداوكا مالك بنايا ميم في تمهارت برركول كوهنيلت وي أويغزز بنايا كيا

تم سہاک داری ہے کو در م ب ا بیاشتے ہی۔ شاکدتم کی یہ وحوی سکا ہے کہ تسا رہے ہے گئے الاز ومراسط ومعينه بيعتدم موسناك وجاساهم ومركبا كرت تصارحا لالخابج كير تستاجها بے وہ باشنہں ہے۔ یہ لوگ تو دنیا سے ایلے صاحت کے کرمپ لوگ من کی مشیر تھے دور ان کے فضل ہونے کے قائل تھے ۔ مُرتب یا باب مبتدال دِمّا ل میں متباہ کیا گیا تیج ان پاس بیج تعنت کرتے تھے۔ بعید کن ریزن زفرا عن ہی کی باتی ہے ہیں ہم نے مجازا کیا ۔ ن کے فف کی بیا ن کئے ۔ بنوا مید بیٹنتی کی اورا ن کوسر اولی یم کوملوم ہے کہ تھ نوٹو اکی برنگ مو بہت میں جاج کے اپنی بانے کی وجہ سے تھی ، وریا ، بات عام جا س مرت عبس بی کوم آل می رنهارے ویا نے ان کے متعلق بھے سے مترکز ایمانی نے ہا رے حق میں فعیدا یمیا ایس س سے الک ما بلیت اورا سالام میں ہم ہی رہے جب دنون دنيين عطيره القاتو عرفاروق شف نيدب سے يانى أي تحفي س عارسي باب مے توش میاتھا۔ اورا فراقائی نے یا نی برسایا تھا۔ ما دیج بہارے ای اس وقت موجودتمے ران کا توش نہیں کیا تم مانتے ہوکہ نحفرت سعم نے و فات بائی ہے تو تبی عبد یں سے کو ٹی شخص سواے عباس کے باقی زیتا یس وراثت جا کے طرف شعل موگئی۔ برینی اشم می سے کئی خصول نے خلافت کی خوامش کی گرموات عراس کی اولا دیے كوئى ميا ب نهوا . مقابت تو ان كى تى يى د بنى كى ميرا شەبى ان كى طرف منقل مۇنى اور ضافت ان كى اولا وسي بمحى عزمن دنيا و آخرت وما لميت و اسلام كأكوئى شف باتى در دباحس كے وارث ومورث عباس بيد بيد بول جب املام شائع بواب تو عياس اس و قت اليولى لب اوران كي اولا و كي تفيل تم را ورقه كي صالت بي ال كى ديكيرى كرتے تھے . اگر بريس عياس كو باكواه ذيكا لا مبا يا تو طائب مبوك مرمات

اورعتبه و نیب کے برت جانے ۔ ہے میکن عباس ان کو کھانا کھلا ۔ بہتے ۔ انفول نے ہی منہ ری آبرور کھی غلامی سے جایا ۔ کہانے کیڑے کی کفالت کرتے رہے ۔ پھر حگے۔ بدری عقیل کو فدید و عربی برایا ، عیرتم ہم رسانے کیا تفاخر خباتے ہو ۔ ہم نے تبارے عیال کی کفریں مجی خبرگیری کی تبارا فدید ویا ۔ تبارے بزرگوں کی اس کو بیایا۔ اور ہم فاتم الانبیا کے وارث بوئے عاجز ہوگئے تھے اس کو ہم نے مال کرایا ۔ والسّال المربی میں السّال ہم ۔ والسّال ہ

دنياس بفضله نغاليا ب بھي تبشرت رجا ل علم فعثل موجود ہيں ۔اورمخرمه رفين زكيه كى يەلكى تحرىيە اورمنصوركى يە دو تحريرىي برە كرىجائے خود ماسەقائم فراسىخة بىر يكە مضور کا پہ جواب کس قدر واقعات اور حقائق برمبی ہے بہم اپنی طرف سے اس پرزیا داکھنا لجاظمالات شاسبنېي محيقه اورنه اس كى كونى خاص صرورت معلوم بوقى بى كى بارە مو سال کے زمانیس عالم اسلام نے مضور اور مہدی نعش زکید کے دعاوی وبیا نات پر کافی غور وخوص کے عبدتو لا و فعلًا اچھی طرح ا ظہار رائے مردیا ہے۔ اورونیا کو اچی طرح معلوم ہے کہ منصور کا بیجواب تلخ و ترش کمبی ہے ۔اوروا قعات اور حقائت پریمبی منی نہیں ہے ۔عالم اسلام نكبةتمام عالمم ميں بنی فاطمه بي سيدوسا دات سے نبأ مخاطب ہوئے۔ قرابت رسول المتصليم سي بني فالمه بي خباب رسول كريم سے فريب تربن قرار بائے حس كا اعتراف خود اكا ربنيا عباس نے باربارکیاہے۔ ارون ارشید کا قول ہے کھنین الس سا دات اور اصلیت س مقدم میں (تاریخ انحلفا) اوربنی عباس احیی طرح حانتے تھے کہمہور کا میلا الجسیج نبیب بہارے بنی فاطر کی طرف دیا ده بے کیو کئے قرب ربول جس کی بنیا و برہم نے خلافت ماس کی ہے اِس میں ان کارتبہم سے بڑہ کرہے ( ایخ لامت ، ورانت ا ورخلافت کامٹلہ بھی میلما نوں کے دوبر ا

ئروموں نے بینی تعید وستی نے اپنے اپنے نقط نظر سے میل کر نیا تیں ہوں کا جوعتیہ ہے وہ عیا ہے سُننی لانریٹ ولا نوس سنسے، رشا ونہوی کونا فذوجاری مجھتے میں مظافت غیرراث ور فك عضوض منيول ا ورشيعول كے معياريري ال العيار نبدي ہي . هن خلف غير ما شدين نے برا رے دعوے وارث رمول اور حامشین رمول برنے کے کئے ۔ ووسب اسی حکمہ نظر ہتے ہیں جبال ان کوم و ناحاہے دمیرة البنی ال منت کے نقط نظرے خلافت راشدہ کا شرف بیک ا کب شرف فظیم ہے۔ اور مجداللہ اس میں بھی سادات کو دو سراحصہ مار چکسی دو سرے ہاشمی کو نه ل مكاسقایت حی ج حب كا ذكر زوروشور سحه ما تدكیا حاتا به به مكلام ایندس اس كا و كور موجودب - للخطموا بدكريد اجعل تعريسقايية الحياج ... . الخ اس يرح كجه صاص ربّيناً ود محرا کارنے تحریر فرما یاہے ۔ اس فحر کے تصنیہ کے لیے کافی ہے۔ یہاں تعقیل کی حاجت نہیں منصور نے حضرت عباس کا يمل آل على عليه السلام كے مقابل طنز إميان كرياہے كر صغرت عقیل کی پروش حضرت عباس نے کی عمر معور کو یہ تکھتے وقت خیال نہ را کہ چند قدم انتظام ؛ ت کہاں کی پنجتی ہے ۔ اُگر حقیقی برا در وں اور برا ورزا و وں کے یہ تعلقات ہمی زبا نوں پر آنے گئیں تو اغیار واحاب کیا رائے قائم کریں گے خود شہنشا و کونیں و سبلتنا فی العامیا رسول النّغنلين صيلے الله عليه وسلم كى برو*رش، وكنا لت كا شرف عليم هي آخركس* مهي وصل مواہے بانئيں اورخو دخيا ب ختم المرسلين ۔ افسال نبيين ۔ رحمته للعالمين نظيمي اِنی آغوش رحمت و ثففت می کمی کی کفالت و بروش کی ہے یا نسی مبلنے والے مب مانتے سے گران با تول کوبے کل زبان رہانا منا سب شہیے ہے ۔ یہ برسب مقد ہے تیا لکے امان وجِندقالب كى معىدا ق مِي راس قىم كے طعنے دينا يقينا حضرت عباس خيسے عالى الم ف کی سخت ناگواری کا باعث موتا ا وراگرآ نخاب کو اپنے اخلات سے ایسے بیا نا ت کا علم مولاً

توبقینًا ا فہا رنا راضی فر ماکر بیا ن کرتے کہ حصر تعقیق کے فدیہ ا د اکرینے کایا اور کو کئی ہ قىم كافرضە كرباقى مىي تعاتو بارباراس ال كورەشنى زائدا دا كىيا جائجكا سى سىدا بارىخى شباد اس کی اکیدیں میں ہوئیتی ہیں .گر ہیا ل طول کلام کی ضرورت بنیں سببل مثال الم طفر قرآ (وورسیم نیاری از حدیث انرم آیره که اور وه شد نزدآنخفرت ایدار برین فرمود بریز ا ز ا ور*ُمجد-پس بیرو*ن آمد *لبوی می و وکتاه کو د حا*ب آن و چون *برگشت* از *نما زنبشت آب* مال وند نیچکس اگر آبحه دا د بوے <sub>ا</sub> زان ال وآ مرعبا س<sup>نغ</sup>بن عبالمطلب وگفت به و را یارمول اسْدازیس مال که من فدیه دا ده ام نفس خود را عِقبل را بیس رنخیت درما مهٔ اور چندائخه نتوانست برداشت وگفت یا ربول الله بفراکم کے راکد بر وار و آثرا بر اے من فرمو و لاياعم وابن برائے فطع ما دولمع عبا س وتهذيب و تاديب اولو دنس بر واشت عباس بدول خود ور دال شد و انحضرت صلح می گریست مبوئ وے وتبجب میکر د از حرص دے د مدار النبو و ورسح است کرعباس گفت وارد وے فرا اربول گفت نے گفت کے را بفرانے ایروا موکند. (رمول ) فرمو دینے عباس از آن چیزے کم کرد ه بر داشت ونز دیک بود که برندار د از بارآن وروان شد (ماشيه مرابع النيوه) مفورنے اپنے کمتوب میں واقعا ت کا اظہار سے طور پر نہ کرکے حبا ب ظهرانعی آ والغرائب الم المشارق والمفارب إ*سدا* للدالغالب سيدنا على ابن الى طالب عليه السلام لعدارج لمنذكوليت وكحاف كيسى نامحه وضروركي بم ليكن معداجس كا مرتبه ملبذكرك است و کی بیت بنہیں کرسختا فھنل ترین بنی آ دم حرشخص کے شعلت اپنی غریز مدتی سے نحا ملب و پرکھیے کہ است فاطمہ میں نے تیرائنل این خاند ان کے افغنل ترین تخص سے کیا ہے راصابہ کسی کی کیا مجال ہے کداس کے رتبۂ ملبنہ کولیت کرسکے یہاں ایک دوشہا دیں شہور مفین میں کہا نا ما گئی

ا ورا افرین کو ان سے اچی طرح اندازہ جو کیکا کر محمد بدی نعف اسفیدہ تنی ہونے کا اطار قابی اور افرین کو ان سے اچی طرح اندازہ جو کیکا کر محمد بدی نغس زکیہ مغدول رفا سد مقیدہ کیسانی اور افرین کو ان سے اچی طرح اندازہ جو کیکا کر محمد بدی نغس زکیہ مغدول رفا سد مقیدہ کیسانی اور اس کے طلح و سم کے یقصے مصنوی اور فرخی ہی یا بنیں۔ بزار اکست اینے و ذکرہ ان مغلالم کی اسلی او قرصی کی اس کے دو اور منصور کے زفا اسلی اوقی تی مالت و کھانے کے لیے موج و ہیں لیکن ہم نے زبا نا حال کے دو اور منصور کے زفا اسلی اور مالے کے ایمان کے ایمان کے اور مالے میں اور مالے اندازہ کی اسے معالم مراکب بیا ہم اور مالے التقیدہ سنی مورخ اور عالم میں تیم ہم اور مالے التقیدہ سنی مورخ اور عالم میں تیم ہم المرائی التقیدہ سنی مورخ اور عالم میں تیم ہم المرائی التقیدہ سنی مورخ اور عالم میں تیم ہم المرائی بیمان کے بیت اور راسنے التقیدہ سنی مورخ اور عالم میں تیم ہم المرائی بیمان کے بیت اور راسنے التقیدہ سنی مورخ اور عالم میں تیم ہم المرائی بیمان کے بیت اور راسنے التقیدہ سنی مورخ اور عالم میں تیم ہم المرائی بیمان کے بیت اور راسنے التقیدہ سنی مورخ اور عالم میں تیم ہم المرائی بیمان کی بیت اور راسنے التقیدہ سنی مورخ اور عالم میں تیم بیمان کے بیت اور راسنے التقیدہ سنی مورخ اور عالم میں تیمی بیمان کی بیت المرائی کی بیمان کے بیت اور راسنے التقیدہ سنی مورخ اور عالم میں تیمی بیمان کی بیت المرائی کی بیت کی بیت المرائی کی بیت کی ب

 برستمارزا دگی کا اظهار کرد باہد دما مین اسلام اکبرف نی ر

مهاحب ايخ الامت تحرير فريان بس

وفارههدا بل وب كا نا یا ب تعاجس بروه زمانه ما لمیت سے اپنے اشعاریں فرکرتے میلے آتے تھے۔ اسلام نے اس كوا ورهمي موكد اور پخت بنا دیا خلفار را شدین فرکت مين که تا يخ مير کمس عبرشكنى كا نام ونث ن مي نظر نهي آنا...... مجموع نفاد عباسيد نے جنبول نے غير عربي صفعر برا بني خلافت كى منيا وركمى منى دروم دى كوا بنا شيده و بنا ليا ۔ اور آغا نسے كم كرف تشك ان كے نزوك بيان كى كوئ تيميت نہس تى ۔ دور آغا نسے كم كرف تشك ان كے نزوك بيان كى كوئ تيميت نہس تى ۔ دور آغا نسے كم كرف تيميت نہس تى ۔ دور آغا نسے كم كرف تيميت نہس تى ۔ دور آغا نسے كم كوئ تيميت نہس تى ۔ دور آغا نسے كم كوئ تيميت نہس تى ۔ دور آغا نسے كم كوئ تيميت نہس تى ۔ دور آغا نسے كم كوئ تيميت نہس تى ۔ دور آغا نسے كم كوئ تيميت نہس تى ۔ دور آغا نسے كم كوئ تيميت نہس تى ۔ دور آغا نہ سے كوئ تيميت نہس تى ۔ دور آغا نہ سے كوئ تيميت نہس تى ۔ دور آغا نہ سے كوئی تيميت نہس تى ۔ دور آغا نہ سے كوئ تيميت نہس تى ۔ دور آغا نہ سے كوئی تيميت نہس تى ۔ دور آغا نہ سے كوئی تيميت نہس تى ۔ دور آغا نہ سے كوئی تيميت نہس تى ۔ دور آغا نہ سے كوئی تيميت نہس تى ۔ دور آغا نہ سے كوئی تيميت نہر تيميد كوئي تيميت نہيں تيمين کی ۔ دور آغا نہ سے كوئی تيميت نہر تيميد كوئي تيمين كوئي تيمين كوئي تيمين كوئي تيمين كوئين كوئي تيمين كوئي تيمين كوئي تيمين كوئين كوئي كوئين كوئين كوئين كوئين كوئين كوئين كوئين كوئين كے كوئين كو

ان شاہوں کا اثریہ مواکد خلفا دعباریہ کو پیا ٹنگنی کی حرائت موگئی خود ان کے اسالاً جوعبد نامے کلدجا تے تنے وہ ان کورد کر دیتے تے ۔اورا بنی اس باطل کا دروا ٹی کوش کے روے میں جمیل نامیا ہتے تھے ۔ ( تا نے الامت ) ۔

يه دوآ زادشها وتين زا نهمال ي على ما التهاد تول كم مفورا ورعبد عفركية

كے متعلق میں بولئیں ۱۰ رائی مزار او شہاد میں میں مریحتی میں ران کے علاوہ ہم شبارتیں میٹ کرنا جاہتے ہیں جن رکسی کوھی نا وائ وٹینعیف انعقیدہ سی ہونے کا وہم وگر کیا بس مریختا را ن میں سے اکیٹ شہا دے صفرت اما م خلم الوحنیف بھی ہے۔ اور دومسری امام الک یوکی ۔ یہ ونوس نی مزمب کے دومضبوط ستون مہیں ۔ ا ورحب قدرمی مدومنا قب ان سے بإن كئم اقتى مي وه مقاع بيان بي ديد ونون راك مفورا ونفس ركيدا وران كع بعالى براميم كے مارت ودعا وى كامعائىذكرنے كے ليے موقع پر بندات نو د موجو دیتھے ، اور مرد و عب وصواب سے ، حیم طسیع واقت تھے ۔ اور سب کوان دو نول بڑگوں کی ذات برکال عناوب كاعفوا ف ان دولول كم حجرون بن نهايت ازادى سازروس نيب إ ا بان داے قائم فرائی تنی اگران بزرگول کی داینت وغیرها نب داری کومجروح خیال کیا مبائے قرشاند دنیا بھریں ہی کوئی آزا دشہادت نی*ل سکے گی ۔* البتہ کھیلے اور چیسے نامبیون کی شما شاید اس سطح بوشیک وه مم سب سے ان دونوں کی ملت نسب اور دیجر دعاوی کو مبتر طرابقہ م مجه کتے تھے ادر انہوں نے جورائے قائم فرما ٹی۔وہ ہما سے نز دیک عین صواب اورسراسہ العائن رمبى ب جب فرين كا الهول في اس نزاعيس ساته وا - برعقيد من كوچاسي كدان نی تعلیدیں دائے قائم کرے کیونخ ان کی داشت و غیرجا نبداری میں کسی شک وشہر کی سرحرز لنې کڅښېپ ہے ۔ دیکھٹے ان دو بزگول نے تلام ساوا ت کاکس طبح ساتھ دیا، احدا ک رلیا نغلوم کاساتہ وہ کیوں نہ دیتے رہائے اس کے کہ ہم اپنے الغاظ میں ان اٹم مجتمدین کی حا۔ ونعرت آل رسول كلمال بيان كرير يتناسب م كرمته ومعروت مورضين ومستغين كالغاثا مران وا قعات كويها رفتل كيا مات علامت بانماني بيرة النعان مي توريذ ملت مي \_ مرت برگمانی برمنعور نے ساوات و علوئیں کی بیخ کنی شروع کی رج لوأ ان میں

منا ز تعان كرا مديرم ركس محدين ابرام يوكن وجال س يكان روز كارتم اوراس وج سے دیباج کہائے تھے ۔ان کو زندہ دیوارس حیوا دیا ،ان بے رہیوں کی ایک بڑی واستان ہے جس سے بیال کرنے کو بڑا سخت ول چاہیے آخر تنگ آارش کی س انعیں مظلوم سا دات ہیں سے محد نفس زکیدنے تھوڑے سے آدمیوں کے ساتھ دینے منورہ ى خروج كى اورچندروزى كى برى معيت مداكرىي رائ ريس مادالان أيب حتى كدام الك منفقوى ويديا كمفور فيصراً معت لى مفلافت فس زكير كاحت ب نن زكيه أرمينهايت وليرقوى بازو فن فيك سه واقت تص ليكن تقدير المكل ز ورمل محتامے نیتج بیر مواکد رمعنا ای صلائیس نهایت بها دری سے او کرمیدان جگ یں مارے گئے۔ ان سے بعد ابراسم ان سے معبائی نے علم خلافت بلند کیا اوراس سروسا ے مقاطبہ کو اغمے کمفور کے حواس ماتے رہے کہتے ہیں کہ اس اضطراب بن معاولے د وجیسنے تک پر سے نسر یا نے سے تحیہ انعالیتا تھا۔ اور کہتا تھا یہ بنی مبا كرير تحير مراج وابر امم كا وانس ونول ي وكنيزي عرم مي آمي وان ان باب يك ندكى اكي شخص ف سبب يوعيا توكما يه فرمت ك كام م اس وقت تويد دمن م که براهیم کا سرمیرے آمٹے ایرامرا پراہیم کے آمٹے دکھا جائے ۔ ا براسم ج بخ شجاعت اوروليرى كرسا قرببت براك عالم اورمقتدات عاهم تعير ان كوعوى ملافت ير مرطرف سالبك كى مدائي المندمونس خاص كوفيي كم ويش للكه آدمی ال كے مساخت مبال دینے كولميا رمو گئے . نمې گروه خاص كرمل و فقها نے عمومًا ان كاساته ديارا ما الجعنيف روشروع سعما سيول كي بداعتدا ليال ديجية ات آتے تعے سفاح می مے زا نیں ان کی دائے قائم ہو کی تھ کھیے ڈگ مفی خلافت کے

شايه بنبس-ا براسم بن ميوان جيابك نهايت ويندروا لمرتفع الأمرصاحب يخص دوستون ميں سے تھے ، ومکھتے تھے کہ ان مف فر پر کیا ہم کومپ رمنا ما ہے سا الرصاء فر التعب كديم المعروت بع شهد فرمن مه ، عمر س كے ليے ما ابن شرط من "كين وا نبى جشى مىرى، بدنان كار المستعد الموسم فرار التعاديات الماني تعاديس كارس من اورنہاست بے ایک ساتھ اس مرکے مقل گفتگوی ، اس نے ان کی ساتی ا ف و بيدامو ف كاحمال سان كوتش كراه يارا مام الومنينه رحمة الشرملية ين كر مبت روت يكن كيار سكت تع يراك كاوا قدب يرشك يواريم فحب موفاف بندياتوا ورمينوايان ندمب كے ساتد الم صاحب في مي ان كي اليدكي بنودشرك خُلِّ مونا عاصف تع لیکن بعض محبور یول کی وجب نبو سے جس کا ،ن کو منتہ انس رارنامددان وال من اما م صاحب كالك خطفقل كياب بها نبول في اراسيم كفها تماس كيرا الغاظ ميد (البعضائي قل حفيزت اليك ارنعة الاف دهم ولعريكن عنلىى غيرجا ويولا امانات عندى للحقت بان فافا لقيت القوم وخلفرت بهعرفا فعلكافل يوافؤه لصفين آقل مدى هر ولحمز على والم تعلى المائع في العبد ل فان العَوْمِرلِهِ حَامِثُةَ ) بنى بن آي كے إس جا ربڑا۔ درم معجّا موں كذات اسی قدرموج وقعے اگر لوگول کی امانتیں مرسے یا س ندیکی ہوتی توضرورا بے سے المنا يعب آب دشمنول برستم إئي تو وه برتا وُكري ج آب كے باب (صفرت على اُ) فصعنین وا لول کے ما تھ کیا تھا۔زخی اور میاک مبانے واسے سقِتل کئے مائی وہ طريقه نداختيا ركيجيع كاج آب كے والدنے حرب كل بي مائز ركھا تعا بُريِح بخالف بڑى

معیت دکھتا ہے) نا مہ واشعوران میں اس خط کی نتبت لکھا ہے کہ منبرکتا ہو ہیں منقول بي ليكن كمي خاص كمّا ب كانام منبي تباياس كفي مهاس كي معت بريقين نس كر سكتے و يخط محمد مو يا غلط گراس مي شبه بنس كه ١١ م صاحب ابراميم كفيا طرفدار نعے اور بخ اس کے کہ خود شرکی حیّک نہ ہوسکے اور مرطع بران کی مدد کی۔ ابراميم نے اپنى بے تد بيرى سي تكست كھائى اور بعروس بنايت وليرى سے زاكر مارے كئة - اس مع سے فارغ موكرمنسوران لوگوں كى طرصنا توج بو احبوں ف ابراميم كا ساقه ويا تقاران يسام مصاحبهي تمعداس وقت مصورا يا يخت إشميداكي مقام برقعا وكوف سے چندميل بهت يكن وكندكو ف واسفرادا ت كے دوا اوكرى ما ندان كوخلافت كانتى بنس محية تمع رمنعورنے ايك دوسرے وارا كالما فركى يوز ك اوربغدا دكوانتي بكياس الماليس بغداديني كرا م م ا بوصيغه رجك ام فراك ن عبیاک فورا یا یخت می ما صرمول و منوامید کی تبا ہی کے بعد سحمعظمہ سے جلے آئے تعے مفور نے گھیلے ہی ان کے قتل کا ارا وہ کو لیا تھا۔ تاہم مما بها نه د صوند معتا معا. در بار می ما صر مهوے قو رہیے نے جرحبا بر کا عهدہ رکھتا ان منوں کے ساتھ ان کو دربار می سٹی کیاتد دنیا می ہے ب اعالم ہے، معورنے دِمِیاتم نے کس سے علم کخھیل کی ۔ ا ام نے استا ووں کے نام تبا سے جُن کا مسلڈشاگردی ٹرسےمحا بہ کے بیجیا ہے مفورنے الم م كوم ت كل كي الكي ليكن اس ما لت سي معى اس كو ان كى اون سے المینال ندتما ربغداد وارا انخلاف موسے کی وجسے علوم وفنو ن کا مرکز من محیا تھا۔ طالبان کمال ما لک اسلامی کے برگوشے سے اٹھ کرنبداد ہی کا بنی کرتے تھے ۔اام مبا

ک نهریته ا ورد و ربننیج کلی تنی د قیدکی ما است نے ان کے اثر ا و قبول ما م کو بجائے کم كرف ك، ورزيا ده كرويا تقار دنيدا وكي المي عاصة حس كا شهرَ سهبت كيدا اثر عمّا ا ن ك ساقة نبايت منوص كيمتي شي- ن إ توب لا يه اثر مقاك معدور في ان كونون دركما عنا لكن كونى امران ك اوب، وتوظيم كفاه ف دكرسك تعا قيدها دس و كاساتوا يما برابرقام رادا ام محدف كه نقد صفى ك دست واز دوس ـ قيدمنا في ي ان يقيم يا في دان وجره سيمفوركوا ام صاحب كي ون سيح انديشه تمار وه فيد مان في ما سيمي إتى را جي كي أخرى تدبيريقى كدب خبرى بي زبرووا وياحب ان كوزير ا فرمحوس مبود توسجده محيار وراسي حالت مي قفناكي تافي عبارت سيرة النوان كي میزداحیرت دبلوی می جواینے مخروص حقائد کی وہ سے خامس شہرت رکھتے ہیں لکتے ہیں۔ الام اعظم عي شاوان عباسيه كے مظالم ديجه وكيد كرتعك محض تصرا وروه ما بيت تصرك ان كى سعنت كافا تدموا ورابراميرتت فلافت بركن مومائي جيس اين المرابي ف مفوريه كمرائع إجه توالم الوحنية رمن مي ان كى ددكى تمي كين جند دخند وج إت سے بذات خووشرك نمو سے . . . . . . . . اس فتح كے ديد معدوكا وجسب سے بیلے ابومنیفرح کی طرف مبذول ہوی کیونخداے وم دم کی خبرس الله رمي تقيل كوالومنيفه روائد الماميم كواتنا ما المعجولا وأورك اتنا نقدرد ميمولا وه داست یس ر باشماکد کو کی سوح محفی توان کی گرون ، رول اس کی مراد برا کی ور اس في اكي الراكون روانهي كدنور أافيداد صامز مور ..... . منسور كوا مُدايشة ما كرا بوضيفه على قبيد جمن الساور بي تقدا وطلبيس افي استا وكى اس مالت س کہیں ہوش بھیل مائے۔ اب اس کوبو افکررہنے لگا۔ بخواہنے فکرکی یہ عدا کی کہنے

كى عالت يى الم معاص كوز مرولوا ويا جب زبرنے خون مي اثر كيا اكسن مث بدنے نکی توآ میں مجد گئے کہ مجھے زہرہ یا تحیاہے رہنانی فورڈ نما زیڑھنی شروع کی ا ورسجہ ً کی حانت میں روح میرواز کرگئی - دحیات اغلم ملدا ول ص<del>لات</del>. ، انشالنداس امام عالی مفا م کامرتبهار فع و اعلیٰ حب نے حق و إطل کی انج آز ہے میں بڑکرانی جان ٹیرین شع خاندان نبوت ہر پر وانہ وار فدا کر دی ۔ا ورمرتے مرتے حی کی طرف سے منہ ندموڑا۔ اور و نیا کو و کھا دیا کہ دیجیو فدائیا ن آل ربول ایسے ہوتے ہی تخت بغدا دکے قہرواسنیلاے شدیدسے مرعوب نہو کرمجت آل رمول میں اس طیح آخر کے اب قدم بتے ہیں۔ اور آل رسول کی محبت وا عائت میں اپنی حان کام آنے پر سجد و فکرا داکرتے مي كيونخدان كي عميد وس ان في الصحادة لاسماة كامفيون رائخ تمايي مال ا ام الک رم کابھی تھا۔ اعفول نے مریز میں محدمہدی نفس زکیہ کی معیت کرنے کی لوگو کو زغیب دی تعی اس بیعیمفعورنے امام مومون کو کو ژوں سے بٹوایا (ما ریخ اسلام وغیرہ . ان دوملیل القدرا ما مول کی نتها دت بیش موفی کے بعد مرملما ن احبی طرح مہدی نمن زکید - اور شعب رکے ان عبگروں اور وعا وی برنجو بی راسے قائم کرسکتا ہے اور مبتبک ان کی را مسلانوں میں نہایت درجہ واجب اخرام اور لائق تقلیب راتفا قاید ایک میا بحث بش مو محی جسے تاریخی دجی کے محاط سے ہم نے ورج کر دیا اس پر نہایت تفیل سے بھی المعنائكن بح ليكن بم ال بحث كوبيا ن خم كرتے ہي مہدی فن زكيد كى اس والمست کے کے اکی حصہ تیفیلی عشطبد دوم میں درج ہے۔ كتنكواس برهمى كدلمحا فالثوكت ننب دغلمت جمب سلما نول مي بغرض الهارمجرت سا دات مغلام کے احدا دکے ناموں برجس قدر نام سکھے گئے ہیں کبی ووسرے اِشی فاندال ک امید دینا اول بزنسی ریک گئے ۔ اور بینک یا کی عمد و دس ان کی خدت نب وب کی ب سی جی و تعمان آل ریوس کے امر اس سے جو بیزاری اور عفا طوم ما انوں نے علا اسپنے ازک عس سے کیا ہے ۔ وہ بھی خفی نہیں ب اور یعی ایک دیل سا دات کی خلت نب وثریت حب کی ہے کہی بڑی توم یا جاعت کا متفقہ عل نہایت درجہ با وقت شہا دت جوتی ہے جوال نظر سے مرحز مخفی نہیں ہے۔

اام البند تحریر فراتے ہیں کہ:۔
بنی اسے بدان کی مرجزے دارت قباس ہوے دا درگو کو مت کے استبلاء
اجدا دے مار بالمودت "کانٹود فارک گیا تا۔ ورروز بروزاس کی قرین مین بنا سے منبعت ترموتی جاتی تنی کی لیک اسم اسلام نے قوم کے اندراس اصول کی روح جس قرت کے ساتھ بیز کم دی تعی اس کی باکت کے لیے ایک ست مدید درکار متی کہ! دجود عجی مکومت متبدہ کی تقلیدا ووقیرواستیلاد شدید کے جوالی عباس کو مال تعالیا الریا ارشد کی میسے علم انشان درا متوکل کی جیے طالم سے در با پیری آپ کو معد اِ اشخاص نعرایکی میں میں میں میں میں میں حن کو تخت دنیدا دکی ثوکت وظمیت میں مرعوب نہ کرسکی را در اپنی عیا نول کوشیلیوں پر رکھکراغوں نے امرحی کا اعلان کیا ہے۔ لا المال ،

مورخ اسلام علامه اكبرشاه خان تحرير فرمات إين:

يزيد كحاز النفتك بمي حكومت وخلافت مي ورا ثنت كے اصول كومىلانو ل ليكيم المرك في المرود و يركف تعدد ميرما وي كليديزيد كاطليع مقرر بويانا كي خت فلعى بعدادراس فالطى كى اصلاح مو فى مائي رخبائي مستين من فميراسى ليع حفرت عبدالندب زبررسى لندعر توليفه منك كانوائن مندتما يكن يزيدك مبدبيرياس واشته كحضال كوبني اميته كے كوششوا ساكے مسب تعوميت بنجى را ور با لافواس سم: ٺ اب*ي پڙئيڙي ک*ه آج آھيمسلانول کواس *سے رس*نگا ري حالنہيں ہوي ۔ مِستَى لَعَطَدُ فَلَا خلافت اسلاميه كوحرقوم بإمناندان وراثنة ابناح سمجع ويبخت علطي اوظلم س سباب بنوا ميدف ارْحَكومت اسلامي واني بي قوم اورخا ندان بي باقى ركمناجا باقويدان كى فلطى تمى منوصاس يا بنواشم اگراس كو ابنا خاندانى حق سجيته توييمي ان كى غلطی ونا الف فی متی گرویخد د نیا میں عام در راول خلطی میں متبلامی ابند اسلات ا ورطومت من مي عن وراثت كوجارى محماحاتا بيدراس بنارير وتخف كسي عاصب مللنت سابنا تق معنى لللنت واب مينتاب وه اكثرقل وتشدد س كام لياكرناب لکن اس کی و تشدد کو بنی مباس نے نبوامیہ سے حق میں صرفع روار کھاہے اس کی شال کى د وسرى گرندنس اقى ـ

فلاصد کلام برہے کہ رمنی نقطہ نظرے اضافت اسلامییں اب کے مدیقے کے

ولى به الوسك. ورور المت كاق مرائي كالمنت المع الما الدرتما مرمعا أب تم مرى ب المرائي المرائي و القعان لا ترم مرى ب المرائي و المقعان لا يروي يا يه ويكومت الماميد كاروش وخواهبورت جرب كوسمية الروا الووركا ما المن كي خلافت كالمنافية المرائي خلافت كالمنافية المرائي المام المرافية في المرافية المرافية المام المرافية في المرافية المرافية المام المرافية في المرافية ا

، مغرض نی مید و نبی عباس کی ملعت کی مدسی در منی جنتیت سلانول سیخعنی نبس حبّ کے معمقیں قائم میں ونیامیں بہت کھدان کی مدح ومنقبت کے ماک کائے عظیے اور ہی دنیا کا فاعد وجی ہے بنی امیہ وبنی عباس کی کوشس مٹ جانے سے بعد منے خاندان ا<sup>س</sup> غیر در من ملانت کے مرمی رہے۔ ان کامبی بی حال را۔ اورا پنی قوت وٹوکت کے باعث اپنی معاصر معلنتون خطی محتید و تحبین وصول کرتے ، ہے لیکن پیب اسی مقام برنظرا تے ہیں جہا ان كو بونا جا ہے بيس اس سے انحار نہيں كه ان ميں سے تصن اللين في الى تعرف كا ، عبی کئے میں یعنی نے علوم و فنون کی مدوین وا شاعت میشحن کوششیں کی میں ،اور برائی اور معلائی میں بیب مساوی ورجدیر مرکز نہیں ہی انہیں معض متیا الی عبى نظرة ما تى سى جوملك مردا فى كفلات على كرف اور دود ان حفرت خسيدالأنام طيه العلوة والسلام سالفت وحبت ركفيس خاص طور يرنيك لم برابنوي وه فات اقدس ومقدس معض كانام نامى عمراس عبدالغزير تمليفه الموى سے الم المهد حفرت علامه ابوا نكلام أز او تحرير فرمات بي:-

عِرِكُون نه و م لوگ ستنن لول كه ايس بيني لوگون ي سه ده بزرگ مق ومحبد شريعية اللينه محال نته است نيه قام به عات موانيه ونجار من عذات عمرا بن عبدالعزيز رخ تعے جن کو حکمت بنید ف اسی خاندان میں بیدا کیا یا ماکا رکے ورست حق ریست زیر لیست اسلامیا کا حیا ہو اور د کک صفوش کے اہلی و موڈ ا ت کو ہنیصال فرہائیں یہاں وحدورًا مى نے امر بالمو دن ونى عن المنسكر كى توبدى ۔ اور ايك ايك كركے بنى الديتہ وال مروان كى بيداكى بونى ان محدانت وبدعات ومنكرات شنيد كاان داد كيا. حنهول نے خیرالقرون کی شریست خالص کو آلووه و مکدفیق ومعاصی ثبتی کردیاتها . اوراس مرج سنت في خليل في دكسنت رسول اكرم هي حيات معيدالمات موفي. نوى الله مضحمة وستكوا لله مساعيد ان ان طريني اميد وآل مروون كي كي سبسيري إوم شربعية اور يمصيت وفتق وعدوان برعت ثنيعه وتهيى حب كا انتقال نه اتباع برا دران شعه نے شروع کیا ۔ او را فوس کا کشاید آج کہ کرتے ہیں۔ یضیب سے پہلے سرزین اسلام میں جورحم ومحبت اور سلح واخوت ہی کی تحریزی کے یے بی تھی سب وشتم ولون وہرے کا تخرین امیدنے ہویا (ورمقد سما جد سلام ج صرف عباءت وطاعت اللي وافكارواشغال مقدسك يي بناني كني تيس مليف اغرامن فنسانيه مشكرة سياسيد ، عدا بل بيت نبوت اور حضرت امرعليدال لام يرعل نبيد سنت مینا شرف کی ورمب کے خلاتا نیرس اس میں وسکرکو کر پنس جانتا اس کو تغلول ساقبيركرون وخل كرديا خياني تحبيرتوسيج كى صداؤ ل بي خليب منبرر ويعق تظافر تحميد وتقديس وصلواة تونيم كع بعدة خريس صرت على عليه السلام رعلانيه بعنت بفيتج تمطافر مِیرِ مِنْ الله سے لوگو ن کی زبا نور کواس طرح لرزا ن وترسا ں دکھتے تھے کہ کسی کو ، سرم ح فت عليم ومعصية كبرى ومتك شريعية المبير سيفلات لكشابي كي مرأت نس موتي هي \_ الاماشاء الله وهم الذير بالخوف عليهم والاهم وعزنون يكن الخ

یرسب کجیومو، و نیا نے امری وعسباسی اور آنے والی طافتوں کے
دوراعیخ سرح دکھ ہے۔ اب ندبی امید کی مکومت افی ہے اور ندبی عباس کی۔ این ہم فِت
وآن ہم رفت رمرن ان کے نام بی نام باقی رم تھے ہیں۔ اب نہ دہدی نفس زکیہ وابراسیم زرقا
میں اور ندمفور وسوکل البتدان کے اعال ضرور زندہ ہیں۔ اور ان کے اعال کے خبروشر
کے، مقبارے دنیا اضیں یا وکر ہی ہے ۔ اور کرتی رہے گی یظکر نرید نے ، محسن البداللام کیا
مبدان کر باہیں کا مل فتی بی ورجگی اور سیاسی نقط نواسے امام سے میں اور اسلام کی اس ایک موت کو بے شاری البام کی اس ایک موت کو بے شاری نیا اسلام کی اس ایک موت کو بے شاری نیا اسلام کی اس ایک موت کو بے شاری نیا موقومات کی ماس ایک موت کو بے شاری نیا مرفوقیت مال ہے کی اس ایک موت کو بے شاری نیا مرفوقیت مال ہے کی اس ایک موت کو بے شاری نیا مرفوقیت مال ہے کی اس ایک موت کو بے شاری نیا مرفوقی ہو ب

(آمنحا مسلي خلدا لنگله) النّدالته كياشان ومرتبه به ساسهٔ مها انتقام وسا دات كے ميرد دحب الاخترام كلكم ای جی با وجوداس کی کا ال ظامری شکت کے بادشاہ و فقیر وصفیر وکبیرب ہی اس کی معنی و منظرت کا اعتراف اور اس کی حقیقی و رومانی فتح کا اعتراف اور اس کی حقیقی و رومانی فتح کا اعتراف کے جانے ہوئی ہے ہورنہ گئے اموی وعباسی ودیکر اوشا بان فل کم وطابرالیے ہو جیکے ہیں جن کے کا مدومنا قب بہت کچھ بیان ہو کے لیکن باوشا بان فل کم وطابرالیے ہو جیکے ہیں جن کے کا مدومنا قب بہت کچھ بیان ہو الکن والی اور خوشا مدر بینی تھے۔ دنیا نے بان کو کیسر کھیلا دیا۔ اب اگران عامد ومنا کی یا دتا زہ کرنے کے لیے ان کو وہرائی تے تو مراسراکی سرود ہے منظام اور بے جاکلام معلوم کی یا دتا زہ کرنے کے لیے ان کو وہرائی تو مراسراکی سرود ہے منظام اور بے جاکلام معلوم بوتا ہے۔ شاعر بے مثال ملامد اقبال نے جناب امام سین علیدا سلام کی شفیت می کاری کرتے ہو ۔ کیا ہی خوب کھا ہے:۔

شوکت شام و فر بغدا درفت مطوت غرنا طهم از دیا در تارم از دیا در تارم از خرار از خرار از خرار از میان منو ز ایمان منو ز است میک دو اِفادگا اشک ایمان او را

## مرکزه بررگان سا د آ

حضرت آلمیل کے بارہ فرزند تھے جن کا ذکر تورات میں میں موجو دہے۔ از آنجلا قیدار کی اولا دکی سکونت سرزمین مجازمیں ہی اور امنیں کی اولا دمیں عدمان بن اد بن ادو دتھے محدثین ومورخین اسلام کا بیان ہے کہ حضور سرورکا منات اپنے شجرہ ہ نسب کا اتصال عدمان تاک نلا مرفر اتے تھے حضور سرور عالم کا سلالہ نب حضر

برمهيمليه لسلام الويحصرت آلوم عليه اسلامة تك منزار إكتب تذكره وآبار يخومو فيمع ا به اور کو بی شک نهب که حصنور کالسب دنیا کا مبترین او صحیح ترین نسب ہے سکین م**رور** از مند لعبدہ کے دعث اس سُلد کے ترم اموار کا مخفوظ رہنا اس سے قال عور موحا تاہیے کہ الم عرب البيضة شهور و بعيدمورث مصلاً نسيق كرين من كثرورميا في مربعول كوكر كويقة تعى يسهم اين اس محتقر خكره كوعد ان عصروع كرت س-رعد ال إصاحب عاص التواسيخ ان كى و حيسميدك أورس كفت بيك ان ك اسى سدار دشمن تعاقب ميں تھے كەغىيە سے ايك القدنود ارموا اورائي مها عقد تيزو تند نے ہے ان دشمنوں کو لاک کرویا عرب ہی آپ کی، ولاو آ ل عدنا ن مثمہو رہیے اور حضور ملمهاسی خاندان سے میں۔ان کے بیٹے (معد ابوے جہبت عقلمندوسین ووجیستے اور ان کی سنت ابوقضا علمتی ان کے سٹے ( مراس) ہوے جن کی کنیت ابا ایا و تعمال ا کی ولاوت کے وقت ان کے والدنے ہزا راونٹ قرابی ٹی کئے ا ن کے فرز ند ارمضر انہو جوا نے حن وجال کے میے سٹہورس ان کے فرز ند( الم**یاس ) ہو ہے ا**ن کی کمنیت الماعمو عنی و کیسسیدید میان کی جاتی ہے کہ عالت ااسیدی آب کی بیدایش موی عنی ان کے فرزند ر درکه )بوے جن کانام عال مبی تقا ان کے فرزند (حز کمید اور ان کے فرزند (کناند بوے برتمام امواب اپنے اپنے وقت س مردار قبلدا ورمتا بر تیوں س تھے۔اور فی فكنس كحصنوصلى كاندان العاعن حير معزز ومتاز راب-سب سے اول اس خاندان کی سب مثار مرتی نے اس خاندان کو اعتب قرامیں ے لقب برویا وہ (لصر) بن تنانہ ذکورس ان کی کنیت اما تحلدہے یعف معنفین نے بیان فرا یا ہے کہ لتب قرمیش سب سے اول فہر کو لِلاجران کے بیستے میں ما فظ عرا تی **ک** 

سيق كامنهور شعيب

إما قريش فالاصح فعسر جماعها والاكثرون التفس

وگرد آمدن آیا ہے اور آپ نے اپنے آبا واحدا دکی اولا دکو یک جاجع کیا حب سے قریش

نام موا محيعظم سي اكب كى جس قدراولا و موى قريش كهلائى ا ورسردارى مكه آب كى دلا

مي متوارث ربي نفرن كنا نه ذكور ك فرزند ( ما لكب ) سردار كريس ان كي بعد

ان کے فرز ندر فہر) ہوے جن کا نام عامر بھی تھا ۔اور یہ فرنٹ کے سردار تھے ان کے بعد

ان کے فرزند(عالب) سردار قریش ہوے ۔ ان کے بعد ان کے جائیں اور سردار قوم

ان کے فرزند (لوی) ہوے ان کے بعدان کے فرز ند کعیب )سردار قوم ہوے اوالن

کے معبدان کے فرزند (هره) سردار قوم بوے التے مبدان کے فرزند (کلاب) پرسرداری

ت جدات فروند (عرب) مرور دوم ہوت ان جدان نے فروند و ماہ ) پر سروار مقل ہوی وان کے نامور فرزند (قصی ) ہوے جواپنی عزت وا قیدار کے بی نامے ہو

کوئی میں اور دار الندوہ کے بانی بھی نہی ہیں۔ تو لیت جسرم بھی ان سے متعلق ہو طور پر شہور میں اور دار الندوہ کے بانی بھی نہی ہیں۔ تو لیت جسرم بھی ان سے متعلق ہو

مقاية ادريفاوه كامف انبول نے قائم كيا يشعر حرام عبى اغير كى ايجاد ب-

تسی کے مبدر باست قرنی رعب دمنا ف کولمی ان کے ایک فرزندا سم

ً امی گرامی سردار مهوے اور با لآخر مضعب مقایه ورفا ده مهی ان سیم تعلق بوگیا ۱۰ نهول نفی عرم کعبه میں نہایت عمد مانتغل ات کئے قیصر روم وشاہ صش سے اور دیگر قبا کاع

انهول ف باغراض تحارت معالمات كئ وجرت ميدان كى يدبيان كى ما تى ب كما غول

زا نہ قعط ہیں وگول کو شور بہ میں روشیال جورکارکے کھلائی تقیں معشم جورا کرنے کے منتی

آناب -ان کے فرزند (عبار طلب) بوے جاہ زمزم اعنیں کی سرواری کے زان میں

ددیا رودیافت دو کرصاف کیا گیا ۔ ن کے فرزندا علی لمان اندی تو اندی کی کا مدیں جنا عبد طلب نے ندا نی فتی کہ خدا ان کو دس فرزند علی کرے تو بنی سے ایک کوخدا کی را میں ویج کریں گے جب ان کے وس بیٹے جو ان ہو گئے توقی فی کے لیے قوی فالا جو خیاب عبارت کے ام آیا انہوں نے اپنے اس بیٹے بینی عبد انڈ کو فود کی کرنا جایا گر بالافر ان کے براے دوسو اون ط قرنی ان کے گئے مفتولیو کی کا رف و جے کہ بن دو قرنی بی فرزند ہو ل بینی حضرت مجھیل اور دوسے صفرت عبد انگ پیدر رسول مقبول ساتھ ہے۔

کز دریحه الی اشام منورگر و ید سمه راگشت محیط و سمه مبا درگردید سمه اک ن ن اخلاق منطب رگردید وشمنش سوخته درخ سوالا بست رگردید شبه یا دمخرچ شب ا نو ر بو د که در شرق آخر که دوشام چه اف که در نشرق آخر کشت ته آفای که در کشش کو ترشد

عاقبت برنلک عروعلاجا دار د برکدا زصد ق یفتین خاک بری گردید مرگزاز بیچ سمومے نه پذیر وضعی کی مرگیا ہے که زابر کرمش تر محر دید شرامحد که زونیا و دین حقی را ہمداز دو لت آں شاہ میسر گرید دی خمد کہ اللہ الجامح حدیث قال

السلام الفي تى ترگوم دريائ جود السلام التان و ترگلبرگ مول في جود السلام الت تنخ ال زجيئي د م فيات السلام الت تنخ د ال زجيئي د و و السلام الت تنخ د تن الم دريم كوك و التنام الت تنخ د تن الم دريم كوك و السلام الت تنخ د تن الم دريم كوك و السلام الت تنخ د تن الم الت تن الم الت تنخ د تن الم الت تنخ د د د تن الم الت تن الم الت تن الم الت تنظ الم التنظ الم التنظ الم الت تنظ الم التنظ التنظ الم التنظ الم التنظ الم التنظ الم التنظ الم التنظ الم التنظ التنظ الم التنظ التنظ الم التنظ الم التنظ الم التنظ التنظ التنظ التنظ التنظ التنظ الم التنظ التن

صدسلاست می فرنتم بروم اے فخر کوام بوکه آید کی*ے علی*کم و رجواب صد*س*سلام

وكرته لويا تضرب

 ریاضی نیطعی هور بیژ؛ بت کیا ہے کہ ربیع ان ول ندکور کی ان ؛ ریخو ل ہیں ووشنبہ کا ول نو ؟ ریخ واقع ہوا بس بہتی تا بیخ و لاوت باسوا ،ت ہے یہ بی 9 مر بہیے ان ول روز و وشنبه مطابق مار سادہ کے عدلہ

۱۰، ۲۰ برب سند کوی -عرب سب سے پیلے حضورا قدس نے اپنی والدہ سحور کا دورہ و پیا۔ دو تین روز کے بید

رصنا توبید نے اور اس کے بعد طبید سدید نے آپ کو دور و مالایا رشرفار عرب می بتور

تفاكه شرخوا ربچ ل كواطرات كے ديہات ميں جيج ديتے تھے تاكه باديشينوں كى صحبت ميں

فساحت وبلغت كام بربيا مورباخلافات روايات آنحضرت صلحم بيسال كمسيء عتر

کے پاس قبیلی ہی ہو ازن میں رہے۔ جوابی نضاحت کے لیے خاص طور پر عرب میں شہورتھا

فی معدالتی فبیله کانا م ہے -میرند ، صلاح میں میں دار بڑت کے در میں میں ا

ا بشدا فی حالاً کے کردید تشریعیت سال ہوئی توآب کی والدہ محرمہ آپ کو مجرا ہ ابتدا فی حالاً کے کردید تشریعیت سالٹیس ۔ وہاں ایک او قیام کرکے وابس ہوئیس تواث نا

راه میں مقام ابواد بروفات بائی جعنوری داید ام ایمن حضورکو کریں وائیں لائیں والدہ محرمہ کے انتقال کے بعد آپ کے دا داع بلطلب نے آپ کی پروٹس وکفا لت کی۔ دوسا کے حد دنیاب عبار طلب نے اپنی وفات کے وقت آنخفرت سلیم کواپنے بیٹے ابوطالب کی کفا وسربریتی ہیں و یا چوحفرت عبدالٹر کے ال جائے بھائی تھے۔ خباب ابوطالب نے جآنخفرت مسلم کے عم اعیانی تھے اور انخفرت سے بے صحبت رکھتے تھے۔ باحن وجوہ آنخفرت کی بود کی (دا بوطالب یا قصی الغایت واحن وجوہ محافظت آنخفرت ہیلو سے خود راست می کرد و تبعد بھر رسانید و بے وے طعام نی خور دوجار خواب آنخفرت ہیلو سے خود راست می کرد و

ورون دبيرون خانه اورام راه دايشة وابوطالب در مدح المفرت اشعار بيار وارو واز

به این است بیت وشق لذا سمه بیجار - فذوا لعرش محرنو و مذا محرّ ما مدارج النبوة م) -واک عمر بصنوصینعمنے اِغراض تجارت شام دیصری دیمن کے مفرکئے اور حضو کی دیا نت وامانت وصدق ولہا رت کی شہرت عام طور پر مرکئی مام دِ خاص آ ب کو امین کے ىتبىس يا دكرىن ننځ چىنرت خدى كى طوف سى باغراص تجارت آنحفرت نے شام كا مغركيا وا پس آنے سے نقریباً نین ا ، بعد حضرت خدیجہ نے آ پ کے پاس نواح کا بینیام دیا یشاح کی قرار واو ہوگئی اور تا ریخ معین پر بعوصٰ إنوطلائی ورہم زر کا بین عقد ہوگیا حیّا ب ابوطالب نے حظبهٔ نخاح بردها - انخفرت معلم کی عمر شریف اس و قت ه ۲ سال تھی ۔ ا تعفرت ملعم کی بیدایش کے زا نہ میں مشکون سحدنے کمد کومت سیستی کی منڈی بنا کھا تعاخوه خانه كحببين بقول مورغين تين موسائه مبت موجو وتصيح يجن كي يستش خدا وندقدوس كے اس ا ا قل ببت وضع للناس ) مِن شب وروزعلا نيه كي جاتى تنى اس وارالاصنام متولی ا ورکلیدبرد ارخود حنورکے اہل خا ندان ہی تھے۔گرانخضرت سلیم نے ان بتو ل کے آگے لبھی سرز حمکایا اور ندد گررسوم جا لمیت میں کھی شرکت کی حب آ تحضرت می تعد تھے کہ کعبہ کے تبوں کے ماننے ماجی لوگ! جے بیاتے وہ اور ان کی عورتیں تبوں کے ماننے ناچے کاتے ہیں**ا** تواس سے آپ کو مخت صدمہ ہوتا تھا۔ آنھنرت ملیم کا معمول تھاکہ غار مواہیں جا کرمصرون عبادت الهى رہتنے تھے۔ اورغور و فكروعبرت يذيري آپ كامنے فلەمبىج وشام قعارا كيرون ا مراس آب حب معول معروف مراقبه وعبادت تص كه فرشته عنيب في آب سے كبال احوا بأسعرد بك الذى خلق ... الن الزمن ملل وجي حارى بوا يحصور في اس واقعه كو ب مصاول مفرت مذیح برظ مرحیا اوراس کے بعد دیجرمقر ابن بارکا و نبوی سلما ن ہوتے گئے۔ یرمب کچھ لوٹیدہ طور پر ہواا ورخام طور پراس کا اہتمام تھا۔ کرمحرما ن منام کے مواسه اس کا علان نه مونے بائے نیا زکے اواکر نے کے لیے معنوں میں ہا کری گھانی میں ا جلے جاتے تھے ہمین سال بک اس طرح فر من تبلیغ را زواری سے اوا مردا را، بالا فرحکو خوا و ند از ل موا ( ف صدع بسا تو مد) نیز (و) ندس عشیر تائے الاقرب بن) آنحفرت نے ا کو وصف پر جرد مکرا بل قردش کو بلایا اور فرما یا کہ اگریں یہ کہوں کہ بہاڑ کے عقب سے لئے را آر ہا یا گار کے ا وکی ہم اسے سے محبوکے جواب الا بال کیونے تم صاحق القوار میں استحدیث معمونے فرما فی اگر تماما یا گار کے تماما یا گار تماما یا گار

اس وا قد کے چندروز بعد حصنو مسلم نے خباب علی مرتفنی کو مکم دیا کہ دہوت کا سامان کر وا تخفرت ضام کے افر اِرقریب جمع ہوے۔ کھانے سے فارغ ہو کرا تخفرت نے کھر خرا یا کہ میں وہ جیز نے کر آیا ہوں جو دین اور دنیا دونوں کو نفیل ہے اس اِرگواں کے اعلانے میں کون میراساتھ دسے گا۔ تمام محلس میں ناٹا تھا دفعہ تحضرت علی نے افھار کہا کو مجھ کو آشوب جہم ہے کو میری نائیس تبلی ہیں اور گویں سب سے نوعہ ہوں تاہم میں آپ کا ساتھ دوں گا قربی کے میری نائیس تبلی ہے رہ انکیز خطر تفاکد دفعہ جن میں ایک بیزوہ سالہ فوجا ہے دنیا کی قسمت کا فیصلہ کر رہے ہیں حاصر نن کو ب ساختہ مہنی آگئی کیکن آگے جل کر زیاد نے خوا بنا دیا گا کہ میں ایک میں ماصر نن کو ب ساختہ مہنی آگئی کیکن آگے جل کر زیاد نے خوا بنا دیا کہ یہ سرایا سے تھا۔ دمیرہ النہی ا

ا نفرض البتین اسلام کی ایک جاعت رفته رفته تیار موگئ کفار قریش نے اق طرح طرح کی شختیا ل کیں۔ زور وزرسے ان کو اسلام سے بازر کھنا جا لاکئن پیمب ایسے ماسنح الا یمان تھے کہ کوئی چیزان کو مقارلزل پر کڑی ۔ ابتدا زُحب آئفٹر تصلیم نے ملی الاعلا دعوت ابلام کا آفاز کیا اور بت پرستی کی ما نفت کے احکام دک توکفار کے کوبت آگوا دگزرا قریش کے بیند معززین نے جمع ہو کر حصارت ابول اب سے اس کی شکایت کی ان کو خبالی جا نرمى سيحماكر دخست كرديا يونخد أتخفرت سلحكى طرت سيتبليغ وبدايت كاسلسله جارى تعامرر دسا سے قرنش کی ایک جاعت جناب ابوط الب کے پاس آئی اور ان سے کہا کہٹا بھیجا ہارے بتو ل کی تو ہین کر اہے اور ہمیں گراہ بتا آیا ہے بیں یا تو تم ورمیان سے سرجاؤ بم مخدّے خود فیصلہ کرمیں اور یاتم خود مخرکے ساتھ ہما رہے مقا لمبرکو آوگہ ہا راتمہا را فیصلہ تواركرك رجناب ابوطالب نحب يه نزاكت بيدا ہوتى ديمي توآپ نے انحضرت سے ذما يا جانعم میرسے او پراتنا بارنہ ڈال جسے میں نہ اکٹیا سکوں یصنورنے آب دیدہ موکرجوا ب واک نجعا أگرمیرے اکیا تیمینٹمسا ور دوسرے میں قمریہ لوگ لاکر دیں تب بھی ہیں اپنے فرض<sup>عے</sup> اد اکرنے سے اِزنہ آوُنگا۔ اِحدا وندعالم ایناوعدہ لِورا کرے گاا وریامی خوداس پرنشارمو ا اوطالب اس جواب مصحت متناثرا و آبدیده موے اور کہنے تھے کہ اب کو کی تيمه نربكا فمستك كاحاا وراينا فرض بوراكر الغرض انواع واقسام کی اوسین کفار قریش نے آنحضرت اور آکھے میان نشار دل کو پینجا اسى يليحبشه كى يوت كى تجويز ويش موكزريك آئى كفار قرنش نے آنحضرت اور آپ كے رفقاً **نەم سىكال**ىمقاطعەكرلىيا دورانخىفەت مىلىم كىقىل كامطال بىتىرىر بوكردركىيە براويزال كىياكىي<del>ما</del> لدينه هضاب ابولما لب نے اس خی اورمجودی کی حالت س مے اپنے خاندان کے شعب ابو لما ایس نیاه لی اور پین سال کے جسنحتی اور کلیدن سے وہاں بسری اس کی تفسیلات کتب اریح یں درج بس سلتیس به اقامت ختم دی ماسی سال نازینگانه فرخ دی ساسی سال منور کوموج بوئی اسى سال حغرت ابوطالب اورحضرت خديحه كا أنتقال ببواحس كے باعث یہ سال عام الحرض کے الب تحديثها ئى تحتيال لانول كى لل جاءت برجارى كجيس توحد وسلونے دوب براہ غرمن سے مابعث کا مغرکیا گروہ ال جی بی مورت درمیش ہوی اور وہاں کے لوگوں نے طرح طراح خراج

ا بَدا دى اورا بانت مِن كُونُ د قيقد باتى نهجيورًا رَآ تخضرت صنعم نے طالعَت مے والىي ميں حيَّا د تخله وحرامين قيام كيا اوربالآ فرمطعم بن عدى كي حايت وحفاظت مي آب يمحدمي تشريعية لائت کفنا قرلیش کے ظلمے و جورمیں کوئی کمی واقع ندموی چھنورسرور عالم ہتے تعین موافق حاکا و قرائن کی بنایر الما نول کویشرب درینه ، کی طرف بچرت کرف کی اجا زیت دی کرسی طرح کفار فرمن کے منا عربے نجات ال سکے رفتہ رفتہ اکثر ملما ان میڈیس پنچ گئے کہ میں معدووے چند صابها وربعف وه اشخاص بجفسى كى وجدس مجورته رمكة قرآن شراعين يرصي النغلس و مجومِها لون كانحرب روالمستضعفين من الرجل والنساء والولان الذين مقوتو مبنا اخرجنامن خذاة لقرية الطالع اهلها) حب كنار قريش في معلوم كياكم كمان تيم مي امن وآرا م كي ساته جراي كي تي مباتي بي توانبول في وارا لنده وي بالم مشاورت كے ما قة قرار ديا كہ محدًا كے قتل محے ليئے مرفعيليہ سے ايك اكت نحص كا انتخاب كيا جائے اوريد مب انتخاص مکرای*ک ساتھ آنھنزت کوٹل کر دیں*۔ یہ نبوت کے تیر *بوب سال سے*وا قعا ہے ہ*س کوٹا* نے ہام مصنور کے آل کرنے کی قرار دا د کی۔ادہرا تکام ربا نی کی تمیل می صنور نے مینہ کی طر ہجرت کا عزم فرا یا جاعت کفار نے آ تحفرات کے مکان کا محاصرہ بعزم قتل کیاجب رات زیا ده گزرگئی تو قدرت نے اعمیر غافل کرویا اور آنحضرت ملم مرکان سے با مرتشریف لائے اورحب قرار دا دہجرت فرائی میناهیدین نبنج کرکلتوم بن البدم کے مکان بینز ول طال فرایا - مدینه منور ه می آنحصزت کا داخله ۸ رربیجالا قل ستانه نبوی مطابق ۲۰ رسمبر<sup>ست م</sup>یرای لوموا راوريها لينجكرسب سيهيلي انحفرت في سجدنوى كى نبياد والى حبرس وكركا م ياك مي ب والمسعدا سس عطالتغوي احن أول يومر .... الحن اسي مجد كم تعمل حفرت ا بوا یوب انضار بی کامکان تھا حس سے صنورنے قیام فرا پاراسی مجد کے ایک محوشیں

ا يك متقف جيوتره غفا جوصفه كهلآ لا تفاا وران لوگول كي بدا قام ت گاه تقى جوا سلام لاتے تقعے ، وراینا ذاتی گرمارینه رکھتے تھے۔ اسی سال اذان کی ابتدا ہوی راسی سال مہاجر مجانصاً می حضور ملیم نے مواخا قاکرا می کہ ہے خانمان مہاجرین کی بو د دیاش کاعارضی انتظام مہومیا اسى سال بيودىدىندى تخضرت فى معابد ، قائم كيار مستنسمه مي تول قبله على بي آئي - اب تك نما زبيت المقدس كي طرف يربي ما تي أ تهی <sup>به</sup> ینده سیمسلا لوٰ کو حرم کعبه کی طرف منه*ه کرکے نیاز پڑھنے کا حکم ب*وا اوراسی سال قتا في بل الشركامكم اللهوا (قا تلوا في سبيل الله الذين بيت تلويكم) يين فداكى داه میں ان لوگوں سے اور وجوتم سے ارتے ہیں۔ ا دمر قرنی نے ہجرت سے ساتھ ہی میذیر حمل رہا تها بالآخر بدركا معركه بناريخ ، ار رمضان سلت يش آيا يشكرا سلام كي كل تعداد ١٠١٣ ميمي جن سے ساتھ مہاجرین اور باقی انصار تھے کھنار قریش کے نشکر میں ہزار آ دمیوں کی ہے۔ تمنی اور روبوار و ل کا رساله تھا ۔خداوند عالم نے اس بحت آ زیایش میں شکراسلام کوفتح و نصرت عطا فرما ئی عنبه اورا بوجبلِ قبل ہوے اس کے بعداسی سال غزوہ سویت درمیش ہواب اس الوسفيان في واقد بركما بدله ابني قياد ت س لانا ما المُرنتج صرف به خلاكه سلا و س كي آمد کی خبرس کرمیا گا اورا بنا سا مان رسد لینے ستو کے تصلیح مینیک گیا جو ملا نوں کے اِنسائے اسی لیے یہ غز وہ رولیں سے موروم ہے اسی سال بیٹے سیسہ میں یہ ۃ النیارا لدی کاعمد حناب امتیرسے موا ۔اس کے ما لات خیاب فاطہ زہرا کے ذکر میں بیان موں گے ۔اسی ک رمضاك كمروزك فرض موس اورصد قاعيد وين كاحكم موانان عيامي باراواكي اُکئی۔اسی سال غزوہ سنی فینقاع واقع ہوا ۔ میرسون و قوائع مستریم اس سال میں غزوہ عطفان وغزوہ بنی سلیم واقع ہوے۔اسی سال

. تبایخ ه ار رمضان حضرت اما مرحن کی ولادت با سعا د ت موتی مشهورترین واسم ترین وا اس سال کا غزوم اصب جوماه شوال بن مواکفار که نے بدر کا انتظام لینے کیلے عزم الحزم کرایا تماحتی که خاتو نان قرنش می حبک یں شرکت سے ہے ، فی تعمیل بشکواسلام میں می رمن کی تعمیل سعن دنگ یں.. یقی یصعب بن بمیصاحب علم تھے ۔ زبیر من بعو؛ م دسانے کے ا فسرتھے اور حضرت حمزه غیرز ره یوش معند فوج کے سروار مقربہوے عبداللہ بن مبیر تعباق برازار و ک افسرتھے اول اول شکراسلام کوفتے کا ل مال ہوی لیکن عقبی تیراندا زول کی ملد ماز ک اوزا عاقبت الديشي سے اوا في كارخ برائ اور افكر اسلام مي انتشار كى كيفيت بيدا سوكولى -تصعب بن مميكوا بن قميه نے شہيد كرديا اور فل جوا كەخود دنياب ربول مقبل مى شهيد يوم كئے حب ہے بید سرائمگی نشکر اسلام میں بیدا ہوگئی ۔اسی مٹکا مدُر ار وگیر میں این قمید نے جیرو مبارک نبوی پر بلوار کا و ارکیاحس کے صدمہ سے د و کرم یا ب چبرومبارک میں چیے کرروگئیں۔ بِالاَ خر حبّاب رمول كريم لمعم حينها ك نشار ان خاص كے ساتھ ببراڑى برجرہ ، محلے ابعام نے اس طرف پڑھنے کا ارا و مکیا گرروک دیا گیا صنت گڑہ ہی موکریں وحشی مثبی کے حربہ تکھ ئىيىموك الغرمن غرو، احد كافاته اس طرح مد اكداس زمى لا فرن خ سى تعبير كياماً ہے۔ اور نٹمکت سے ۔ اسی سال وراثت کے احکام بھی نازل ہوئے اور نخاح مشرکہ حوام ، سال سالی سایات این سلمه دابن آمیس و میرمعونه و دقعه رقیع در تیبیش بهرسیک . انعبان میں خباب ۱۱ م حسن علمیه اسلام کی وادت باسوا دیت ہوئی یتوال الم محتمر نے ام سکتے سے مخاط کیا اور بقول معن حرمت شارب کے احکام معی اسی سال انل میٹ . غز دئونبی نفییراه رسےالاول میں واقع جوا۔

ر **جنا . اس نے میند طبید برنوج** کشی کا ارا وہ کیا اور بالاحر لشکر اسلام کی آید کی خبر سن کر *سیست* فرار موجیا ساکنان مرین نے اشکر اسلام سے مقا بلکیا ان کے دس آومی مارے گئے اور قریباً ۱۰۰۰ ارفتا رمو**ے! قی فرار ہوگئے اسی سال حضرت جویریہ سے آنحصر تصل**عم نے شا وی کی اسی الکامشور **ر** و اہم ترین وا قد حبُک احراب ہے ہے۔ ہیں اہل عرب وہیو دیے شفیۃ نشکرنے حن کی تقدامُ چەس نزارىقى <sup>را</sup> انولىسەمقا بلەكيا ان كا قائىنىڭى سەخىگ يى ابرىغيان تھا يھىرت كى<sup>ان</sup> فارسی کیمٹورہ سے صور سلم نے مدا فعا رجنگ کے لئے مندق تبارکرای جے میں ون میں ہن برار متبرك إنوال نے كھودكرتيا رئيا اس ابتلاعظيمكا ذكر كلام السرس آيا ہے۔ (هذا لك انتبلي الموصنون ونهالزلوازلزالاً شديدًا ) ايك، وتك محاصري ني اس شدت سي مامره یا کہ محسورین بینے مسلما نوں پرتین تین وقت کے فاقے گذر گئے . بالا خرمخالعین سلام کے سرو ارو ورعرب سحمثهور بها درول نے عام حملہ کیا ۔عرب کے مشہور بیلیوان عمرو بن عبد و دہے خباب ممیر کا دست برت مقابله مواحس می عمرو اراگیا تما م د ل شکراسلام پرتیراور تیمرد ک کاسبند بر ا التخرى الله المتعالي المروي والمحرث كالت من المراكز المواللة المتعالية المراح المن المالم المتعالية المراكز المالية وعي حبك خندق كي دوران بي لما نول كي مخالفت كي لهذا ال كامحاصره نشكر إسلام في ميا. ا کیسا قامک کیا ؛ لآخران کی ورخواست پرسعدبن معا و حکم قرار دسٹے گئے اور انہو اسنے محارض ينى يى قرنط يت كالمكم ديا غاز خوف اوريرد كانسوان كالمكم عي اسى مال نا زل بواتينلى كى زوج سے جواز تخاح اور تیم وظہا مطان کے احکام بھی اسی سال دیے گئے \_ و حر اس سال آنحفرت ملى نيزم محد مفردا يا عمره كا احرام باندها في امحاب بمركاب تعے عسفان بنج كرمعلوم بواكد كعنار قربش آ، وم يركك

س ، با بر المن سخت مقام ما به بن قيام كي مفات هنان المرابغ بن المنظو على كمه يهي المي المرابغ المرابغ

الؤل سيهود كامغا لبدوجس سيهيو وأكام رب حصنوصلعي فيصع عاعت صحا بدعمره ادافرا إ ر مال کا اہم ترین واقد غزو مو**تد ہے پینا ذر** کا تکارس میں تین نزا الشكرى تعے مارث بن عمير قاصدر بول المدسم تحق كے قصاص كى غر مهشرجل بن عمرو با دش ه بصرى يرحله كرنے كوروانه ہواحب كامقا لبراكيك لا كھ نشكر حوارسے مول يدبن مارثه مصرت حبفرطها تنأو وبدالله بنءواحديج ببدد يجرب شهيدموب اوربيدين حضرت من لدبن وليد نشكراسِلام كونا كام إس بكرآئ ووسرام شهور واسم واقعداس سال كافتح محد ب اس کے واقعات یہ ہیں کہ قبیلہ خزا عدر جرملانوں کا ملبت تھا بنو برنے باعات رؤس ہے قرنبِ حلوکیا خسندا مه نے بدرجہ مجبوری حرم یں بنا ہ کی اور معالانچہ حرم محترم میں قبا ا*ن*جو تعا صود حرم کے اندرخزا عد کاخون بہایا تھیا مصنوصلم کو یہ واقعات من کرسخت رنج ہوا ا راہیے ندربید مغارت بیا م بھیجا کہ مفتولین کافون بہادیاجائے اور قرایش بزیجر کی حایت سے مِستکش ہوما میں ۔ نیزمعا بدؤ صدمیہ یکے کا تعدم مونے کا اعلان کر دیا جائے ۔قریش نے صرف آخری شرط منفورکی اوراس سے بعدا بوسفیا ن کومیٹریے ہاس ابنا تغیرنیا کرمبیجاکہ مدیبہ کے معابرہ کی تجد ارا نی مائے گریک رو ائی بے مودرہی انخفرت معمن ١٠ ررمفان كو فكراسا م كے سراه جس بی وس بزارشکری تص<sup>یمی</sup> معظمه کی مها نب عزمیت فر ۱ کی ا بومغیان مبارسی کے لیے محت إبراً يا اورگرفتار موحيا. إلا فرحغرت عيائش كه كيف شفت اس في قبول اسلام كا اللها ركيا. تشکراسلام مغیر کسی قابل ذکر فالفت کے واضل محدموا ۔ا علان کر ویا محیاکہ ویخص غیرسلے رہے گا! ابوسنيان كے گمريں بيا و مے گا۔ يا چ نص اپنا دروازہ بند سکے گا اسے امن دیا جائے گا . خانہ كعبدك تمام مت خلوا وس محصّے جب حرم ان امت مكى آلائش سے باك ہوگيا تو حضوم للم حضر 

اسلام مکر این عالمه بی ایک زنده یا دگار بست کارے مل طب موکر کا کسیر معلومت بی آب ت سا تعکیا سلوک کرنے والا جول کفا رہے جواب دیا کہ سے بحر بیر و بین ان کے کر دید و بین ان کے کر دید و بین ان کے مرد بین اس میں اس میں بعد میں اس کے جوب بیں جتما بعد سین اپنی زیاد تیوں کے جسے میں امید ہے کہ تو میں بعد میں گار اس کے جوب بیں جتما بعد سین نے وہی ملد کہا ج اپنی اسلام میں ہے معاشہ ویت پاکٹر دید عنب کہ ایو در اندھ و اندھ کے اسلام بین اس مرد بی الفتی المطلق علی میں جا تھ میں جو تی اور موتم برکوئی الزام نہیں ہے ۔ یا سال بری سام بی الفتی کے موردم ہے ۔

فتح محدمك بعديي معلوم مبواكر فبسيار موازن وتقيف نينسها يؤاب كيمت المديحة فهيب ما ما ن سكفي بين يخضرت صلحه اس خبركوس كر بار د نهرار فوج سئة ساتحد آمج رميم ليكن اس تعدا دميس كمثرت طلقا ا ورجد مالاسام نا تجربه كاراننحام تصحے وادى خين يس ىقابلىبواپىلى بى تۇمىرك كراسلام كىيانول اكېرىگە ، ورسو، ئى چىدىيان تا را ن خام كىم التخصرت محبيلوس كوئى باقى ندربا - با لآخر خدا وندعا لمهرف منا نول كے قلوب بير مكمينة لا فا فرایی اورا زمیرنومجتمع موکرملانوں نے لٹکرکنا رکۋسکسٹ دی۔ یہ وہی تنظرہے جس کاذ کر بورة توبيس الرطح بواب (ويوم حمين الناع عبينًا كرَّبُكُم ..... شوان الله سكينتة عيل رسوله وعيل المومنانة كفار كي كست فوروه فوج ما لعن واولى ال مین جمع مهوئی۔ ان وو نو ل مقامات پرهبی مقابله موا گرچ بحدا سلامی حنگ ما فعت کا پهلو یے ہوئے ہوتی تمی اوران سے تھے ذیادہ اندیشہ ہی سلمانوں کو نہ تھا میں دن کے بعد طالن كامحاصره برخاست كرويائنيا -اسى مال ابراميم بن رمول منصلحم كى ولاوت التي . فیلد کے بط<sub>ن</sub>سے ہوی۔ وقا لَغ<u>َمِ مِقْعَمِه</u> ابعن ذرائع سے خبر رسنجیں کہ رومیوں نے ایک ظیم اٹ ن شکر ملاتو

ملاكرنے كے ليفر تب كيا ہے۔ يہ خبران عكر الحضر يصلح نے تبن مزار فوج كے ساتھ كوچ كيا توکینجی رمعنوم ہواکہ پا خبر فلط تھی آنضرت نے وہاں س روز قیام کیا اورعیبا کی سردارہ معا ہدات دورتا مذکئے حکم زکوا ۃ مبھی اسی سال ما ز ل ہوا۔ ا ور نجاشی ہاو شاہ صبش کی نا ز حنا ز و غائب بھی،سی سال پڑھی گئی۔ وقلائم الشما فتح محد عبد اسلام من فوج درفوج النخاص ثنا في مون كله دبنی اور دنیوی اصلاحات کے متعدوا حکام دئے گئے ۔اسی سال آنھزے معرفے جے ووا ادا فرایا و رخطبه نصیحولین ارشا و فرایاحب می بش بها نصا محملانوں کو کئے دین تق کی تحمل كالمردون بأكبابه وقالع سلطمه اس سال کا اہم ترین وا قدیضورا قدس سلیم کی وفات ہے ۔ ام خر ك آخرمي درو سرا ورمخا ركى شكايت شروع موئى الآخرتابي الدين العل بروز دوسن يطاقب ئى سىلىلىغ بىمرى الاسال روح اقدس نے مبيم اطهر سے مغا رقت كى يىنباب ايٹر بيط روا ابولملحث قبركهودى اورص بسترير حصنور ننے و فات يا ئى تقى وہى قبرس تھيا ديا گيا جيم اطهر ك تضرت علی فضل بن عباس الصاحب ندوعبد الرحمٰن بن عومین نے قبر شریف میں آلا آ اس مد تك مم فيهايت اخقهار كي ما تد معن الهم وقائع كا اندراج كرد إب. السي خقر صنون ين المهتم الشال وافعات كالقنسلي اورجام بيان نه توكمن وكل ميك الم ا ورند ہاری اس محقر کتاب کا موضوع اصلی یہ بے زرگان سا دا ت کے بیا ن کےسلسازگ اس بْدربان مْرورى مجبِّكِيا - اب اس مُقرَّصْنون كوحبْد مْروري الررآ نحفرت صلح كے الفلاق وعادات ممولات كي متعلق بيا ن كر كي حقم كيا جا تات رسرة نبوحي كوتبضيل لکھنے کے نئے حن المور وعالات کی ضرورت ہے وہ بیا بموجو دہنیں۔ اورسب سے اولیہ

سائم بعد شان وَحَنْ كَيْمَيْسِ كُ شِيهِ بِم كِيا و يَهَا راقعه مُنَا بِيعِي بَوَهِ بِمُعَامِارِهِ شِيمِ عِمْر اً تزین در ق بذائے سے ہے۔ دراہ کہا ہم درنبال میرونبوی کی تو ہر وترتیب ۔ من تهم و نره توميكن! رور من ديدن ان بخمار آروست متطورا بعدمير كتب متهر ومتبوله ثنأ مديج انبوتا وشاش زنرندي ومية والمحتاة سے آنحفرت ملی کے وہ تی ملا۔ ت فحص نحقہ تحر رکئے جاتے ہیں۔ حكميرُ مها ركسب اجهرهُ منا رك موانّت جال آبي ومظهرانو ارزا متنا بي قفار إُبُّك مفيديمِنْ مديث بن بي أورس بنيه ذكا فارسول المنصده فخدام عَضَمَّ بَدارُ لاَ وحده للأَ ء اعتبر بياته سيام، دخرا رس صاف تعرير نه پُريول مِن اندركي بيات و بي مين تھے اور نہ میوے موے تھے۔ آگھول کی تعلیمال سیاہ تھی ان ہیں سنج ڈوورے ہی رہتے گئے أتخمس بڑی اورموز و رہتیں بابغا ظود گرا تحصرت صلوع کی پیریتین واٹھ یا تعینین تھے۔ لعبواقاضئ نبزگیاره ۱ و بقول سهلی باره شارے مقد شربی میں تحضت علیم اپنی تیزی تعید ك شار رفره سكتة تعد- آنحفرت ملعم واضلح بين وصلت بحبين تقع يين بيث في سيارك منط إوركشاده تعى مالع نورا منيت جبين مبارك سد واضعبونا خدابر وميوسته تمع مروايت إلىهقى ٱنحضر يصلم إحن الوجه عظيم الحبِّه وقبق الحاجبين تقع يمني مباركه، لمبندى الريامتي تينيخ سرسرى طوريرد يحفض سنه قدرس لمندمعلوم موتى تمى ممرد حِسقت لمبندة عنى دومن مبارك قدما أكشاده تمعار وندانها ك بارك زيا وم يوسته نه تح نبايت كن شفا ف يجه روايت حصرت ابن عباسٌ حب حینوسلتم کلم فراتے تھے تومعلوم ہو اتھاکہ درمیا نی کشہ دگی سے نور إ برّار إ ا علامالوصيرى الياسي خوب تحرير فرات بي :-كانساللونوم المكنون فيصدف

أتخضرت صنعونبيط بوجه بيني منسكمه تصمنسي آتي توالب مركزا ويترتص كرقه فأبليح انوبت نه آقی بقی آوا زمیارک ببندشیرس و ردوررس و درا ویزیقی **عارت** رو**ی فرات**ے این :- در دول برامتی کرخت فره از در دی و آواز میم بر محرزه است موسه مبارك اكثرث نول كهب لتكتير جترتعي اوكمعي كمهي كرادسيتي تعيراش مبارک سیاه ا ورگنجان تھی۔ دونواں شانوں سے درمیان قدرے گوشت کا ابراموالک حصہ تھاجس بر<mark>ٹل تعے</mark> را و ۔ ہا ل اُگ ہوئے تھے اس کی حبامت کبوتر کے انڈے کے ہا<sup>ہ</sup> التى يى بى جومېرنوت كئام سے موسوم بىشەر رەپ كەن سى كلى طليمة تحررتما كريو ا ما فظ ابن جروغيره يدروايات قابل اعتنانهين بدر لعديث بت منهاشي زرقاني برموامب اسطح میمبی شهورہے کہ حبم مبارک کا سایہ نہ مقااس روامیت کی معی کوئی اندنسي الدرسيرة النبي . انضرت صلعم ميانه قدموزول اندام تعي حبمه ز فربه خاا ورند لاغريسينه مبارك فراخ اور بسراموا تھا۔ سیند کی طاہری کشا دگی کے ساتھ باطنی کشاد گی تھی امل بھیرت سے نفی نہیں ہے *جب رینو وکلام الّی نا طق ہے* (المعدِنشرے لاٹ صل س) میں اسمجر شاره ہے ہتھ یا وٰں نہایت موزوں اور کلائیاں خوب چوڑی تنیں محرون کمبی اور مراحی دارتھی سرمبارک بڑا تھاجو مرداری کی علامت ہے۔ رفي روكفتار إنقارين دنعتى زياده تقى جب جلتے تعاتو قدم جاكر ركھتے تعاكو ياكو ئى و دسگرحالات انتض ذبوال زمن براتر رائب تام حبم كابوجه بإول ير دے كرا ورقدم الماكرا ول المقات تصدر فقار تبريحي كتكونهايت ثيري وول آويز بقي سينفاه الع ا کررعب طاری ہوجانا تھا یٹیرٹھیر کر گفتگو فر ماتے تھے اور جس بات پر زیادہ زور دیناننطور ا اور سابع ما ده فرمت شك أيه، كيه نتره البه و بعد من موسم تعالمة ميتها بهي المجالة والده من شك تصرف المفتومي حب مسرت كأناست صارات والى توسفي بوعواتي تعيير ماري عفرورت كبعي تمفعونه فرمات تطرار

باس مبارک میں کوئی نمائس کنٹر م تواقع مبتدا ہے اسا باس ہوا متعالی وائے تھے جوندازیا دو نگا سات وائے فصاد وائے کا بات وائے تھے جوندازیا دو نگا سات وائے کا بات وائے کا بات وائے اسات است وائے کا بات وائے ان یا تا اسات شاہ میں نہا ہوا ہا گا ہا ہے۔
عام کا میں شکہ بھی دونوں شانوں کے درمیان دہتا تھا، و کیمی تبت انگل کے درمیان دہتا تھا، و کیمی تبت انگل کے درمیان دہتا تھا، و کیمی تبت انگل کے درمیان ایک بعض والت میں نہا تھا، و کیمی تبت انگل کے درمیان دہتا تھا، و کیمی تبت انگل کے درمیان درمیان دہتا تھا، و کیمی تبت انگل کے درمیان کے انتہا تھا۔
بینی چادرم تا تعی درخیر و ان قابل کے انتہا تھا، و کیمی کستمال فرات تھے جے سال کا میں درمیان د

 کی ایک ندس ما استانس "بات سربریمی نا پند نهبی فرا یا معمور بین انگلیوں سے ا عوامر تنا ور فرات تصفیل نور این ایک ایک روابت وجود ہے کہ تھی تھی آپ گوشت جورہ سے کہ تھی تھی آپ گوشت جورہ سے کاٹ کرتنا ول فرات تصفیل فی قدیر نصافت پنایقا مبرکام میں صفائی سیند خاطر مباکس تھی حکم فاکدیماز المین اور دولی کہاکر اُگٹ ہے وہی نہ آئیں ۔

المحنرت معمر مردمتوكل وعابد وزابر وذاكر وشاغل تصر رانواع واقسام كالتلا وشدايدم ميمي أب نے سریشتہ توکن وقنا عت کو ہاتھ سے تنہیں دیا اور سخت سے سخت آز ہا كى وقع يرى اتث دول يوسى سے آپ آشانه موئے سرطكه توكل واعتماد على الله كالك مى طبوه کیسال نظرآ نا رار نبکا مدحناً کی گر اگر می اورخاص معرکه وار وگیر کے سجوم میں ہی آب یا والبی سے فیا فعل نر ہوسے اور غایت خضوع وحثوع واطبینا ن قلب سے ساتھ وکر الهي ميشغول رہتے تھے خشیت آلهي کي وجہ سے اکثراپ مير قت ملا ري ہوتي متى اور انخمول سے آنبوجا بری ہوجاتے تنصے صحیح روایتوں میں ہے کدراتوں کونما زمیں کہڑے کہڑ اے میا رک متورم ہوجاتے تھے۔ ریت کے ساٹے میں آپ کمبھی دعا وزاری میں عسرون پہو ورمبی مجمعی قبرسان کی طرف کل جاتے تھے محبت الہٰی کے سامنے تمام و نیری کفمتو ل وہیج مجیلے۔ آنحضرت ملعم کی عاوت شریعن کسی کوٹرا عبلا کہنے کی نقی برائی کے بدلے میں برائی نه کرتے تھے بلکہ درگذر کرتے اور معاف فرما ویتے تھے آیا نے کہی کسی خادم علام لونڈی یا عورت یا جا نورکو ، بنے اسے *سینی ار 1 ۔ ن*ہ آ پینے کسی کی کوئی مَا<sup>مِر</sup> درخواست ر د فر ا نی میح نجا ری میں روایت ہے کہ حضرت خدیجترا لکبری انحضرت سل كوزمانه آغاز وحي مي جب كرمصائب وشداله كاريج متصال طرح تسكين دياكرتي تقيي رضدا ْپ کومنیمگین بجیسے ٔ وَ اَسِصلہ جِم کرتے ہیں مقرومنوں کا قرمن اوا کرتے ہیں معلول '

غرمیوں کی اعانت کرتے ہیں مہما نول کی نہ ﴿ کرتے ہیں حق کی ہم یت کرتے ہیں اور معیستی فيرول كي م تقيم ال علامته بلى نعا نى مرحوم ومنعفو ربيه رِّ للنبي مِن وَ بِهِ فَهِ اللَّهِ " بِ يحصِّرت عَلَيُّ جَوَاتُحضَّر تحترمینت یا فتد تصف ا ورآ نیا زنبوت سیر تنویز بگرار کرد زکرم و بدس سی کی خدمت اقدیس اً مِن رہے تھے، یک و فوجھزت ا مرحمین ﷺ نے اُن سے آئوند ہے سعدم کے اخلا تی وعادات کی ب موال كياخياب ميرنے فرہ ياكه آخضرت صلى خند جبين زم خومبر وان طبع تصنحت مزاج اور اُنٹک دل نہ تھے بات بات پرشور نہ کرتے تھے کوئی برا کلمہ منہد سے مجبی زنخالتے تھے عیب جواور سنگ گیرنہ تھے۔ کو ٹی ایسی ہ ت ہوتی جا پ کے ایند ہوتی تواس سے اغاض فراتے تھے کوئی آب سے اس کی امیدر کھنا تو نہ اس کوایوس بناتے تھے اور نہننلوری فلا ہر فراتے تھے العنى صراحنًا انحار وترويد فدكرت تص للكفرش رمتي تصاور مزاج ثناس أب كيورك اً بكامقصد مجمع جائے تمعے اپنے نفس سے مین جنریں آیانے بالكل دور كروى تمیں بیٹ ومباحثه منرورت سے زیادہ بات کرنا اورجو بات معنب کی نہ ہواس میں بڑنا۔ دوسرو اسمے متعلق ہی بین؛ تو رہے پرمیزکرتے تھے کسی کوبُراشیں کہتے تھے کسی کی میب گیری ذکرتے تھے۔ کسی کے اندر و نی حالات کی ٹو ہ پر نہیں رہتے تھے دہی ؛ تیں کرتے تھے جن سے کوئی مغیبا تتجيك كمتا تعاجب آب كلام كرت تومحابه اسطن فهوش موكرا ورسرته بكا كرسنت كرهموا التج روں پریزندے بیٹے ہیں حب آ یے تموش ہوماتے تو وہ آ بس میں ابت جیت کرتے کوئی دوسرا بات کرتا توحب کک وہ بات ختم نکر متیاجب سنا کرتے ہوگ جن ہتوں پینستے آ میمجا مسكرا ويتقعن يرلوگ تعجب كرتے آ بسعي كرتے إبركاكو ني آ ومي اگرب إكى سے گنتگوكرتا تو آپ تحل فراتے و وسرول محمنہ سے ابنی قربیٹ سن بیندز فراتے تصلیکن اگر کو ٹی کیے

حمان دا نعام کاشکرید داکر تا تو قبول فراتے تھے حب تک بولنے والاخور حبب نہ ہو ما تا آب اس کی اِت دیدیان سے نہ کا سے تھے نہایت فیاض نہایت راست گونہایت زم طبع اور نہایت خوش سحبت تھے۔ اگر کوئی د فعتہ آب کو دیجھتا تو مرعوب ہوما تا انکین جیسے جیکے شا ہوتا جاتا آپ سے مبت کرنے گئتا۔ (شاکل ترندی)۔

جو دوسخا آ ہے کی فطرت تھی بچول حضرت ابن عیا <sup>مین</sup> انحضر <del>ص</del>لعی سب سے زیاوہ سخی تھے خصیصاً رمعنیان کے مہینے میں آ پ اورزیا دہ سخاوت فرماتے تھے تما م عمرکسی کے ہوا كرنبين كالفظ جواب يرنبني فراءيا رشا دنبوي مهالسفح حبيب الله ولوكان فاسقالط لل عددالله ويوكان زاهانن فوجووكمال سخاوت وجود وعطاآ ب كوكدا كرى اورملاوح ما ینها دی سوال کرنے و الوں سے نفرت تھی ارشا د نبوی ہے کہ اگر کو ڈیٹخص لکڑی کا گھٹا کچتے ا دلائے اور اسے فروخت کرکے اپنی آبرو بچاہے تواس سے بہترہے کہ لوگوں سے سوال کیے رمیح بخاری افیامنی می کافروسلان کاکوئی خاص امتیاز نه فراتے تھے میلان وکافرمب أب مح مهان بوت اور باامنيا زندمب ولمت آب ك خوان كرم س متمتع بوت تص كبهى كبيي اليامبي بوتا غعاكه مهان آحاتے اور كبري جركيم يمي ہوتا و وسب ان كي ندر ہوجا يا ا ور گھروالول کوفاقہ کی نوب بینجتی تھی آپ را تول کواٹھ اٹھ کر اپنے مھانوں کی خبرگر کے تے تمے (ابودا وُد) اپنے اوراپنے فا ندان والول کے لئے معد قد کالینا یا عث تنگ وہار مجتے تعے ایک بارا ما م حن علیہ انسلام نے نا دانسستدا کی صدقہ کی تھمجہ راینے منہ میں ڈال بی ۔ ب ن ختی سے منع فرما یا اور کہاکہ ہا را خاندان صدقہ نہیں کھاتا اور وہ معجور صاحبزا وہ کے ىنەسى كۇوا دى رصيح نخارى، ـ

الرست بندى سے انحفرت صلى خت احتماب فراتے تھے سادگی اور بے تلنی

ما نے چنے الحفے بیٹھنے او معمولات ہوا سیاہی فی صل ہور برنما یا ساتھی ۔ بہا تمیت اور تعشف کو عی ایندفراتے تھے غایت درجہتر اسے تناج رواں کی مزاج پرسی مغلبوں اور فقیرو ا کی وسنگیری آپ کا شعا رضاص هنا این نیرمعمولی تعظیم اور من نعرط*ت لوگول کورو کھے تھے* ا آ تضربت صلىم من شخاعت بعبي غييز عمد لي تنبي حب بو منا بهره ﴿ رَاْ صِفْ قَبَّالُ مِن مِنْ الْأَلِّي سخت بصحت ابتلا وخدشهك اوق ت براهبي تخفرت صلعمك ياست ثبات كواغز ترجيب ہو فی «حضرت علی تحن کے دست و : و نے بڑے (سے معرکے سرکئے ہیں کہتے ہیں کہ بدر مین ا زور کا رن پڑا توجم لوگوں نے آپ ہی کی آ زمی کرینا ہ لی تھی ۔ آپ سب سے ریاد شواع تھے مشکرت کی صعف سے اس دن آپ سے زیا وہ کوئی قریب زھا، اسرة النبی، ۔ حبطرح وتخرا مباعليهم لسلام كومعزات علابوك أتحفرت فسلعم كوهى محتلف معزات دے گئے . وحیرا نبیا مے معزات کا اب کوئی اثر بران کے ذکرے ، قی ہنی ہے میرا تحصر للعمرکوا کی۔ ندہ معجزہ یا رکا واپز دی سے ہلاہے جو مہیشہ کے لیے اپنی عبا مع اعجاز نمانی کے لئے زیرہ یاوگارہے اورجس کے متعلق نوواس کا دعوی ہے کہ زقل بائن اجتمعت الانسا والحبن عطفان ياتوا ببثل حذالقرات لايأتون ببثله وديكان بعضهم لبعمِن للهديل)اس وموى يرسا رهي تيروصدى كانتقبل اب كك اعنى بن حيكا مِنْ ا ونباكے أكا برطلا وغلا فصحاء سر مهرتصديق ثبت كرينكي من اور آج تك بعبي زكسي اس ورقا فی تر دید دوسکی اور نه آیند کومبی موسکتی ہے جب حثیت سے غور کیجئے قرآ ن مکیم ساز مراحجازی عجانبےاس کاطرز بدیع واسلوب بیان اس کی بے مثل فصاحت والاخت اس کے ز ورکلام کی از وال: آخر کیانی اس کام بیجا سعا مسے یاک میات ہو تا اس کی قوت مخیر قلوب غرض متعددال معن ت سے بکت بتصعت ہے جس کی نظیر کمن ہیں رمیظم ومکت

جیسے جیسے مبتی بہا جواہرا س میں موجود ہیں ان کامبی کوئی ٹانی و وسری حگہ لمنامکن بہنر فرض اپنی مختلف میشیات کے بحاظ سے قرآ ان کریم ایک زندہ معجزہ کا مل وانکمل ہے ۔ غور کرو کہ ایک امی حض جوامیو ں ہی کی گود وں میں بلا اور ل کرجوان ہو ا اِسے موش سنبعا لا توگر د و میش تا ریحیوں ا وظلمتیوں کے سواائے کیجہ نظر نہ آیا علوم و فنون اور مد وتہذیب سے ایک عاری لک عاری شہرا ورعار ی خانمان کے اندرنٹو ونما یا فی جہا ں إل فكرا وراريا ببعلم كاوجو دينمقيا ومنحو داس كاخاندا ن اوراس كا وطن نوشت وخواند كخنقو وحروف سے آننا نمقا گذشته صحف انبیا اورا فکارعالیه کا ایک حرف اس کے کا ن س بعی نہیں بڑا علما اور و انشور و ل کی صحبت اس نے نہیں اٹھا ئی اصول قانون مبا دیا تھا محاس علم وعل کی کوئی ظا مری تعلیم اسے نہیں لی ملکہ مرسه علم وحکمت کے سائے ویوار تک معی اس کا گذرینیں ہو ااوراسی طرح وہ اپنی زندگی کے جالیں دو سے ختم کرتاہے کہ وفعتهٔ خارحراکے ایک دلم نہ سے اجا لا ہوتا ہے علوم وفنون اور تہذیب و تدن کا حرث المناج نظامري نوشت وخوا ندك نعوش وحروت كالملسم نؤث ما تاب صحف النبيااور ا فکا رعالیہ کے اوراق اس کی زبان پرماری ہوجاتے ہیں اس کے پر توصحبت سے آئی اورها بل علمار د مرا وروانشوران روز گار موكر تطف لكتے بس اصول قانون مبادى املاق ا ودمحاس علم وعل کی تعلیم کاغلغلہ اس کی بڑم فیض کے گوشہ کو شدسے بلند مو اے کلام ا بی مے پر دہ میں علم وحکمت کے پوشیدہ اسرار فاش ہونے لگتے ہیں۔ اس سے زیا وہ قرآن کے ے معجز و مونے کی اور کیا دیل ہو گئتی ہے ( سے والنبی ہے شک امت مجری کے لئے یہ اکم<sup>ن</sup> انگی عادت بے کدان کی آسانی کتاب کیا باعتبارا پنی ظا مری خصوصیات بینی بے تسل فصاحت والاعنت ك وركيا إعتباراين واطى صوصيات بين إعتبارا بن تعليم اوسط وغيره ك بيل وب نظیم وریک زنده اعجا زینه جس تا کون گانی مقدات ما عدمی موجود نهیں ہے اور نہ موسکتا ہے۔

آنحفرت سعم کی و تقدی سفات و بواج بیان داس محقر فعون بی مکن مجاور در در حقیقت اس کا کوئی حق در کرنے کے بید مجاب و و او تا ایجا و بی جوافعی و مرفت شیٹ و شیٹ و شیٹ و شیٹ و محاسب اس اسلیل و رضا ہے اسی قر و فضاحت اساتی و حکمت ہوگا و سات محسل و حکمت ہوگا و حساب اسی اسی معقوق و حس ایوسک و حساب اسی محسل و حراد یوشن و صوت و او و تحب و ا نیال و و ق الیاش و عصمت یحی و زبیدی ایک با میجا اس کی صفا ت کا بریان کرنا آسان کا منه یا جر مجمورت او او می الیاس کی صفا ت کا بریان کرنا آسان کا منه یا جر مجمورت او او می کرنا ہے اس محتوظ محد ان کو مرکز وہ صوف یک کرنے ہیں و بو ایس ایک مسل کرکے اس محتوظ محد کی کو مرکز وہ صوفی کے ایک با دین اور اسے اپنا و سیلہ قرار و کی ختم کرتے ہیں و بو ایس ا

يارسول الشّرستم در انده ام با د بركعت فاك برسر انده ام بيسال راكس توى درنيش من ندارم در ووعالم خزتوكس كيه نظرسوس من غزاره كن چاره كارمن بحيباره كن كرچ منائع كروه ام عمرازگذاه قرب كردم عذر من ازخى نجواه امت يمروز للفت كن شمع شفاعت برفروز المت نفاعت برفروز للفت كن شمع شفاعت برفروز ديمة مبال را لقائد توليس مردوعالم راصيائ قوليس وعناريم والمصلوة المساميد والمخيات الناميد عيل افعنل دسل و نبي مخينا من جميع الاهوال والافات فح الدنيا و دين ملحيانا و موجب تشفينا ـ نوس من نوس الله دسكينا ـ سيل ساداته او والينا ـ شافعنا و شافينا . قائل منا

وما دينا الروت بناس امه اتنا وابينا جبيب الله الاجمل فالتجملينا الجمة المناوط الفائزين من خلفتا وما بعد نا وبين الله بنا وتلك الهوصعب العائزين فو ترامينا و و و بياء لا المتصوفين التصرفين في العام با ذ ف المتعمد الله من المعمد الله منا و علينا به مراحم عينا و يرحم الله من قال امينا -

## جالوطالب

خاب ابوطالب حبّاب عبالمطلب کے مِیٹے اور حیّاب شیرخداک ماے ہی آگئے کی پرورشس اول خباب عبدالمطلب نے کی اورجب ان کی وفات کا وفت قریب آیا توخیا -ابول لب كى ترمبت وكغالت بى أن صفرت صلى كوسيروكر ولاكيونخد خباب عبدا لله يدر حباب رول خدا اور خباب ابوط الب وونول طب عبا في تصد يخباب ابوطالب كما شعقت و ت ابنياس فرض كو باحن الوجوه انجام ديا اور يمشد آنفرت معم كساسف افي بحول کی بھی کمبھی ریوا ہ نہ کی ایک بار حنا ب ابولمالب اپنے تجارتی قافلہ کے ساتھ حب شام کو طاف لگے ترنبال تحلیف آنحفرت کو ممراه نے چلنے سے اتحار کیا گرجب زیا ده اصرار دیجیا تولینے بتيم بمنتظ كي دشكني گوارانه كي اور اپنے ہمراہ لے ليا ۔ بقول مورضين بحيرہ را مهب كا وا قعہ اس مغرس من آیا آنخفرت ملح کی عمراس وقت تقریبًا وس إروسال متی -حفنوميلعم بصحس قدرمحبت آب كونتى اس كاانداز وخود حنباب سرور كائنات بى كركتے تھے۔ اللہ الله كياميت اس جاكو اپنے بعقصے سے متى اور و مكيسى بارك كو وتعى

جس مين سرور عالى سن بي بي بي بي بي التعليلي واقدار ته الته الم مرتب المين المربي والته المربي المربي المربي المربي المربي المربي والته المربي المربي المربي المربي والته المربي المربي

الني طرح البن عساكر كا قول ب (الماله المسلم الغير لاحظه الوال الفداحي ين تحريب -

فلساتقارب من إلى لب الموت حجل يعرك شفتيم فاصغى البيد المعباس باذت وفال والله يا ابن الحراقية قال الكلمت التى امرته ان ميتونها فقال رسول الله الحد لله الذي هذك ياعم هكذا مروع بن ابن عبس -

ترجداس کا یہ ہے کجب خباب ابی فی الب کی موت کا وقت قریب آیا تو اینے موت کا دیا ہے وکلم کرنے کے دخباب عباس نے کا ن گاکر نا اور کہا کہ اے مقیعے واللہ اس نے وکلم پڑھ لیا تھا ہیں خباب ربول صلیم نے فرا یک کرسب تعرف ہے اس خدا کے لئے جس نے اے جا تھا ہیں جباب ربول صلیم نے فرا یک کرسب تعرف ہے۔ لئے جس نے اے جی انہیں ہوا یت کی ہے۔ لئے جس نے اے جی انہیں ہوا یت کی ہے۔

يه روايت سيرة تحبيبه م بھي در ج بنے نيز و گرکتب ٻي ھي موجو د بنے رصاحب رفيته ال حباب نکینے ہیں کہ رسوال الشر صلعم بوط: لب سے ، یا م مرحن میں ان کے یا س ہون رمعظم ا ورفر ما یک اے عم خدا و ند کر می آپ کوجز اے خیر دے کہ بحس می آپ نے میری پرورش کی اورجب میں جوان مواتو آپ نے میری حفا ظت کی آپ کاحتی مجھ مر ميرس باب سيمي ليوه ب علامه ابن ابي الحديد شرح نهج البلاغة س تكت بي -ولوكا لحطالب وابشه لمثل الدين شخصًا وقاما فذاك مِكة اوجوداي ومُنابث رين خاص الجاما مطلب اس كايه بك كرا لوطاب اوران كابميًا (عليمًا) نه بوتا لو دين صورت پذیرا در قائم نه موتا کیونخه ا بوطالب نے مکدیں اسے بنا ہ دی ا وراس کی حابیت کج ا ورعلي شف مرينه من اپنے آپ كوسخت خطوات ميں وُ الے ركھا: ۔۔ المحطرح دنگرانسی روایات معتبرکت میں موجود ہیں جن سے خباب ابطالب کا مون کا مل ط یا یا جاتا ہے یہاں تک کد بعض ا کا برال منت نے شعل کتابیں یا ن حیاب ابوطا اب کے اثبیات م پھنین فرائی ہیں جواشخاص خباب ابوطاب کی موت کفر کی حالت میں ماتتے آئے ہیں۔ وہی اس قدر ضرفر لیم کرتے ہیں کہ با وجو د اس کفر کے خبا ب ابوط الب نے وہ جان بٹاریاں جا رسول كيساته كي مين جن كا اعتراف خو دخباب رمول كريم صلعم ف بار بالحياب رخباب رمول كريم كو خباب بوطاب سيب صدمحبت همي المهاربار أتخطر صلعم فيابني زبان مبارك لياب - يتمام وا قعات سب كمسلمة س علام تسلي نعاني فراتي بي . "بالخسرت سنعراب شعب ابي طالب سي تفي تفي او يخيد روز قرس كي جورو للم ان فی سی کداد طالب او حفرت ضریح کا انتقال بوگیا او طالب کی وفات کے

وتعت نمغه مصلعم إن كوس تشاعب مع كنه بوتيل اورعب المندين اميد ينضي موج و تصر البياث أولا و شيمه بيت المع المريخ الذارينين أوا من المساح إل أيكي بيغان كي شهياوت دول ريجيل الورعيد الله بي المناف يرد بوط لي كياتم ميزغلب سے دین سے عیرجا نو سکے باتر فر ابوں اب نے کہ میں عبد مقلب کے دیں یمر تا موال معیر تخفذت صعوى فرفت فعل ب كرمے كم ميں ووكلي كميديّ ميكن قراين سرے كرموت ساديّ تب نے نہا یا میں ایکے میے وعات مغذت کروں کا جب تک کد خدا محرکواس سے منع ذکر ہے ینی ری ویلی کی وایت ہے۔ ابن اسی ق کی رو ایت ہے کہ مرتبے وقت ابنے ی ونٹ اِب رہے تصحفرت عماس نے اجر سے وقت کک کا فرتھے ہے ان لگا کر سا متحفرت معمى كماكتم فيحي كلرك فشاكها فعاابوطائب وسيكبدرب س اس بنايرا بوطالب كے اسلام كے متعلق اختلات سيدلين يونح نبا رى كى روايت عمواً معمع ترا في جاتى بعد السي عد تين زياده تران ك كفري ك قا كل بس-سكن محدثا نختيث سے نبارى كى بدرو، يت چندان قاب عبت نہيں كداخيردا ك مسيب مي جوفع محدمي اسلام لات اورا بوطالب كى وفات كے وقت موج و يقع اسی بنا یعلام هینی نے اس صیٹ کی شروح میں تکھاہے کہ روایت مرس ہے ۔ بن احاق كالمدوايت يرعباس بن عبدا سدن معبدا ورعبدا للدبن عباس بن يە دونوں نعة مرسكين بيچ كا ايك را وى بيال مى روگياہے اس نيا بروونوں روايتو محدر بمستنا وسيضدان فق نس.

ابوطالب نے آنخفز مصلعم کے مصرح مبان شاریا رکیں، س سے کون انکا رکز سکتا ہے وہ اپنے پیچرگوشوں کے کو آپ پزشار کرتے تھے آپ کی محبت میں تمام عرب کواپنا آجن باليا . آپ كى فا و محصور بوے فاق ، غائب شهرے فائے كئے تين تين برس كك بند و بدر و كل بالد و بالد و بالد اللہ ال

ابوطالب آنحفر تصلیم و ۲ برس عمری برت تعے درول المترسلیم کو ان ت بری محبت تھی ایک و فعد وہ بیا ریزے آنحفر تصلیم ان کی عیا دت کے لیے گئے تو انہو فی کار محبک اللہ اس سے رعائم بریا گئے تا انہو کے کہا ' و بھتے ہو سے بریا کو بھی ایک محبکو اللہ اس کے دعائی اور وہ ایکے ہو گئے ۔ آخصر تصلیم سے کیا خدا تیرا کہا ما نتا ہو تا ہو فرمای کی آب میں اگر خدا ہو کہا ہو وہ دھی آپ کا کہنا ہے اس کے اسرة النبی ا

سبعان الله ديكفرهمي كيساكفر تماكه و نساكاسب سے براموس كال (**معمّ**ل )اس كا فر

سے غتی رکھتا تھا۔ اوروہ کا فریحی کمیے کا فرتھا جواس مومن کالل پر بہزارجان فداتھا۔۔۔

ازم مجفرا وکہ بایال براست

مجد زکجہ ہس کی وجہ ضرورہے کہ جو لوگ جہا ہد طالب کو اوم مرگ کا فرمائے ہیں۔ کوئی حلیاً اللہ کو اوم مرگ کا فرمائے ہیں۔ کوئی حلیاً کوئی الفاق نے بات اللہ کا کا اللہ کا ا

ر ترجمه) یه وعوی که ال سنت کا اقفاق الوطالب کی عدم نج ت پرے نہایت درج بحوثا کے کیو نخد اکا برا لِسنت ایسے موج وہیں جوان کی نجا ت کے قائل ہیں شگا اما م قولمی امام مرکبی وہ مام شعوانی و قبر ہم ۔ جو بیان کرتے ہیں کہ ابوطالب خباب یول کریم برایا ن لائے وہ مام شعوانی و قبر ہم ۔ جو بیان کرتے ہیں کہ ابوطالب خباب یول کریم برایا ن لائے ۔ صدیق میں جوابن سعد اور ابن ماکنے مصرف میں جوابن سعد اور ابن ماکنے مصرف میں جوابن میں مرا الشروج سے دور ہوے کہ جب بینم برخد السلم کو خباب ابوطا

کی داد سند کی خبیمی تو آید روست اور رفناد فره باد فده بغضائه و کفت و و دائر و خفر ند و و دائر و کفت و و دائر و خفر ند و در دخون تروان تا تعافی من کو بخش و در دخون تروان تا تعافی من کو بخش و در دخورت مساعب سیم اصیبی تو بدفران تا بین که بی صدیت به و ایت ابودا نود و در این و به بین به بین تا بین در سام در در سند کالی بیشت شدمی بیاست در بین من بخورک فریا اشها ب این و شهر سام به باین و شام به باین و شام به باین و شام به باین من بغض ایر طابعب فهوک فریا در نامه مند و حدل در سندی کمش ایت .

سننجوی بی ترخیاب کی و فات واقع بوی اوراس مین تسس بی خباب فدید بی گی وفات واقع بوی ران دوشیتی سدر دول کی موت سے خباب رسول سلم کرسنت صد مرتعا اوراسی باعث برسال ماریخ اسلام بس عام المحزن کے نام سینشسورہے۔

تحریر فرائے بی کر خدایا گرا بوطالب بہنم ہیں جائیں توان کے برہے ہیں مجھے بہنم میں وال دے اوران کورمول سلعم کے پاس محکمہ دے مجھے منظور ہے۔

## المراسل على المنابي الم

ولادت باسعادت آبخاب کی بروز مجد مطابق ۱۱ ماه رجب تلد عامم لی خان کی بروز مجد مطابق ۱۱ ماه رجب تلد عامم لی خان کی تربیت ہوی یاورسبار شاہ کی تربیت ہوی یاورسبار شاہ اسمح مرب از شاہ کی تربیت ہوی یاورسبار شام اسمح مرب از بازی کے آب کی والده ما جدہ کا نام مبارک فاطمہ نبت اسد بن باشم ہے ۔ اور آب بہلی باشمید میں کہ بنی باشم میں نبوب بولی اسلام سے مشرف ہوئیں اور بچرت فرما ہی ۔ خاب ملی علیہ السلام آن حقر میں میں مورس کے باری نوج محتر مربی . قد شرفین میا نہا کی نوج محتر مربی . قد شرفین میا نہا کی نوج محتر مربی . قد شرفین میا نہا کی نوج محتر مربی . قد شرفین میا نہا کی نادہ خود کہ بھر ابوا۔ بازونہا بیت کثارہ اور قوی تھے ۔ زنگ میج مبنی باری اور شابان تھا۔ کثارہ خود کو بحث سرمبارک کے بال کمی قد رصا ف ہو گئے تھے (ایر بنا کا لیک فارس تا بال نہا ہو گئے ۔ تا کہ کا لیک فارس تا بال نہا ہو گئے ۔ تا کہ کا لیک فارس تا بال نہا ہو گئے ۔ تا کہ کا کہ نوب ان نہا ہو گئے ۔ تا کہ کا کہ نا ہا نہا نہا نہا تھا۔ کا دینے الیک کی فارح تا بال نہا تھا۔ کا دینے الیک کی فارح تا بال نہا تھا۔ کا دینے کا دینے کا دینے کا دینے کا کہ دو تا بال کی فارح تا بال کی فار تا بال تھا۔ کا دینے کا دینے کا دینے کا دینے کا دینے کا دو تا کہ دینے کی دو تا کہ دینے کی دو تا بال کی فارح تا بال تھا۔ کا دینے کا دینے کی دو تا کہ دینے کا دینے کا دو تا کہ دو تا ہال کی دو تا بال کی دو تا بال تھا۔ کا دو تا کہ دی دو تا کہ دو تا کہ

ماحب قاموس تکفتے ہیں کہ حضرت علی کو ذ و القه نبن می کہتے تھے جب کی وجہ یا تھی کہ اِجبین مبارک پر بخوں کے دونش ن شعر ایک عمرو ک، بھالا اور ایک ابن مم **مرکا -**( ميرة کتبي ، -ا ب مصفلق عقیده شیعه به بناکه این میلیفه رمول این انبسال ایسا و رامت موری ب سے اعلیٰ واقفنل ہیں جمہور الب سنت و سجاعت کو عقیدہ سے کے معلق ہیں د آپ آنخصر مصلعم کے جو تعضیع مصوص و برحق مہي . آنہا جہ کے محا مدومت قب ج<sup>ل</sup> نىيىرى كەبھارى سىمخقىركاب مىركى طرح يىمان كى تۇركاكونى حق وينىي كىيا مائىتى ہے جب ذات گرامی مح متعلق امام حنبل و دیر اکا برفرات میں کہ ماجاء المحدث الغضائل ماجاءلع لح كوص لله وحيد بيني تجاب ك فسال و مارس قدرس مى دوسرے كے منبي س (ازالة الخفا وصواعق محرقه والم ينخ الخلفا وغيرہ) - بم حيان ب ککس طرع منفیت نگاری کاحق انبی مختصر نوایی کے ساتھ واکرسکتے ہیں ۔ حس کی مح ومنعتبت كے لئے وفتر اكافى ہوں س مخفر كتاب س طوفينمنى كت كے كس طن اس سارك خرص كوكماحقه اواكياها عمام محض تبتركا انخاب كمحا مدوفعنا ل مي سيحسيس ا زالة الخفاومدارج النبوة وميرة النبي وغيرة كتب مقبره سياب كلها حاتها ب اورس نود کلام آلی حب کی مح مین اطق مورس کی ننا وسفت بان کرنے سے سے ہم کیا اور

با باقلم كميا بعارف كلام خدا وندجبار سركروه اخيار نجبته الابرار معنرت فريدالدين عطارح

كوه طم و بجرعلم وقعب دين ابن مم مصطفئ شيرخلاك خواج حق بنیواے راتین ماقی کو ترا مام رمنمائ

ر ماتے ہیں۔

مرَّضَى وَبُتِبِي يُرِونَ بِتَوِلَ مُوْمِعِيمِ وَا مَا دِر سُولَ مَنْ يُدِينَ إِسْتَقَاقَ أَسِيتُ مَنْ الْعَلَاقِ عَلَى الْمُطَاقِ عَلَى الْمُطَاقِ عَلَى الْمُطَاقِ وَالْمُوتِ

م يا كالمراها تب درنيج منزلت بوف كا تعبق عارف إلله آيت س

ں ڈرمولدنا شاہدنی المترص حب تحرب فرہ شے ہیں ۔ کس رترجمہ حب قد رحضرت علی مرتصلیٰ کے فضائل مروی ہیں اٹنے کسی صحابی کے فضا

روی نبین بن در در بات دو دجوه مصابح ایک یا که سوابق اسلامیه س آب کا قدم

راسخ ملی جس کا صال مہ نے بقدر امکا ن بیان کیا۔ ووسرے آن حضرت ملم سے آپ کی قرابت کیونخہ خباب ربواصلع مسب سے زیا دہ صلہ رہم کرنے واسے اور حقوق قرابت

ی طراب میوفد ب ب رون میرسب نیاده که در طراح داع اور طول طراب کی طراب کے بہانت کے بہانت اسلام کے کنا رعاطفت کے بہانت اسلام کے کنا رعاطفت

میں ہوی اس سے رشتہ دو بالا ہو گئیا اور زیا دہ کوامت سے متحق مو گئے۔مزید برا رجب آپ کا عقد حضرت فاطمہ سے مبواعنا یت بے غایت آپ کے شامل حال ہوی(از النفام

ىتبول، ما م نسائى والوعلى فىشا بورى وغيره! سا نىدىسنەجى قىدرىدىنىش حضرت على كرم الشر

وجہ کے حق میں ہونینی کسی ووسرے کے حق میں ہنیں ہیں۔

عفیف کہتا ہے کہ ہم مال فریدنے کی غرض سے کم منظمہ پہنچے اور حضرت عباس کے سکا ن رہا ت کہا کہ حرم میں ایک جوان آیا اوراس کے بعدا کی لڑکا

ا ورعورت واخل موسے ا وران مینوں نے نماز بڑمی یہم نے حضرت عبای سے بوجیا کہ

یکون میں اور کمیا کرتے ہیں حضرت عباس ضیح اب دیا کہ اس جوان کا نام هجیل ہے بیتر میں میں بیتر بیاض

جومیرائمتیجا ہے۔ اوریہ ادکامیرائمتیجاعلیؓ ہے اوریہ خدیجہ زوج محملاً ہے۔ یہ اس خیال میں مریب کے نہ بر

مي كد بموجب حكم ضدا ايساكررہے ہيں اور خداكی قسم دنیا عبر ہيں اس دین ربیواے ان تین کے

و کوئی نبیب به آریخ میری و خند عمی ل نیازی کی میری صبر دوم بی مرقوم سے کیا۔ استخفارت صبحرت بروز دوشنبر مران نبوت کی درد وسرے ہی دین مثینیہ کوحف سیجی کے تعلق میں میں میں تدنو زرد در زبانی رصنات بن دب سی ذرات سی کی ملی پیپیننجس سی حوض کے کے معکمان میں ہوے (مازانا منفا)

الغرض تما هما روب مبيرونا رئغ والجدعن سنة وين من تبينت بس كدهفه ت على مستر وحبسابق دلاء ن من ورسبقت في لايما لن طبيشبه سميك مرتبطيم ب - نو و كلامه ابن وطن ا لسابقون السابقون ولتك هسع لمقربون يتمسفه مون الرشد في كمثا فانتى يحلى ن كثمرت جوالس ز لانے ميں سب سے بڑے عالم خيال كئے مياتے تھے ور يافت نيا كرسبت يهيمة مخفرت برايان كون الايارة فاضي كملى فيجواب ويا كرحفرت على ب اول ایمان لائے گروہ کمن تھے اور اس عمری ایمان لائق اعتبار بنبس۔ امون نے اس کا ليجواب د ياكة حضرت عاميمي اليان تمين حالتول سيرخا ليهنب والبير كد كمسنى مي حنا -العلی نے وحدت اوری تعالیٰ اوررس است کی تقیدیتی کی بس وہ ان تو کو ل سیعقس وہم ہم ارہے رہے جن کی عمرزیا دو تھی بڑی عمروا ہے دیکھتے اور نتے رہے گرا فیوس کہ ایمان سے شرف زموے ودم یہ کہ انحفرت نے خاب مرتضیٰ کی عقل وفراست کا اندازہ امیمی طرح کرلینے کے بعد سی دعوت اسلام آپ کودی متی و رنہ کما مرہے کہ محض ہے متلی کی ما یں کس طیح اس دعوت کا اہما م کیا جاتا ۔ لیتنا آنحفرت ملم کو حیاب علیٰ کے وی مقل و و عجم مو نے کا اندازہ احی سی تقارموم یدکد اگر منجان اندخیاب علی کو ایمان لانے کا حکم ہوا تھا تو زہے تصیب اس ما ب ولایت آ بے کہ یہ بھی خاصا ن مغراکی کیا خام نشانی ب یه واقعة ما یخ ابن طاکان ورومی کی ت ب العبر وغیره ی ورج ب

عنرت شاه ولی النّدصاحب ازارته الخذای*س قریر فرانے ہ* کہ و۔ (آب یکسنی بی میں خدا کی عنایت شامل حال ہوی اور رسول اسٹر خدائسٹر ہے اپنی کفالت ہی ہے لیا اور آپ نے ملوغ سے ال سلام خو ياا ورربوا صلىم كے ساتم فاز رُصف لكے اور بت بے حضرت الل تا سے كه سمنحضرت سلىم فى فرا ئەتم يىسىسىن يىلىغىرى ياس جوھ ض بروار د جونے وسے اور تم سے يبلے جوسان بولے والے اعلیٰ ب*ی نیززید بن ارقم سے ر*وایت ہے کہ رسول صلع نے فرایا کہ جو سب میں پیلے ایوان لایا وعلیٰ ہی اسى طرح دلمى نے مايشة کے اورا بن مردويہ نے ابن عبا سنا سے روایت کی محکدر رول مٹرسلىم نے فرا باللہ ا تلئة فاسياق لل ميى يوشع ين وَنِ والسابق الخي عيسى صاحب ال يسب والسب بعَلَىٰ عمك عتى ابن ابي طالب يبتت كرنے والے ترتبض بس موسى كى طرف سبت كرنے سے بوشع بن نون عبی کی جانب صاحب آل کس او تی کی طرف علی بن ابی ما ب ببرحال آيكي سبت ايماني برطرة لمها ورصرف ببي نبي لكر سبت في الهجرة سبقت فی الجباد بھی علی التوا ترم لم ہے اور حق النفین کی بنا پر کہا جاسے اسے کہ آپ اسی جا مع فرد ہیں جن محمتعلق کلام آہی ہو اللہ عنہ حرور صولی شدہ کے الفاظ یں ۔ معاحب تغییر *دُرُ* مُنٹور کہتے ہی کہ عباین اور طلحہ بن تعیبہ نے ایک دو سرے کے تعالى مغاخره كميا حضرت عباس رصني الكرعندف فرما ياكه ميري متعلق مقايته الحاج كامضه ہے اس گئے تم سے بھنل مول۔اس کے جا بس طلحہ نے کہا کہ س کھی کلید روار ہوں لبنداتم سے افضل موں حضرت علی وہاں تشریعیت لا سے تو فرما یا کہ یں تم وو نوں سے انسل موں کیو تخدیں نے سبسے اول ربول معم کے ساتھ نما زیر ہی اورا یمان لایا اورجہاد کیا اس کے بعدیتمینوں اصحاب ربول صلیم کی مذمت میں حاضر ہوے اور بید معالم میں ہواہ يرميه احبلتوسفاية الحابر وغدارة المسجدل لحوام وووروا الخي حاب

، میزازار، دری اتفیور نمتور دنده نیز ماحظه بول جامع الاصول کوسنن نسانی و طفعاً الاصحاً وغیره استفات شاه ویی اشدها حب نیخ بنفیس جناب میرطنیلاسلام کی موابق اسلامیکا وکراز الد الحف دین کمیا ہے اور وہ احا دیث بمی تقل فرمانی میں جومتوا ترات سے مجتی حنا لبائیم تعلیم شدہ میں ۔

خباب رمول كريم ملم نے ارشا د فرما يا ب ١٠ نامد بينة العدلم و صلى ب بها الحرز ندى و صواعتى محرقة واز الة الحفا و تا يخ الحفا وغيره ١٠ يبنى بي علم كاشهر مول، وطحا ال شهركا در دازه ١٠ بي شك يدا يك شرن نظيم به حب سے خباب المير شرف بي يعفر ابن عباس جو فقيدا مت اور ترجان قرآن شهور بي فراتے بي كه آنحفر مصلى كم خدا الله على ما اور خباب المير كوربول خدا صلى مسلى ما اور مجمع حضرت على سيا اور تا ما يردول كا محبوي على مقابله حضرت على شك على كا يك قطره به معنت قلزم كے سائے ما يردول كا محبوي على مقابله حضرت على شك على ابنى تغيير بين مقتل فرما في ہے . شاہ ولي أن الله الله الله تقام ما كا برصوف في الله على ما يوگ الن كي شرك بي تمام اكا برصوف في وظلا مصاف بي اور و دروي حصد بي تمام اكا برصوف في وظلا خياب ائير كو المرتب معلوم باطن اور فري على معرفان الني لمائة آئے بي بيم كہا ل تك

ان بیا نات کی تائید می منقولات بیش کرسکتے ہیں ہزار اِنظم فرشرکی کتا بی کا برعلماً و ۔ ای کھی موی موجو دہیں۔اگران کتا بول کے صرف نام ہی نقل کئے جائیں تو کافی حگہ کی ضرورت ہے ، عارف جام حضرت مولنا جامی قدس سرہ اسا می خباب مولا علی کی نقید تحریر فرماتے ہیں ۔ سه

> از و لما مرسنده اساكماسي زجعمم تواسرا ر إلهٰی توئى شرح معاست عقائق نَوْ فَيُشْمِع شِبتان وقا ئنّ کلام حق بو وتغسیر علمست مديث مصطفي تقرر علمت زعلمت بودتا علم تمپيب تن وت آن قدر كزشرا در بحرودا زنونس گرا ول آگا ه إسراريميرك بروراه بياساتى مئى زور آورم ده آ ب ساقی کو تربر رقم ده برآرم تازال چون ذوالفقار نایم إخوارج كارزارك على را با بني كي نور خو انم فروغ ما مرا از مهروا نم چىن كرىندە آلىسىلى دا بال مولای مرمو لاعسلی را زرمزه نسخهمن كمثت مولاه بجدا نشرو نم گر و پرانگاه از وچولشكر دين را قوي يلح آيد زبار و زور رمشت زبرق آفتاب ذوالفقاش سوا وكفرشب شدزوز كارس جومبرافراشت برجارا ئت فتح المودمش وبريخ أيت نستخ ندمنکرم وتوحب خدا را يحے وان يختن آل عبارا ا زال چول نيجه خورشيد آبال یرآ ور و ندسراز یک گریه<sup>ان</sup>

ر آن نبوش با با فی نومسید ميهبرد وش احمد را چوخورشعيد على المازيني هو تانورا زشرق سر مىنىمبت نرق زيانى مازق نبوم أرونت كب تسفو إشد ز ع اس توس كم نسخ وشد مغول زبیانت کی رساله بو ذنفن رنفقت يك مقاله صولت را بو و توثيهج اصبيلے بدایه از فروعت چیست نصنی زرقلبي است درونه المحشر دے کر جہ تو جہرٹس زوسر بے گرواکنے ذکرم تو اشی سرے گرواکشم فکرم تو اِشی توبودي ازولایت و ، بی پ<sup>ن</sup> . تو بودى ارشياعت مامى و تو ندنیجه خویمشید تا به ز توگر فره ام ا مدا د یا بد یک نیما رو ام خود ول ربود چو يوسعت ما مخوا بم رخ منودى کیے مٹیارگہ ہے،خت مارم ازآن وم چول زیخا بقرارم ز مانم لذت كام دكر إفت و ما غمر نشأ أه حام دركر إفت خيالم حول گبر د زنوسيسيد سبق ناخوا نده حهلم علم گروید زاسرا رحقانت كششتم آكاه برآيد يوسعت اوراكم ازمام براورتكب سخن صاحب تمنيم كنول ورمصردا نافئ عز أيزم اگر بووے مراحمشتی الان م مجكمت عا ذقم ورشيب زاظم غلام مسطفي المحيل فيشتى كسك شير خدايم عيل كشتى اسى برقياس كياما يحاب كه اكابرصوفيه في خناب مولاماني كي من موقبت

س کیا کیا در فشانی فر مائی ہے اور اسی جاعت میں وہ ہیں جن کے متعلق مولا کا جا ی

فر اتے ہیں: ۔۔۔۔ میت بینے والے وار وکتاب۔ لینی مولا ارومی م اور اسی جاعت م وہ ہیں جن کے سعلق مولانا رومی فرہا تے ہیں جمعنت شہر شق راعطا رکشت۔ اہما ں ا مرخم ا در انہیں **یں فرصو فیار کرام حبّاب تمس تبریزا در دیگراحلہ صو فیاے کیار وفقها** ا مدا ررحمة الشولميهم إحمين من يجن سے نام بغير و عا و تحية كے زبان برلانا بھي سورا وب سمعاعا تاہے۔اورکیوں نہوآ خرمیشنگان معرفت اللی سرحثیہ سے سیراب ہوئے ہی يستّح اسى ّا تنا ندكے خا دم اور اسكگشن ولايت كے خوشيمين مِس .خو دهناب مخد و م زمین و زیان سرود عالم و عالمیان سید نا و سیدانکل با وی بل مرشد برحق واما مُطلق تفرت محمصطفى صلىما ينيآس فحزخا ندان بهائي كيمتعلق فرمات يبي كدبارالها توحة كو س طرت بمراجب طرف علی بعیری ر تعنسیر کبیررا زی و شرح ابن ابی انحدید دمنا قت<sup>ابن</sup> مروویہ و مناقب تھارزمی وازالة الخفاوتر ندی وغیرہ ) کلام کی بلا عنت اوراس کے معنی کی لطافت کی شرح بیان کرتے ہوئے عارف إلند حضرت شاہ ولی النَّرع فراتے مي - واذا تست العصمة كانت افاعيله كلهاحقة لاا قول انها تطابق المحق بلحولجق بجبينها بلاالحق امرينعكس من ملك الافاعيل كالمفؤ فالشهس واشاراليه سول الله حيث دعوالله تعالى لصلى اللهم إدس الت معه حيث ما داس ولعريق ل أدس وحيث ما طالحق رقفها تالخيَّر) الشرافشركيا ورجه ہے اس عالى مقام كاكه اسے حق كے ابع كرنے كے ليے وعائنس فرا ئی کمکیوش کو اس کے تابع رہنے کے لیے درگاہ ایز دی میں انتماس کیا ہے شک پاکیہ فوزعظیم ہے جواللہ کے اس نیک بندے کے لیے مضوص ہوا۔

والمرن مفرت الوسرية فروت من كرخاب بى رئيسلوف فرا يا كالى كالمجرد المرات المحتاد الله المحتاد الله المحتاد الله المحتدد الله المحتدد و من المحتدد و

حضرت شاه ولى الشدرم ازالة الخفامين تحريه فرملت إي .

متواترات میں سے کہ انت منی بنزلتہ ها دون من موسی یہ صورت میں سے کہ انت منی بنزلتہ ها دون من موسی یہ صورت میں م یہ صدیث سعدین ابی وقام اسا دنبت میں عبد اللہ بن عب س وعنب رم ہے ۔ مروی ہے ۔

متواترات سے کا نامن علی وعلی مخالاه مدال منطاقه وعلی متواترات میں میں کا نامن علی وعلی مخالاه مدال منطاق فیم م وعاد من عادا درزیرب ارقم بریده عمران بھسین عمرو بن شاش فیم م نے اس کی روایت کی ہے۔

متواترات میس بے مے کرجب آیا انسا بریداللہ لید هب عنکم الرجس اهل البیت و بطهر کے مقطه یو اربینات الل بیت خدا با بتاہے کہ مے نا باکی کو دور کرے اور تم کو خوب پاک کروے) ن ز ل ہوی یول خداصلی الدُعلید وسلم نے ان چار تحصول کو لوا یا۔ یہ حدیث معدام سلمہ و اللہ عبداللہ بن حیفر ۔ انس بن الک سے مروی ہے ۔

متواترات بيس ب كدرول فداصلى الدمليه وسلم في اب كوفت فيريح وا

نشان دیا ورفره یا دلاسطین الرایت رجل عجب الله و مسوله و بعبه الله و مرسوله و بعبه الله و مرسوله و بعبه الله و مرسوله و بعبه بن سعد مندن الله و مرسوله يسل بن سعد مندن الكه و مرسوله يسل بن سعد مندن الكه و مندم في من كان من المرسولة التا النقال -

اسی طرح یوم به لمه جناب امتر کوجوش ف محفوص حال مواد وه بهی ب کامتفقه است داکا برخی بری و میسب بری جوشیده و چوشی اس بریفتی بی که عیدا نیان نجران کم مقابل آنخفر سیامی این مواحدی و فاطر و علی علیم اسلام کو سے گئے حب صراحت مولین ابناء فاو نساء فاو انفسانا میں جناب رمول کریم معلم کی طرف سے علی التر تیبین و ابناء فاو نساء فاو انفسانا میں جناب رمول کریم معلم کی طرف سے علی التر تیبین و موسی فاطر و معلی بیش بود و آخر تا محفرت ملیم کے دیجرا قر باجی موجود تھے گریشرف کسی دوری میاب رشته وارکوها کی بیش بواء اورکوئی شک بنیس که رمول الشرصلی کے اس علی سے جناب علی نفس بینیم برزار باتے بیں ۔ اس کی تا سیمودة القربی کے حکم ربا فی سے بھی بوتی ہے ایک بمنسین شکل میں جنا و ی وفا کی منسین شکل میں جائے گئی کے میں دورا میں اس کی تا سیمودة القربی کے حکم ربا فی سے بی بوتی ہے ایک مفسرین شکل میں حال کرتے ہیں کہ وہ اقربات آخریت جن کی مؤدت کے دیکرا قربا میں سے ان کا میں جائے گئی شرکے نہیں ہے ۔

بول بحرایک و فیفنیلت ہے جو جناب علی کو بقام غدیر خم صال ہوی۔ نزار ہامعترکتا میں اس کا دکر توا تر سے موجود ہے مشکوا قشر بعین میں یہ واقعہ اس طرح مرقوم ہے کہ جب استحضرت سلم مقام نم پر وار و ہوی تو جناب علی کا آپ نے لم تھ مکڑا ا و مجمع صحابہ کو مخاب کرکے فرایا کہ کیا میں تہاری جا نوں سے اولی ہوں صحابہ نے عرض کیا کہ ہاں یا رمول الشم بھرا تحضرت صلعم نے فرایا کہ کیا میں مرجومن کی جان سے اولی ہوں جی اب نے جائیا ست کوان پرون سنگر بجرفرادی که و رفد یا جس محالی اولی مون سرکاعی جی مولی جدا رائی و یکواس کو جوملی کو و وست رک و ورژی رکه کو سرک در شدی سے شمنی رکھے۔ اسکے جدا حضرت عمران حفرت علی کو ایس فران بر بر تینست پٹر کیو ، ب اس بی ایک بهت برای مرفراز بی جسے او براست متوا تر نفل کرتے ہیں است میں و ان و تا و تا تا میں میار جو ان حاب علی علیالسلا حست آنمون شد فراد کا اور سامی تو ان و ان و تا و تا تا میں میار جو ان میں ملعم شاخل خراب سیده کے موق برخب سیده سے فن طب بوکر فراد یا کہ بی سے اپنی خاندا ن میں نفل ترین نفس سے آب رائین کیا ہے ، اما یہ و طبقات ابن سعد و میتواننی

ابیم دبال جابش و مرد سشریز دال اسدا شرا نفالب کے تعقل و مالات تح ریکرتے ہیں جو سیدال حبّ سے تعقل ہیں جہ و و قتال نی سبل اسرا کیائے شرف عزیز وکیل ہے جس کے اظہار کے بیے خود کلا مراہی جا بی ناطق ہے جن لوگو آئے ان خد مات حربی کو اسلام کے ابتدا فی زمانہ بیں انجام ویا ہے ان کے لیے کلام اللہ میں او شخص اعظام دیا ہے ان کے لیے کلام اللہ میں او شخص اعظام دیا ہے ان کے لیے کلام اللہ کی نوشخیری و سن ہے نیز فر ایا جب باری تعالیٰ نے لمصد معتقد ہی واجر عظیم مقتولین فی بیل اللہ کے نوشخری و سن ہے نیز فر ایا جب باری تعالیٰ نے لمصد معتقد ہی واجر عظیم میں تعلیٰ اللہ کی نوشخری و ابتدا فی زمانہ اسلام کے کلام اللہ اللہ کی دو ابتدا فی زمانہ اسلام کے کلام اللہ کی در جات کے مرات مالی کا تعالیٰ اس درج ہیں۔ اس میں کو فی شک ہیں کہ وہ ابتدا فی زمانہ اسلام پر نہایت نحتی و دبتلا کی تعالیٰ جن نوگوں نے واج و مرات میں مرات میں مرات میں مرات میں مرات میں مرات میں میں سب سے بڑھکر جان کی خدائیان رمول نے حفاظت بیائی می اور اس سے بڑھکر اور محیا قربانی ہوگئی تھی کہ فدائیان رمول نے حفاظت خرانی تعلی اور اس سے بڑھکر اور محیا قربانی ہوگئی تھی کہ فدائیان رمول نے حفاظت

قلى كان مكم اية في ضَيِّن النَّقَة افْئَة تَقَاتَل فِسبِيلِ اللَّهِ وَاخْرِى

سشیلی نعانی تو بر در ماتے ہیں :۔ علامہ

اس سے بعد مولانا شبلی فعانی تحریر فرماتے ہیں:

ردا فی کا آغاز بول مواکرب سے پہلے عامر حفر می جس کوبہا فی کے خون کا وعولی ا آگے بڑھا مبیح حصرت عمر کا غلام اس کے مقابلہ کو کلاا ورمارا کیا -

عتبه جرسروار نشكرتما الإجبل كخ طعندس سخت برمم تماسب سيبين وبي بعا في اور

تتر حضرت مرزه اورونید صفرت علی سے مقابل بوا اور و ونوں ارسے کئے بیکن عمیم کے جائی شکیب نے خطرت میں میں میں نے بر عکر شبر کوقت کر دیا اوٹوسیڈ کے عبائی شکیب نے حضرت عبر امتیا کررسول اسٹر صلح کی شدمت میں بائے جبیدہ نے آنحد نے معلم سے بول کرکند سے برا متیا کررسول اسٹر صلح کی میں دولت شہادت ہے تو مر رائ آ ب نے فرایا " شہر تم نے شہادت ہی تو میں موق مر رائ آ ب نے فرایا " شہر تم نے شہادت ہی تو تعلیم کرتے کہ ان کے اُسٹر کا محق میں ہوت میں دولت میں موق میں مو

ین م محدکواں وقت دہمنوں کے جوال کریں گے حب ان کے کُر و لڑ کر مرجا ہیں گئے اور عرف کرکے لیے اپنے میٹول اور میں ہول کو معبول جائے ہیں۔

حنرت مولنا شاه عبدلتی صاحب ولموی اسی محرکه کانتشدان امناطی باین

دیتے ہیں :۔

يس و ل كي كد از نشكر كفا ربيرون آ مقتبه وشيبه بن ربعيه و و ليد بن عتبه و فه

سے إمرہے۔

اس سے بعدا حدکا معرکہ ورمیش ہوا حب<sub>ر ا</sub>م حباب ثنا را ن رسول وفعہ کیا گ سلام نے وہ خدوات اننی مروین جو زرین حرویث بیں 'ویخ اساء مہیں ورج ہیں میولانا ا شاه عبد لحق صاحب محدث معرکه ، حد کاحاب س طبح تحریر فرماتے ہیں ۔ يون طراسلام باحدربيد مانسين عن سنده سناه بن حاصف سنندو من شوبنات بِثُورِشَا فِي كَدُورَا نَيْ است و يمخفرُش بْتُووصفوت صحاب رست مي كرد وحيَّا ك كروكداحده رقفا ومدينه درتفابل وي مرورة بي ست كدة ن راعينين كويند عبينا تتشهو بغظاميم ننرمي كويند بريبار واقع شدوكو ومنيين تثفافي واشت كمحل خطابو دكه بشمأن كمين كنندوا زآنجا بركشكراسلام افتند عبدا للدين مبسررا بانيجاه نبرإنداز تقين كرد تا آن راه را نكاه وارند وكدارندك از آن راهكفر بنظر سلام در آيندو تيازان كتندوايينان را وصيت كردكيميج حال ، زماي فو دخيندخو المسلال ن فالب شوند پانسلوب ومبالغه کرد که اگربییند که ه را طهرر او د ندا زجا ی خود نروید ، نفرستم کسی م<sup>ایو</sup> شا واکر دیدید نرمت دادیم اقوم ایم نبند واگرتشنده را قومخنبند و مکاشه بن معنن اسدی را برسینه وا بوسله بن عبدانت نخ و می ابسیده و ا بوعبیدا مارن محاح وسعدين ابي وقوا مس را برمقدمه ومقدا دين عررا برمها قد داشت ومشركان ينزمن خودرا راست كروند رخا لدبن ولميدرا ورميمنه وعكرمدبن ابي جبل ما برميسره والبعنيا ما ورَهُبِاتِين كردند وصغوال بن اميدو مرد ايتى عمسه وبن العسا ص <sup>دا</sup> بإتباع دربا بررخذكوه واثتتدوعيدا لثدن رميدرا برتيرا يدازن اميركروند ولوالطلحه بن الى طلحه وا و ندكه او را كبش كتيبه سخوانه نددة ورده ، ندكششرور وست سار كم

آ تعنرت بودسلی الشرعليه وسلم و مكتوب بو د بروى اين شعر .

فالحين عار في الأنبال مكرية والمرأ مالحين لايعيص القارم فرىود كىيت كە ابن سىيىف را مجيردوحق أ زاادا كندىس مر دان برائ رفتن آن ، بینا وند می نظاه واشت آنحضرت شمنیرا از اینان میں بایتاد ا بود جانه و گفت مِيت حق اين إرسول الشدفر مو دحن اين آنت كربزني آزادر روى وتُمن ينجى شو د و کیج محرو و گفت ام و حابه نه من میگیرم این رامجی و می یارسول شدنس دا د آمخضر . آنرا بوی و بو د ا بو دعا نهردی شجاع که مغرا مید در حنگ وحلو ه می کر دوجون ت<sup>خم</sup> ويداورا وتبغتر بابن صعنت ومال فرمود اين رفتاري است كه وشن ميدار وآزا مذائی تن الی گر دربن موطن ایس در آید ابو دمیانه و میت سرخو د را تعصاب مرخی که داشت ودرآمرد رمعرك وكوينيدك جون وسعصاب سرخ برسرسي خبك سخت كوه ى ومين نيا ماييج مشرك مكر آن كدكشت اورآ مارسيد ورسف حبل مبندز وجرابي سغیان ووی با عام از زنان رجز با می خواندند و دف میزدند و برکشکان بدرنوح مكره خثمشيرسے برآ وردًا برمبندزند باز ومت نو درائحا براشت وگعنت ایتمشیر از آن گرامی ست که بخون این زن آبو ده مهنم سی طبک از ما نبین در گرفت و عويندا ول سنعكد ازلتكركفار بروى الكراسل م تيرا نداخت ا بوعامر فاسق بوداورا ابوعامرامب نيز كويندكه إنجاه كساز قوم خودة برو باتك زد وكفت منمابو عامر نعنت الشرعلية كفتند ملانان لا مرحبا كيه، و لا الله إ فاست مين بوم خود تيرانداز كرد با وى غلامى جند بود ندا: قريش كربشكراسلام شك مى انداختدسلانا ن نيربان عامت نیروننگ می انداختند اگر بخت آن فاس با یاران خو د واین بخت ش

ا رئيه و رنورنموت خيرميد، درنيه حوال شرعيا مخضه في يشت عدو جد ال مشت انحاراره ومر ن قول نوده بهدان رویل محقه تصلیم و توم قصدوی در باب ب<sup>ن</sup> برده خیار که درکتب منام يس و ممها فغيريبين تم نحفرت واقعي شدهً منه شدّانت بعبدان معلوين الح ملوك معاصب توارفر بودية ددوه بايومب دزنواست شيرمش أيجا وسرميميذات ونباعلى يمنى جنى جن مذيخة وكرالمكس وجه درمیدان رفت ومها رازت بنود ومعی برسروی رد که ماه ش<sup>ش</sup>رمکافیة شد و با رگشش اعبت خویش آید به را را گفتند سیچه کاعلی تمام نسامتی جواب دا در پیور وی جینیا و تولید مر م ومرا سو مندوه دکداز و درگذرم شرم داشتم که دیخر تعرض بوی نم و در تم که عنقرب الاکنوا ودرمضي روايات بهم مصعب جمير وركشت كوش كتيب كمينتري ندولميه والمستن ورا وزخوا د په د و وي دو دخيانخه گذشت بيداز الن موسّان برشركان بيا يي **علما آ**ورژ كصغباى كفاررا وركسنند لعبدازان ورآ مرتمزه بن عبد لمطلب وكشت وتمال بن ابی المدراکه اکم کن ربرداشته بودینی برسیان بردوشانه وی زوکه یکدست وشانه بنيداخت وششن وفعا مبرشدو بازگشت ممزه وملكنت انا، بن سا تالميج من بسرَّب ومندءه جينم عبارت ازعبلطلب واشت كدمقا يدح محالدا وبودىبدا زالن وبسعيدب بي ملحظم كافران بروشت جون اورا سعدبن ابي وقامس برواشت دمیگویند که عاعد زیاوه ۱ زوه کس ملهای مشرکان بروانشند تا آنخدز نی که نامش عره بود وختر ملتمه ما رثيه ملمدار قريش شدو بكرشت شدند وبركه ازن كاليال ر به آور در رنگی ن افتاد معده ز آن مومنان م<u>کمی</u>ار برا عدا منظرششند وحلهٔ وُژ شركان زميدان بإزكشتند وترميت فوردند مغنيات كدمر ووسكفتنه كالمصروو نوحه وفویاد و واویلامیروند و وف بل از وست میدانستند و دا سن طامبای

خه درا برداشتمند خيائخه ساقها وخلئ لها مى نود و بجانب كو ومنكر نختند فعا لدين الو بام مي از شركان خواست ما از شگات كوه از عقب نشاراسلام در آيد تيرانداز ۱ كه اينان دا برطًّا ف كوم كذاشة بودند بزنم تيرا درا بإز كردا نيدندوخا لديند نوبت این واعیه کروونتوانت کار کرو عاقبت بازگشت و بنوز ورکمن بود القعد سلانان برشكركفا رفالباً مدندة كافران روى بنرميت نها وندو فتحو نعرت مجابب اسلام ومزمميت وفيبت بإنب كفر مقررنيد ناكاه حثيم زخي مجال أما امبال رسد و آن خیان بود کرچ ن عامه تیرا ندار ان دید ند که شکرکفار روی بهر نهاد ندوسلانان فينمت كوفتن شغول شدوهنب وغارت مي مايندايشان نيزاز عاى نو د خببيدند وبيصبرى كر دند صبد الله بن جبير كه اميرايشا ن بو د مرحنيك كرو وسخن آ تحفرت راكدمها لغه وماكيد تمام درمن ارجنبدن ومركز كذاشتن فرموؤ بو دبیا دایشان دا دروو نداشت واکثرایشان رفتندونغارت وتنهمیشنو شدنه او میدانشر بن صبر با جاعه معد و و که بده نمی شید درجای خوکش اندوشا قدم ورزيد خالد بن وليدكر حيد نوبت قصد رخمه كروه لودتا از ال مرربشكر الأ منتن ورد مرابر از بهجوم تیرابران مابرزان مائب و خاسرا زگشته بود. منوزمللت ايوس نشده بود و وركين كاه بووترقب ومنظر فرصت ونحفلت و مسالمت مومنا ن مي بو دى و باعكرمه بن البي بل لغنة السَّرعليه وجميى وهي ارتمركا برمرهبدا ملدت خت واورا با ياران او كه چند نفرمعدو دبو دندشهد ساختداز تفاضة ن كوه بيرون رفتنه وازعتب سلانان دراً مدند وشمشر إ درنها ديز وتبشل الب اسلام بازوك دند واضطرا بضليم درميان تشكرال اسلام بيلانية

وشکرتام ۱۰ همه فرویخت و ۱۰ مایت شو پر گی دان که ۱۰ پیشان ره یا فته بودنتیل يكدعي وراكثا وثد وشعويضا زندا تشندجا يخكويندا بيدن حفيرة ووزخم الاسمال بهيدوبرا بوبرده نيزدوز فمرسديعي بعضر حضرت رسانيدنا فرمود موافي سبس مندو يان پر دخ ينه بن برمست مليانا ن مَعَةِ ل شُد مرجند مذينه فريا وميروكر؛ ى بندگا<sup>لن</sup> مَداى اين پررضت و، زحانه ما نان ست ايج جا زميده وراكشتندس گفت يك ميامزه خدايتون نتاره وحمت كنارونهيشه بود در مذلفه خيرو دعا واستغفاره فا يرشِس، \* وجون ابن محكايت محفرت رسد فرمو دّ ما ويت كان بربيد مذيفه ويت ا رفت والقندق كردة زر برميلانا ن بس شرار فلبه كردندو خيار بر گرختند و بييا رقفنية فكس منت كافران قدم ورميدان ملاوت نها ودكتش بن اسام شغول شدند وبتوم في فره ني رول فداكه زه ن عاصت سا وركشت ولمع وسي عبام دنياوى كرباينان راء يا فت كست بركراسلام أمّا وإنا للدو انااليدا حعدن ووبنوزعنايت أكبي مل وعلااز ينسلانان تتعلى فشده بدرابیا مرزید تامعلوم گره د که با مرکه نظرعنایت وقبول مو وند و محمد مراند ور دنسكنند وبنيمه؛ ثر؛ يا ن مجداست ملم وطفيل ا وست خيا تحد مطوق كرميد ان الذين تولوانكم يوم التعل عبدان انها استزلهم الشيطات سبض ماكسبوا ولقاء عفاالله عنه حوات الله عفوم رحيم... والمرجيسان نان تنزل شدند وبمعدسرى كروندة تخفرت ملى الشرعلية والمم رجاى نودن بت وقائم بود وجزچبارده لغرمنت ازمهاجين ومنت از انسار باوى كسى ناند ازمها حران الوكر صديق وعلى مرتعني وهبدا لرحمن بن عوف وسعدين

ابى وقاص وزبيرن العوام وطلحه بن عبدا للدوا بوعبيده س الجراح وازالهار خاب بن المندر والبو دحاية وعاصم بن ما بت وسل بن سنيف واسيد بن صنيه وسعد بن معا ذوحارث بن صمه و ور روضة الاحباب، ورده كديفني كويند محرين لمدنيز آزآ نجله دو .... ويرصط بنيز درس غزوه كارزار إكر دندوص محبت و اخلاص کاِ آ ور دندبشرت شها دت رسیدند وصفی با تی ایند ند واز علی مَّفنی کرم اسُّر وجد مروى است كديون كور ربرسلانا كانفلبهكر وندحفرت از نظومن فائب شدند ورُسُنگان رفتم وتغص كروم ورميا كشتكان نه يدم ؛ خو گفتم كه گرحی ثعا لي بوب<sup>طه</sup> فل ابر اعضن كرو ويغم بزونش را باسان بروگفتم بهتراز النجيت كه قبال كهنم " ناکشته شوم شمیر کشیدم و برمشر کان ملکره م و از سم یا شیدند ناگاه حصرت را و یدمی مباست است راستم كرحق تنالى اورا مبالخد كرام خو ومحافظت نو ده است متعول است كدچون ملانان روى بسرمت أوردند وحضرت رسول مداصلي الدعليد وللم تنها كذاب تند صنرت مد عفنب آير وعرق بينا ني مها يونش متقاط كشت وشال مايد دويدورة ن حالت نظركر وعلى ابن ابي طالب را كدرسيلوي سركش ايت وه ا فرموہ بچ بن است کہ توبہ برا ورا ن ح والمح*ت تکشی علی گفت پا*سے غریع المالماما ا نالى بك أسوة وإكافر شوم بعداز ايان برسى كدرا بتوا قداست يعنى مراشا كاراست إياران وبرا دران كه در يى غنيمت رفتند و نريمت نود ندچ كار وارم ورين مين عني از كا فران متوجر آنصرت علبه السلام شدند فرمو واي على مرا ازين مي تخهداروحی فدمت نصرت بیا آرکه وقت نفرت ست علی متوجه آن قوم شدو دمار از موز گارشان بر آورد وایشان رامتفرق گر داشد و مبی کثیردا به وزخ فرساد

ه بده است که در ان ز با ن با نیزنیزهاها بود ندجیّر ومیکا تیانگیها ان.م پرش د و مرد ما مصفید به بین و سار "خضرت" ت د د بو دند. و محافظت وی میکرد نار وباكفارمحاربدى نمو وندونشهورة اثبت كدمخاريده بحامضهم بيغة وهأبريست و ورفيرة ب صفوروا مداووا عائت ابت ست نداي ريد والقائد خالخاد كالا معنى ورغزوه بديشت ومختم مث الشرعلوتوا ندكه نزول الدلحة منرا البعد منزرتينا سغهٔ رمحفهوم ببدر باشده بای زمست جبنر ومیکایین کری ز، ان خاص درمی داند د . . نِحا نِي شدومها ريدكر ده بإشند سناتات ندار و وسيَّو مندكه جون ملى مرتفني كرميتر وحدا من مرا ونگی كر و ونفهت وا وجيش بخفيت فرمودكما ين كمال مواست جا مروى است كعلى مرتفني كرم المروجه اتوى بردة تحترت فرمو واتدمني والا سزیعنی بریشی ملی، زمن ست ومن از و میرکت بت است از کمال اتحاد واخلا<sup>می</sup> وكاكني وآره است كرجون آنحفه تساين كله فرمود بيرل كفت و الاستحامن از شامروه (م وگویند آ وازی شنیدند که گوینده فیمی مینت را فتی الاملی لاسیت کبے ، ور وک فوق آن تصور توان کردروایت است از قبیس که وی از بیرس معدروایت بر دکه گفت از علی رتعنی شنیدم که فرمو و دررو زامدشانر ده خرد من رسید که ورجها رضر به از این بر زمین افتا دم ومرا رکدی افتا دم <del>مرو</del>ی خوبروے خوشبوی باز ومراسگرفت ومرابر یای کر دوسگفت متوجه کافران توکه تودها مت خلورون يمتى واينان مرد وارتوراضي الديداز فرغ حكت وا قدرا كفرت رسالت عرض كروم آك سرور فرمو وصلى الشرعلي المعبو وكه

تواورا مى شناسى كفتم في ما دحيك بنى شابه تنت فرموداى على خداسيعالى خ خِتم تراروشن مناوة ن جبرل بود علياسلام (مدارح النبوة) -

مجارین و شهدائے احدے نضائل بے شار ہیں ہم کتنا ہی خصر بیان کویں کیا۔ نامکن ہے کہ اختصار قائم روسکے ہیں ہم آگے جل کر دیکی غزوات کا حال اوراس ہیں۔ خباب مانی کی شرکت اور نصرت اسلامی کا ذکر نقل کرتے ہیں۔

معرکہ احدیکے بھی شہری میں خدق کا معرکہ درمیش ہوا۔ خدق کے گروشکر کنارنے نہایت شختی سے محاصرہ کرر کھا تھاجوا کیس یا ہ کس قائم را محصورین بنی ملانو پر نہایت شختیاں گذرہی تعیس علامت بلی نعانی سیروالبنی میں کفار کے حلہ کا حال ارساج بیان فرانے ہیں:۔

ابس شركوں كى طرف سے حدكا يہ اتفام كيا گياكة قرئي كے مشہور بنبل بين ابوسنيان خالد من وليد عمر و بن العاص خرار بن الخطاب جبيره كا اكي اكي ون مقرر موا - برحبرل اپنى إرى كے دن پورى فوج كے كر اوتا شاخند ق كو مور بنين كر كئے تھے كيكن خندق كا عرض چ بنے زيا وہ نہ تما اس سے بامرے تجر اور تہ برماتے تھے ۔

چناس طرق میں کا میا بی بنیں ہوی اس میے قرار پایا کہ اب عام علد کیا جاسے تمام فوجیں کیجا ہوئیں۔ قبائل کے تمام موارات آگے تے خذق ایک عگر سے اتفاقاً کم عربین تھی یہ موقع علا کے لیے اتفاب کیا گھیا رعرب کے مشہور ہا بنی ضراً رج بیرہ - لوقل عمرو بن عبدود نے خذق کے اس کنارے سے گھورو کوم میز کیا تو اس پار تھے ان میں مب سے زیادہ مشہور بہا در عروبن عبرود وه ایک بزار رود کے با بره ناجاتا قال حباب بین بینی بورو بیل جاگیا تفار اور می با بول بین بینی بورو بیل جاگیا فقار اور می با بول بین بین بره به وری بین بین وقت اس کی عرفه برس کی تفتی بهم سب بینے وہی بین بر به وری بین کی وری بین می دستورے موافق کی داک مقا با کو کون آن بی صفرت می نے انداز کر سینکی مخترت معلی می دو کا کہ یہ عمر و بن عبد و دیے دحفرت می بید کئے عمر و کی آوا کا ورک ورن سے جو ب نسی آن تفا عمر و دو بارہ کی در بیرو بی مرد کی کا ورک ورن کی اور اسی می بار آنحفرت ملم نے فرا ایک یا عمر و بے تو حفرت ملی فرا ایک یا عمر و بے تو حفرت ملی فرا ایک یا مرد بی و دو کی تو و بیا می بی بیرو بے تو حفرت ملی فرا ایک یا عمر و بے قرص آب نے اجا دا در کی فود در می مرد کی اور میں میا تنابوں کہ یا عمر و بے غرض آب نے اجا دا در کی خود در میں میا تنابوں کہ یا عمر و بے غرض آب نے اجا دا ت دی فود در درت مبارک سے تو ارعن میت کی سربر عام باندھا۔

مين ورخي مست كرتا جو ل كرتو سلام لار

حنرت من

يىنىي موسى .

تمرو

روائی سے والس ملام! ۔

مغرتعلي

مي ما تو تان قريش كالمعيذ هني س كتا -

محرو

مجدست معرك آ را ہو۔

حنرت على

عرونسا اورکہامجہ کوا مید زخمی کو آسان کے نیے یہ درخواست مبی میرے سانے بٹی کی حابگئی حفرت علی بیادہ تص عمروکی فیرت نے یا گوارا ذکیا۔ گوڑے ہے آت یا اوپہا ہوارگھوڑے کے پاؤں پر ماری کہ کو بین کئیں بھرلوچیا

کہ تم کون ہوت ہے نام بتا یا سے کہا ہی تم سے رام ناہیں جا بتا آپ نے زیا

ہائے ن ہیں جا ہتا ہو سے قروا ب عصد سے بتیا ب تھا پرتلے سے لوار نحالی ا وراکے

ہڑی کہ وار کیا حضر شامی نے سپر بررو کا لیکن تلوار مبریں ڈ وب کر کُل آئی اور

ہٹیا نی برلگی گوز محکاری نہ تھا تا ہم یو لفراآپ کی بٹیا نی بریا و کا در و گئیا تی اور میں کہ کہ نے سپر بردو کا لیکن تھے جس کی وجریہ تھی کہ آپ کی بٹیا

گھا ہے کہ حضر ت علی کو ذو القریب مجا ہے کا اور ایک ابن مجم کا و شمن کا وار ایک ابن مجم کا و شمن کا وار

بو حکا تو صفر ت علی نے وا کی یا ان کی لور شاز کو شرکہ نیجے اور آئی ساتھ ہی حصر طلی

بو حکا تو صفر ت علی نے وا کی یا این کی لور شاز ہو کے بید مزار اور جبیرہ نے حکیا

نے اللہ اکبر کا نعرہ ما را اور سی کے کا اعلان ہو گیا ۔ عرو کے بید مزار اور جبیرہ نے وارکا

نیا ضرار نے مراک کے بڑھا کو اور کرنا چا ایکن روک لیا اور کہا عراس کو یا در کھنا ۔

کو یا در کھنا ۔

نونل بہاگتے ہوئے خدق میں گراصی بہ نے تیرہا رہنے شروع کئے ۔اس نے کہا مسلو نو ایس شروع کئے ۔اس نے کہا مسلو نو ایس شروع کئے ۔اس نے کہا مسلو نو ایس نے اس کی درخواست مذاکہ شریفیوں کے شایاں تھا۔
سندالمی شمن واحن المد خدور حضرت شراع میں استدالمی شمن واحد دو ما میں تھ

ت المحدثين واحمن المورضين حضرت شاه عبدالحق صاحب رم دېلوى تحرير فراه المقد على مريفراه المقد على مريفراه المقد على مريفراه المقد على مريفي المقد على مريفي المقد عنداد حد قلي سروعتل بيرون خيامخد دراخبار واروشده است .المبارزة على ابن البي طالب بوم المخذق ففنل من اعال واروشده است .المبارزة على ابن البي طالب بوم المخذق ففنل من اعال

متی ها بده التیامته که فی رو ندته اره با و سمحنه بی و مرار در بقی علی و کفنی و شمیر نود بقی علی و شمیر نود و ا شمیر خود در که نوانشک را بر مرد است به می هداری تا به امغد رشفت و محمنت که این کی شروری نودوری میساز این دریان نودوری میساز در می نودوری میساز با میشود و میشود به میشود با میشاند با می

علی کی تین میکی بار با اعلا کے نشکری میں مدیس بریش نیٹ یے خنت بیٹر علاکت بلی نغانی تحریر فر ماتے ہیں۔

تا هم اس قدرمذ وصیح به کداس میم بربید اور برس برس می بر بیم کشفیکن نوع کا فخر کسی اور کی تحصر بی بیم میں زیاده در بروی تو ایک و ن شام کو اس مخفر تصلیم بن از ده در بروی تو ایک و ن شام کو اس مخفر تصلیم بن از ده که در کل میں اشخص کو علم دو گخاص کے باخد برخط فنج درگیا اور خدا که درخل کے رسول میں اس خفح درگیا اور خدا که درخدا اور خدا که درخدا کا می را تب اس کو چا جتے بین برمات نها بیت امیدا و در انتظار کی را تبقی محالی نے تام درات اس کو چا جتے بین برمات نها بیت امیدا و در انتظار کی را تبقی محالی نے تام درات اس اور بدند نظری کی بین کی بین کی جو کو در اعترات بی کران نهیں کی کشام برمان ان اور بدند نظری کی بنا برمان کو خود اعترات بین کد اس توقع کی تناب ان کی خود دا در کا نوس بی آن که علی کہا تا ب کی خود دا در کا نوس بی آن که علی کہا تا ب

سب کوسلوم فغاکه وه جنگ سے معذور بہی غرض حب طلب وه حاضر ہوئے۔ آتخفرت صلعم نے ان کی آنخول میں اپنا اما ب دمین گایا اور وعافر مائی حباری کام عنابیت ہوا تو انہوں نے عرض کی کرد کیا ہو دکو لڑکر سلمان بنا لوں"ار شاد ہوا کہ یہ نرمی ان پر اسلام کو میٹری کرداگرا کمیشخص ہی تہاری ہا میت سے اسلام لائے تو سرخ افتوں سے بہترہے۔

نکن ہود اسلام باصلح کے قبول کرنے پر داضی نہیں ہوسکتے تھے ۔مرحب قلعہ سے بدرجزیر طقتا ہو ا با ہر نحلا ۔

قدعلت خيراني مرحب فيرمانتا بكرس مرحب بول.

مثاكى السلاح بطل معرب ديرمون بربه الردون مل بوش مون ـ

مرجب کے سررمپنی زرو رنگ کا مففراور اس کے اومپر ملکی خو دتھا۔ فدیم ز ا نہ مگی ل

تجزيج سے منالى كر ليتے تھے بيئ فو دكبلا اتحار

مرحب کے جاب میں صفرت علی نے یہ رجز پڑھا۔

ان الذی سمتنی الحاحیان می وه بون که میری ا ما سفی میرانام شیررکه اما کلیت علیات کی بید المنظم و مین المنظم و مین شیر نبتان کی طرح محیب و به نظر بون و مرب بشی طمطرات سے آیا کین حضرت علی نے اس زورست الوار ما دی که سرکوکائی جوی وانتوں کم اتر آئی اور فریت کی آواز فوج کمکنیجی پیلوان کا دارا ما نا عظیم الشان وا قعرتما وای سائے عباب بندی نے اس سے متعلق نہایت مبا اذا کیز و مرب انوا بین میلا دیں معالم انتزل بین ہے کہ حضرت علی نے حب بوار ماری تو مرب نے سربر ردی المیکن و وانفقار خود اور سرکوکائی بوی وانتوں کمک اتر آئی شربی کے سربر ردی المیکن و وانفقار خود اور سرکوکائی بوی وانتوں کمک اتر آئی شربی کی مرب

ارے مبانے پر ہو دنے جب عام حلہ کیا تو اتفاق سے حصارت علی کے با تعسے سپر کا حجوظ گئی اور آپ نے تعلقہ کا درجوس آ پا پار اُسٹنگ تعا اکھا ڈیکراس سے سپر کا کا من الا مالیا ۔ اس واقع کے بعد ابورا فع نے ساستا و مبوں کے سات کو المن الا میا تو گئی ہے جبی زبل کے ۔ استرہ النبی ا۔

خاب علام محقق د مبوی <sup>و</sup> تحریر فرماتے ہیں : ۔

وچون قلعة تموص زقلاع دغيرور استحكام زياده بو دفع آن آس ني روشيم و أوروه اندكدروزى عررمنى الشرعنه علم رودستند بالميى ازحاميا ن حوزه اسلام ب ی قلعه کد و حیدایخد ندل جمبو دانو دروی مرا و ندیدروز و محرا ابر کمرصدیق فنی الشرفندرايت برگرفت و إطائعنه از شجعان دا بيال نتبتال وحدال ار ياب ضلا مبارزت نمود ومفاتلا تغليمه درميان آورده بينل متصود بالمشت ونوبت موم أ عمرين الخطاب بإزمركاز اصحاب محاصره ومحاربه منو دعنان مرا وبدست نيا وروه مراهبت نوو ومل جون ارا وت از بي برآن فته بودكدا يفيل ما مس فنغ خبيرة اخصاص مخباب ولايت في على مرتعنى رضى الدعن واثبة إشدو لو وقلع قمومل رائقلاع فيبرنخت رميخكي ترآ نرا بر دست وى رضى الدعندفع مود ومقدم واسس فوج سائر تطاع وديار ميرساخت اگر ديسني از د نباشل قلدنا ده وصعب وخآن بينترادين بمنتوح شدروا اتمام فتح حمرواكما ل موب يخاب مرتفوى است وو ودكرتي بودكة تحزت مل الدعب والم فرموم المطين الدايت علا وليا حذن المرايت غدا رحل يحب الله وم سول فتح الله عليه سبى فرمود يم را یت را فرود مروی را یا فرین مهارت فرمو دمرآ نینه مجسره مروی فردارایی

که د وست میدار دا وراهذا ورسول مندافتح میکندخسر بر وست او و درر وایتی ز<mark>و</mark>م آيده رهل كزار غيير فراركوارمعني مملائننده وبرگرونده بروشمن و در روخته الاحباب تفيير وه بردى سيروكننده ناگريزنده وجون آنحفرت ملى لندمليه وسلم ين خبر بشارت الرواين فويدسا دت تمروروا ومحابهم ويده اميد درراه وحيماتك برقبول دع فأنشستند ما اين و وستفعيب كركرود و اين فنعلت مخصوص كمرشو د سدن ا بی و قام گوید رمنی الله عنه که رفتم و درمیش خیم آن حضرت زا نوز دم و برخاستم إسدائنك مساحب علمهن باشم ازعمرين انحلاب دمني الشدعنة منقول است ككفت مِرْزا الدرت را و وست ندأتم كر درآن روز و درروا بني آمده است كه جامه قري با كدي ملكمة تذكر مقرر ست كعلى ابن ابي طالب إين مرا و فانزنخوا بربود وحتيم مبارك وى در د ميكند كودي كوميني إي خو دني مبند ومنقول است كه چون حصر مايير شنيدكه حفرت ملى المدعليه وعمما بيجنين ميفرا يندراه ازرو وطلب ببته ودل دحيتم توكل والميتبل مدانها ومفرموه -اللهم لاما نع لما اعطيت والمعطى لما منعت ووي كرم الله ومهر بواسطة ردنيم ا زسفر خلف نوده در مديم لمر المنده بودور مدس بغايت صعب واشت باخود كفت من از درول مذاصل للله عليدوهم مداگشتم ودوري اركار وبارجبا دخوب نست كارسازي مغركر و وازيز برون آمدرا ننار راه بالبداز وصول وركاه خبرآمن وي مجفرت رسيدي موزشد آمخفزت فرمود كالماست على بن الى طالب مردم از برطرت آواز بروردم كهمين مبااست وليكن حثيما وخياك وروسيكندك ميثي بإي خود نى بسيّ خ مووا و دا نزد من باريسلمبن الاكوع رفت ودست اورا مى كشير از دا مخصر كم

رما نيداس أنحفه تك سرورا بررا ان ميارك خويش نها دو آب و بن مها يك خود وحِثْم معیونش مشعید و و ما کرونی ایال ورو ارحشیرا وزامل گشت وشن می روی نبودا زال روز با زور دخیم و در دسرگر دوساننی دیدو در روایتی آمره كاي وعانيركرو المنصواد هب عند العروالبرد مديد وركن، زف عُرور ومرفر الحيان كترشوش أومي را وازين ممرميا شدخه وساء كرامع كراي حكب وموا ي خيسروري إلى مسيار كرم بو وين أن راجع كرد ونفي مرمانير ساله اونود ابن، بی پیانگوید که علی مرتصی درگره اسخت جامه پرانیمه در برمیکر د و درمهٔ مخطیم حکیمه پوشیدوا زآن بک نداشت وجون علی مرفعنی کرم استروجه از ال علت خلاص حفة تصعلفي صلى الشدعلية وسلحرزره خاصد ودرا دروى يوش ميدونو لفقارا مر ميانش كسبته بوى وا ووفرموو بروانتغات كمن لأانحد مفتوح كروا ندخدا منعالي رتو كنت يا يول الله برجيق الكنم إيثان آنرور فرمو وتمال كن اكوابي ومبند لااله الاالله معلى مسول الله ويون برمندگوا مى رابس تقمق كا مرشتند خون لم يخود را وال يغود را مُركق أن صاب يشان مداست وورر وايى آنح جون على علم ركرفة درراه ورآ مركفت رسول النصلي المعطيد وسلم قنا ل كن بايثان تاز مایکیش، شو ندیسنی سلانان شوند و فرمود یا عاتیمل محن و بر و تاز مایکیدنبا اين ن فرد دا في الخاه اينان أما باسلام دعوت كن وبرحقوق خدا وندى كدبر ندگان نو د واحب گر دانید وا فت گر دان ونجدا سوگند که اگر <sub>ب</sub>را بت کنده<sup>تیما</sup> بسبب تو يمرورا بتبراست مرترا ازا تحد إشدترا نرارشتران ريخ كدور راح في عز وعلا تصدق ن في ومرا وآ نست كديد ايت كرون كدموهب تواب آفرت ا

. فاضنترو بهتر ست ازمتاع دنیار ه نمو د ن محق فاصنترن اعمال است و از تصد ك متابيت ش آنخه و اقع شده است كه وكركر دن فاصلتر است از انفاق دمبث فصنّه درراه خدا فند ريس على علم رجر فعدروا ب شدوبياي حصار قو من مراه وعلم را برنو وهٔ از منگرنره که ورآنی بو و بنر دیجی از احباریپو و کدیا لای حصا ر بو دیرید كداى صاحب علم توكستى وام توصيت كفتت منع على بن ابى طا لب بي اكن بيوو ؛ قوم خولین گفت سوگند تبوریت که شمامغلوب شدید اینمرد فتح نامو وه نرخوانیت ظاهراً آن جبرصفات على وشجاعت وى را ميدانست كدور توريت وصعت اورانوا نده بود وصفات اصحابة تحفرت وركتب ما لقِد ذكور ومطور الإرس ا ول کے کداز حصا ربیرون آممارٹ بہوری بور برا درمرحب کدنا ن نیزه ف سين بودآمه و بخيك موست و چندنفررا ازا بل اسلام شهيدساخت سي على تفنى بسراوراند بيك مزب وى رابد وزخ فرساد ومرحب ون رب رادر وقب تند باجا هداز شجعان خیبراسلحه بوشیده مکین تمام ورصد و انتقام بردِن آمروگو که وی درمیان میسر یا ن سبارزی بود منبایت ولا در مبند با لا وتنا ور و ورشخات ومبارز تازميا ن ابل ل اين السلال سمناند اشت وان روز ووزاه پوشیده بودو دوششه کاکر ده دوعامه بر رسبته وخودی بربالای اینها د واین رخرگویاں که سه

قدملت خسیبرانی مرحب وشاکی اسلاملل محب رب در مورکه خبگ رآید و این مرحب در مورکه خبگ رآید و این از الل اسلام را طاقت نشد که ، وی مارمنه ناید و در میدان قبال درآید بس علی مرتفعی رضوا ن الشرعلیه نیز روزی خواندگه

مرء عراحاه وليت تسويخ ىزىدۇسىية <sub>د</sub>امچىدىن رجز خوا ندن ورمعر كدخبُّك ما وت تتجعدن واسبت ومرح نفن وربن مقام كروان عائزاست اميتي ورواخصم منترو شوكتي فيامر كرودوم يحب ميثدستي مُو وه خو است كة مغي رمرعليٌّ زندس البرئبيسيّة تحسيته و الفق رمريروّ ل مُون غة رفروه ؛ وروخيانحداز سرخو دو و شارش گذشته تامجنتی و بروایتی ما برا نها وى وبر واليتى ما بقا بوس زين اورسيدود ونيم ساختايس، بل اسلام بإبرا وعمر اميرورميدان ورآيده ووست تقتل حبووان ورد زمح وندومفت كس ازرو شحما ن ميده راتعبل آورونده باقى ايشان مزميت نموه روى تعبله أورندوى منی شدعنه و معتب ایشان میرفت درین حالت یکی ارخا لغان طری مرد مبارک و ی ز وینا کئرمیراز وست بر زمین : خثا د بهو د ی دیگرمیردا ربو و ه رو عرض و حضرت امير ورعضنب آ مدويك حالتى از عالم قدرت را في لتبو روحانی وار و شدکه از خند څ حبتی نو ده بر ورواز ه حصارا نتا د و یک درایی حسار را بركند و سيرخو دساخت و بخبك موست و از الام إ قريلا م الشرطليد وعلى آيا تها معظام واولا وه الحام متول است كدكفت جون على كرم الله ورخيررا كجرفت وبخسا نيدتا ازحا بركندنا مرصما يمبيدينا يخصفيه منتعى بن اخطب از سربر بغیتا و وروی وی مجروح شد و فا نبا مکست فخصیص مرایت اين منبش ورصفيه علاست مناسبتي بود كدبدان اسيرشد و در آخر ورحباله آنحفر در آ ۱ تا تمنیه گرد و وعلاقه ایا لمن ورمزکت آ ره انتداد ند برفت ومستعدونهی اکن دولت وسعا و شاگروا نرخا نی بیا پدوآ وروه اندکه بعد ازخراغ ازخگِ

آن دررا مبتدار و و وجب برّا نت ولس سیّت دور ۱ نداخت وگو بیند که منت زا قوما إلغا ق جبد مو و مذكر آن وررا از ميلوى بهبلوى وگير محروا نه نيوانند وحبل تن خواستند كه بهرو كيديگر بردا رند عاجز شدند انمنين است ورروضه و معارج واكثركتي سير . . . . . القعدجون المصن قموص وسارحصون خيراً من قوت و قدرت را از حفرت اميرشا بد مكر وند فر إ وبر آ ور و ذكالها الاه ك بس وى رمنى النرعنه بإشارتى از حصرت ملى النرعليه وسلم الشان دا امان دا ومشروط با مح مرمروی شروار طعام برواشته از آن و پاربرون ر وند ونقو و وامنعه و املحه و سائراموال إلى اسلام گذارند و تيم چيز يوشيده و ينها ن نداند واگر الع ظاهر تو وكم تمينت تكفية باشداما ن نيزج ن ايمان ، ز الثيا ن ملوب مرود ويون خر فتح فيمزي ب رسالت رسد شكرانه اب فمت كا آ ورد كرسبب فهورغزت اسلام كشت وجون على رضى الشرعنه مهم كفار قرار داوٌ بركاه متوج كشت انخفرت بجبيت تهية وي رضى الله عند باستقبال واستبنا راز خیمهٔ بیرون آمد ووی را در کنار گرفت ومیان دوچیم وی بور داد و فرمو و. ملغنى فاكالمشكوس وصنيعك المنحورة ورمتى اللهعند وم ضبیت اناعنك - پس صرت امر گوبه كود و فرمود آن مصرت المكية شادی است یامحریهٔ اند وه فرمو دعلی کمبرگر به شا دی ست و محفت میگوندشا دیا نباشم که تو ازمن راصی باشی فرمود انحضرت ندمن نها از توراضیم ملکه هدا و ببنل وميكاتيل وعلِه فرنستكان از توراضي اند ل مدارج البنوة ) د بجروه روا یات جرحنا ب علی مرتضیٰ سے متعلق معرکهٔ ضیبر کی مذکک بیان کُلُکیٔ

میں ورجوبقول بعض محذّین قابل فبول نبی ہیں ہے نے بیا نقل نبیر کیں بہاں صرف وہی اوا تعات تحریر ہوسے میں جوسب کے نز د کیک سلم آئی ان کے علا وہ و گیر ہے تھا رلا اُمول میں خباب شیر خدا نے جس طرح ثبات قدم کے نونے میں کئے ہیں ، ورخدا اور اس کے رمول کی حل یت وحفا نطب میں صعت قبال میں جو جو کا رہا نے نما یاں کے ہیں۔ ان کی انظامی مکن نہیں ہے آنجا اب کا نا م نا می شجاعت کے لئے خاص طور پر صفر باشل ہے ۔ انوری کھتا ہے۔

ا درگتی نزا ده زیر چیخ حیب بری با دشای جوب غیاشالدیکن چافنی ختمة شدير توسخاوت برمن كيميال جون شجا عت رعلى مبطني مغميري وا دی تین میں جدمعر کدمیش مروا اور حس مربعض ا کا برٹر ایت قدم نہ رہ سکے خاب على كا نام نا مى ؛ تفاق حلبه مورخين أبت قدم أنخاص كى فېرست ميں موجو د ہے . ايس يي ار دست آنها یشون میراورخصوصاً ابتدا نی غزوات میں حب کرسلا نوں کی کمزوری ا اورقلت تعدا وخاص طور برنما بالتحي آنجاب في كيه كيم بيال الك كدخندق كى لرا انى ك موقع برصنور سروركا كنات ملح ف ابنى زبان وحى ترجات أفرا وياكه مبادين فتطفى يومرا لحندق فعنل مزاعدال امتى الخ بوع إلقيامه يني اریری است کے قیاست کے اعمال سے علی کی خند ف کی مباہدت افضل ہے۔ یہ شرف انتحفز طعمك اقراد بافياس كى دوسرك كوكالنس بوا وذالك ففنل شه بوتيه من يشاء والله ذ والعنسل العظيم - *ايك لاث اگرخاب على مرتعني كو كابر است محدّى* مرکز و لایت وسرخیمهٔ ملوم عرفان تبلیم کرتے آسے ہی تو و وسری طرف مرد سیدان وخا وسیر البشيها وشاه مروان وشيريز دان عبى إنغان كت يطي آس سين وظم كى ماسيت

ابسح صفت ہے کہ مبد گان خدا میں خال خال ہی اس سے متعدم نے جی اور آپ کی وات باركات دونول صفات كى بدرجه اتم حابع ب. بقول الم احضبل وغيريم أنخاب كصفنائل يرجس كثرت سي أسانيرسن اما دیث دار دہیں وہ کسی دوسرے کے حق میں نہیں ہیں ادران میں سے بعض کی نقل ہم نے اس بان مي كريمي دى معان ك علاوه كلام النّدي كبّرت ه أيات بي من كم مقلق الأبر منسرت ومحذمين ماين كرتي بي كدخياب مولاعلى كي شان مي وارد بي ان تما مفغنا أل كا ا امام بیان کرنا ہاری اس محقر کم اب میں من مکن نہیں ہے یہ کام ان تذکرہ نوبیوں کا ہے ا جوخاص طور پرخباب علی کی میر**ر کی ن**دوین کریں بیبال محن تبر کا نبعن احادیث وغزوا<sup>ت</sup> کا ذکر کرد با گیاہے س ہم اس محصر نویسی کا حذر محرتے ہوے اس مبارک گرمختہ مضمول کو ضم کرتے میں اورا حمرات کرتے ہیں کہ خباب مو لاعلیٰ کی برح و منتبت کا کو ٹی ا دنی حق میں ادانیمرسکے۔ آنجاب مے ز مانی خلافت میں اور اس مقبل جرجو وا قعات ورمش ہوئے وا كت تواريخ وسروغيره من تفييل رقوم ب. أنخاب كى وفات منكشري ١٢ سال كى مرس تباريخ ١٤ مردمضا ن عبقام كوف جدى عبدارمن معروف بابن مجم مرا دى في شميرزم آلودي جزز مم مرمبارك بن بيني إلى تما بالآخراسي سے دفات واقع ہوئي۔ مزار رحمت آنا رخجت اشرف ميں ہے۔ و مصرت على كرم الشروع في وقات مُعلِّف نو مبديا لكي حن مع حواده الرواح واولاً رئے اور سرہ رئین پدا ہوئیں کے بہلا نخاح مصرت فالمرہ منہجی مىلىمە بىرامن كىنىلىن سەرو ئولىك يىلى جىرىنى دەولۇكميان. بېپ اورا مەكلىم بىدا بىر حفرت فاطمُنُک نوت ہونے کے بعدا سے ام البنیں میست ۱۹ ام کل بیرسے ثعام کہا ج

مِن سَاعِيا مِنْ مَعِلْمُ عَبِيدًا مَدَ مَنْهُ مِنْ عِلَا مِنْ مَنْ مِيدِ مُوسِدَ يَمْبِيرِ مُنْكِانَ أَبِ سُلْمِيلِي مُبْتِ مُسْعَوِد إن في د سك كيام بن ك عبن سعبد الله و الوكريد موت و تفائل م اليسف العاربت عمير كياحن كالطبن مع محدث، معفر، ويحيى يبدر بوت ياخوا مذكرة الهون بعائي معرك كراياب ايفى المحسين عليدالل من كالتحد المنت والمجوال تحل سينت ا بی احاص بن اربیع بن عبد العزی بن عبیشمس سے کیا جن کی اس رینب بنت رمون شهر التمين ن كسطن مصمرة الأوسط بيداموت بحيث نخاح آب في خولا نت حبغيث كيا ا جِ تَبِينِ مِينَا فَ سِيعَالَ كُوتَى مِينَ الْ كَالْفِن سِيمِدِن الأكبرسيد الموساحين كومحرب كانفاعي کتے ہیں۔ ساتوا ل نماج کی نے صرب بنت رہید ہے۔ کیا حن کے مطن سے اما تحن پرتہ السرى، ورام كلتوم صغر بيدا موليل نوال نحاح أب نے منت امرا لقيس بن عدى كلي کیا جن کے معن سے صرف ایک رکی میدا ہو کو کھنی میں فوت ہوگئی مندرجہ بالا رئیوں کے موا اور بھی لڑک رہنس جن کے ام ہنیں معلوم موسکے۔ ایک ارشکے آپ کے عوان بن علی بی تعے جن کی نعبت سان محامحیا ہے کہ وہ بھی سا جمیس کے بطن سے بید اموے تھے سازنب آپ كا صرف حين حدين محدين الحنفيرعباس ا در عمر سي ملا با قبول كي نسل با تى نه رسى ، ــ انجناب عليائسلام كى مرح سارى اوينقبت نويسى اكا برعلما وصوفيا وشعاكا شحار ہے ۔ اب بم اینے اس متعالد کو زما نہ حال کے مب سے بڑے قومی شاعر و مداح آل مو کاکام فل کرکے حتم کرتے ہیں۔ شق را سدایه ایمان علیّ

درجهان گهرّا بنده ۱ م ورخيا بانش چر لو أوراه ام مے اگرریزوز تاکسن ازوت می توان دیدن نوادسینم المت حق از شکومش فرگرفت كائنات آئين نديماز دوده حق يدالسُّرخواند درام التخاب سراسارعاني ورند كدهيست عقل ازبيدا دا و درشون ا حثم كوروگوش ناشنواز دو ملت رمروان را دل رس رمزن اینگل ا ریک را اکبیر کر و بوتراب ازفتح افليمرتن أست مرد کشور گیاز محاری است گومرش را آبر وخو دواری ا إز روا ندز مغرب آفتاب مرکه زمن بر مرک بن نگ<sup>ن</sup> جون گین برخاتم دولت مت دست ا وانجاتسيم كوثراست ازيداللبي شهزنتا مي كند زير فرما نش حجاز وصين وروم

ازولاك دو د مانش زنده وم نزگنم وارفته نظساره ام رست زمزم ارجو شدزخاک مل دو خاكم وازمهرا وانتيت ١ م ازرخ اوفال مغمير گرفت وّت دين شن فرموره اس مراحق كروناش بوتراب مرک وانائے رموز زندگی ا خاك اركيح كه نام اوتن ا *فکرگر دو س رس زمین بیال از*و ازبوس تيغ دوره وارو پر شيرق اين خاك راتسخيركرد مرتفني كزتينج اوحق روشن بركه وراتا فاق گرد د يوترا زير إش اينجا شكوه ضيرات ازخود آگاسی بداللهی کت فات ا و ور وا زهٔ شهرلوم

المنظر وشن خوری از ماک خویش خاک الاب شو که سروانگ عمر البیشدن برخاک تی خاکشتن ندمیب پروانگیات خاکشتن ندمیب پروانگیات

## يبدة النساالع يتطمير

خباب کانام نا می طمید به به و خباب خدیجه انکبری سخباب کی وارد ت اِسعاد بوی حضرت سرور ما مُماهمه کی سب سے همچو ٹی صاحب اوری آب ہی ہیں مصاحب سیرة فالمما صوفی محکم الدین صاحب تحریر فرماتے ہیں۔

آخرد مبارک در مقدس دن آئی جس کے سے نفائے دوعانی بے قرار
تمی یوجی مولو و تعاجب کا خیر عدم کرنے کے لیے توگ و رفند بے بین تعے بحالا
نوالن کی بیلی اور آخری بشارت بھی در ممت آئی کی عاملی غود تھی عالم مبرو فنا
کی سرسبری دشاوا بی کا اعلان عام تعادنوا نی عروج دار تفاکا اخری بیام تعافی عدم سیری دشاوا بی کا اعلان عام تعادنوا نی عروج دار تفاکا اخری بیام تعافی عدم منافقات و قا واری اور عفت برسی کا قانون عدید تقاد غرور دیکاری کاری فائن و اسرون کا فائم المری فائنی و اسرون کا فائم المری فائنی و اسرون کا فائم المری فائم بیاری فدیگری دلاری فائنی و منافع برد و فاظر خرس کی معنت توگل و رمنا صبرو تفاعت دواض دائم الری بودنیا ب حدید کر ری ہے۔ ان وہ فاظر جو کی خراج میں میں نو دار ہوگا اس کے کہ اس کا باب دوج بال کا با دشاہ اور فاؤ ندشیر مذا تھا یمیٹ فقر وافلا سیری کی دولت سے افائل بی شان عبال و جال کے ساتھ مالم بی میں منو دار ہوگا کی دولت سے افائل بی شان عبال و جال کے ساتھ مالم بی میں منو دار ہوگا کی دولت سے افائل بی شان عبال و جال کے ساتھ مالم بی میں منو دار ہوگا کی دولت سے افائل دی مالی عبال و جال کے ساتھ مالم بی میں منو دار ہوگا کی دولت سے افائل دی مالی عبال و جال کے ساتھ مالم بی میں منو دار ہوگا کی دولت سے افائل دی مالی عبال و جال کے ساتھ مالم بی میں منو دار ہوگا کی دولت سے افائل دو باسرائی کی دولت سے افائل دی مالی عبال و جال کے ساتھ مالم بی بی میں منو دار ہوگا کی دولت سے افائل دو باسرائی کی دولت سے افائل دو باسرائی کی دولت سے افائل دو باسرائی کا دی دولت سے افائل دو باس کی دولت سے افائل دولی کی دولی ک

محت ول خديجه مير يوث يعنى حناب سيده خيرالنسا أبتول مشورس جو فاطمط زمركے، مه بيابي كيس جوحيد رعالي مقام نت رول شبروشبيري س ن بنتے تھے اونٹ جن کے لئے شاورو يعنى حتنَّ ا ما م سرّاج ! تقت ا او برسين ميرشيدان كوبلا ح سرخروم من من خدا وند دوالمنن مرسرون سے است بصا کائے ن مي امت ربول كي غمخوار فاطمت. جنت کی عورتوں کی ہ*یں شار* فا بحرمخابي گومربطعت وعطاس به كان حيا بي جهر مهروون مي به فاطمنگی ولاد ت سیح پومپوتو کا ننات نسوال کے شرف وا حرام کی ولاد ت<sup>یمی ور</sup> یمی تاری ما و ل بېنول بیشیول کی سوا دت و فیرو زمیندی کے حقیقی میلا د مقدس کا، ون تعاص طبح رسول إكسال يوم ميلا وتمام كرة ارض كي سعاوت كا ون قرار إيا اسى طيئ آپ كى نخت حكرفاطمسكى بىدائش كاروز معى ما مرشوا نى بركات وتعدس كا مرص كملايا كيونحه بي وه ون تعاجب من صلطيف كي سب سير مي ظمت كاخور موا بې ده ون تما چې يه توک اور ليم ورمنا نے حنم ليا يېې وه و ن تماحب يې وفادا ا ورسكوكارى كے بعر ك وار درخو لكورنريول اور وشود ارسيول كاخلات علا موا يهي ده دن تعاحب ينصمت دهاكي نثو ونامدي يمي وه دن تحاب س، نسان کے شرف وا خرام کامعیا رسیرة (کیرکٹر) قرار ونگیئی یہی وہ ون تعا دی حربین نفام خانه داری کی بنایژی را نفرص بهی وه و ن معاصر میں مدر کی سا مرائيول، سارى معا د تول سارى وفا داريول، سارى عفت پوشيول اسارى رياضتوك ورساري قناعتول كالفتاج والطعيد للله على ذاك المنا الفداتة المنا الفلای الفای الزمر الرافع المرت المنا الفلای الفلای الفلای الفلای الفلای الفلای الفلای الفلای المرت المنا المرت المنا المرت المرت

جب رمرائے ہے یہ شرف کیا کم ہے کہ آپ ہائے رمول کم مسلم کی مخت مگر ہیں ان کے ول ہو سہا را اور آکھ کا المیں آپ نے رمول اکرم کے سایہ عاطعت یں پروٹ لیا ہوا ہے ۔ جب رسا لتوب فرایا با کر میٹ کر سے تھے کہ وہ خا ایا کہ میں ان کا خون الا موا ہے ۔ جب رسا لتوب فرایا با کر میٹ کہ دور رمیں ۔ آپ کے للن مبارک وصفی میں امام بیدا ہوئے جن کی شبا دت وا مامت نے ایک عالم سے خراج اقتاقی ورضا وسول کیا۔ او جن کے استعمال نے و نیاجہان کو می ویرت کو ویا ہی ووا والا و درضا وسول کیا۔ او جن کے استام مرمز وثا داب ہوا۔ اور محت دوم کی کمیتی علی میں مرکم کوئی۔

فاظمهٔ کی فینیلت بھی کیا کم ہے کیسلسل سا دات انغیس کی مرولت قائم ہوا۔ صحیح علم میں ذکورہے کہ حضرت سعدین ابی وقاص فرماتے ہیں کہ حب آیہ کرمہ:۔

الم يُلَمَّم مِيرِ حضرت ماليت صديقت مروى محكداك ون سج كے وقت خباب يول خداسلوم الكي تقش عادر اور مح ہوے تھے كد خباب حسن تشريف لاك ۔ آپ نے ان كوچا دركے اندر بے ليا - بجرد وسرے صاحبرادے حسين اور ان كے مبد خباب فاطر " تشريف فرما ہوئيں ان كوجى وہى جا راڑھالى ۔ اس كے بعد خباب على كرم اللّه وجبہ آئے آپ نے ان كوجى جا در ميں بے ليا - بجريہ آيت بُرمي

انعابريدالله سد هبعنه الرحس اهل البيت ويطهركم

ابوسعید مذری و قول ہے کہ یہ سے معزات نیجتن باک کی شان اقدس سیان اور کی میں اور اکی میں ہے ۔ اور اکی میں میں می موی ہے ۔ اور اکی میں موارت کے مطابق صفرت سرور کا کنات صلیم نے ان جارول معنوات کو اپنی جا در اڑھا کر فرایا مفد اوندا یہ میسے اہل بہت ہیں تو ان کویاک کر اور نجاست خلا ہری و باطنی ان سے دور فرا۔

حضرت عمرها روگی سے روایت ہے کہ آخفرت ملعم نے فرط یا قیامت کے ون سبنسب مکیارموں گے گرمیرانسب نفخ دکیا اور مرنبی کی دختری اولا واس سے سی دب سے مدوب موگی رگر فاطر کی اور دمیری طرف متوب ہوگی ڈور میری ورا وکہ دے گی مجھ بنا ری میں حضرت سعود بن مخرر تدر وایت ہے کہ میوانعاصلی ملت والم نے فرز آیک فاطریع میں ایارہ گوشت سے اس نے سے فصد ورایا، ورزا راض کیا۔ اس نے مجھے فحصة و ریا اور اراض کیا اور فعد والایا۔

زيدبن، قِم سے روايت بے كرحفرت سروركائٹ تصعمرنے، رشا وفرا ياكہ والم على ، وجيئر السيحس في الله على من سع ميري مي را ، في بيد ، وحي في ال سصلی کی اس سے میری هی صلح ہے فتح اب ری میں مجالد زیدین، رقم مکھا ہے کمجد كتصل كشرحابك مكمتاا ستعجنك دردان معيدك اندني تخفرك نے مکان معنرت فاطمہ الربرا اسے مواے میں کے دروازے بذکوا دکے ۔اسی سى بدف وترمن كي توآب ف فرا ياك مي في الجور و در ي نهي كيا مكم محكو منی نب اشداب اکرنے کا مکم باہد جب کی میں نے تعمیل کر دی۔ صرت ابن مباس سے روابت ے کجب یہ آمیت ا تری ۔ ۱۷ سٹلکہ عکیث اجرًّا إلاً الموحة في الغربي - س تم ي كيم اجت شي عام المرحبت تا ماتركا، تو انحفرت معم سے بوجی محیا کہ یکن لوگول کی طرف اٹنا رہ ہے جن کی محبت واجب كى كنى - أي في ورايا - فاطمة على - اوران كے دونوں فرز تد ـ دمندا ماطبيك ا بوسعی دمذ ری سے دوایت ہے کہ حفرت سرور کا کنا تصلیم حضرت فاطمۃ ازمرا يح محرّتشريف مصلّعُ اورا ن سے فرہ ياكه استفاطمة نبي ا ورتو، ورملي اوجنينَ نيا س ایک مگر ہوں گے۔

حفرت ( ام الك رممة المرولية فراتيس كدلا افضل احدًا على بصعفة

ىسوك الله صنى الله عليه وسسلم م<sup>د</sup>بين كونى م*بي عَبَر گوشهُ رمول يُضيئت* شن ركعتا حب خدا وندكريم اين كلام باك مي خود ارشار ديا مات خانكحوا ماطاب لكم مزاين آء مثنى وثلاث ومرباع ـ زور كروعورتوك جِهْسِ بيند مول دُوتَيْن ما جياً من تواس آيت ك مطابق صرت على كوحق مقاكه وم ا ورشا دی کردس گرحفرت سرور کائن مسلیم نے ان کونع فرا دیا ۔۱۱ م الک كلقة بي حب المرح على يصر با وه شاديا ل كرف كالحكم اور احازت صرف رمول خدا سیخق تمی اسی طرح فاطمة الزمرا کی موجودگی میں شیرخدا کو دوسری شا دی سے کنا حفرت ملح می کے لئے ورست، تھا ج صاحب شریعیت تھے۔ ووسری ستورات کو پین مال بنبی او رندکسی آ د می کو از روس شریعیت اینے دا ما د کو و ور<sub>سری شاد</sub> سے خرنے کا حی مال ہے۔ یہ رعایت ربول خدا اور آپ کی مقدس اور طاہر مِیْ کے سے مارنے نمرایک ایک ورجر سول عذا کا ساموسکا ہے . اور نیر بني فاطن الزمراك ففائل كويني كتى ب.

ما كم عنف اس مديث كى روايت الجسيد الحذري المسكى بداوراس كوميح مديث كبابي كدرول النه صلى النه عليه وسلم في فرما يا كه حضرت فاطرة الم حبت بحى بيبيول كى سرد ارمي مرحم منت عمران اس مصتنى مي دريرة فاطر،

سلاشتین آنجناب کاس شرکت انشاره سال بوجکاتها مرداران عرب کے بیام آب سادی کے لئے آنے کئے تھے ۔ گرخاب رسول کریم نے کسی اپنی مفائد ما ہرزی کی اور بالآخر لفرانتخاب خباب شاه مردان صفرت علی ابن ابی طالب پر بڑی جنا ا ملی کی طرف سے جب نماح کابیا م ہوا تو صفور سلم نے ان سے دیا فت کیا کہ تمہارے ہاس

مهر ويف ك يف كيا بد المنبخ ب في جوب ولا ككيونسي بحنوسلوم في ورا فت فراياك اوہ ر روئیا ہوئی جوجنگ بررس فی تھی آپ نے جا ب ویا کہ وہ موجو دہے حصور نے فر ما یا کہ انس وہی کا فی سنا مک فیمر کلم خال بعیاجی نے ایس وہ تعد کو سرطرت نظم کیا ہے ، ہے اً بر وائ زرنبس نسب دولت کوئی گا 💎 کیدمیرے بر سب تو نعظ ہے خدا کا نام مفلس بول ننگ د ست موت و کامول ك زره بنا وخلّ این فی ماريخ ، ک تیغ مورکات توشیرا کب وش خوام ا وے کے میرے مگوس ہے یا مید البشر کیا کھٹ یہ ٹرن کہم کا ہول عشاہ م جرکیدار بورجننوریه ب سب وه مشکار جرکیدار بورجننوریه ب ونیائے میاد وہال سے کمیا وہ سطہ کہ ہے ۔ وروز بال خدا ورسول مذا کو نام روایت بن کردس ره کویا رسود و را بقوالے میا رسودسی ورم پرحشرت عمالت نے جنا ب علی کسے خرید فرایا - نیز میھی ۔وا یت ہے کہ بیج وشریٰ کے بعد حضرت عُما آن کے تطيب خاطراس زره كومق حناب ملى مبريم وبإالغرض عقد نخاح كى قرار وا وموكمني او حضو نے اعلان فرما و یا کہ ، نندتی نی نے مجھے حکم دیا ہے کہ فاطریہ کا نجاح علی سے کرووں مجلس ا مل ن کو دیا میں۔ بدا یوں سے مشہور صوفی نر رک حضرت مذا ق تحربر فرات میں -انبا شروط قد فقر کا بدے شبائے کے داتان اس کو میرشا ہ وگدا کی میوائی کا المران است كى شفاعت مېرس نسك مواييرو عده ويدار حق كى رونمانى كا محلس عقد منعقد ہوی توصفور سرور کونین ملم نبریہ تشریب سے گئے اور فر ما یا کہ شرامسلین المبی جبیل امین میرے یاس بر بیام رہانی سے کر تشریف لاے تھے کہ خدا وند مالم نے بت المعمديں انى كنيز فاطر كا عقد اپنے غلام على ابن ابي طالب سے كرويا ہے د ورمجے حکم ہوا ہے کہ اس عقد نحاج کا اعلان گوا ہان عادل کی موجود کی مر) بجاب وقبو<del>ل ک</del>راوو

خِنابِ فاطمة الزمرُكِي إِس حاكرا تحصّرت صلىح بن الله حريح متعلق استرصا والتمزاج كرليا تعا او بخاب سیده کی نموشی ان کے افیا رو رونا کی ہم معنی تھی محسب عقد سرحضور صلح نے وخطيه تخاح يرٌ ما وه يدب :-

الحبل لكم المحبود شعبت المعبوو بقيمهم المطاع يسلعانه المرهوبين عنابه وسطوته النافذ امره فحسد وه وادمندا لذي خلق الخلق مقلارته وميزه عيامكامه واعزه حريدينة واكرمهم ينبيه محمل ان الله تماك اسمه وتعالت عظمة حعد المصر مرة سبرًا لاحقا وامرًا مفترضًا وشي به الإرحامرو الزمرلان مرفقال عزمن قائل وموالذ يحلق من الماء بشرًا فجعلة نسيا وصهرا وكان رتك قديرا فامرا لله تقالى محرى الحاقف عدوقفناء يجرى إلى قديد وكل قضاء حسروكل قدرأحل وكل احل كتاب محوالله مايشاء ويثيت وعنده امراكتاب تعران الله اسف ان انوج فاطمه من على بن ابى طالب.... - الح ومواهد المدندي-

نقل ہے کہ اس خطبہ کے بڑھنے کیوقت خباب علی مرتفیٰ کہس بامرتشر لعنے سے کئے تھے صنورخطبه پڑہ رہے تھے کہ آپ ! مرے تشریف لاے آئففرت سلم نے آپ کی طرف دیجے کر تبتم فرايا اوركهاكهيس في ايني وحترفاطم كوبعوص جارسو متقال ( وبقول شيد ما يخ سو ورمم ، مركعوض تها رس ناح مي وياكي تهس منطور ب خباب على في جواب ويا منفور ہے ۔ اس کے بعد حضو صلیم نے زوجین کے لیے د عائے برکت فرما ئی اور فرمایا کہ المرتعالى تم سے لميب وطام إولا ديد اكرے ۔ ت

تمی غیب کی صدارہے شا داب ہمین نوشہ کے ساتھ خرم وشا دان رہے دور

ان پیسه بور یه اصال فاد است از و بویان ناست مبشه از من این پیسه بوری یه اور در ای کرور این در در ایک بور این از مین این کونه نجه امریک بور این این کونه نجه امریک این این کونه نجه مرتب کا ک نونه نقا مشکوے مرتب کا کونه نیا مین بور این کو با فو سے مرتب کا این اور برحی لیجے مرتب کو با فو سے مرتب کا مراب کا مراب

عدا مشیعی نعانی اس نخاح کا حال اس طرح تحریر فر مات بیل اس معنا میشیعی نعانی اس نخاح کا حال اس طرح تحریر فر مات بیل اس معنات فاخد شرح به خفرات مسلم کی ما میزا دیوسی سب سب مرس تقیل اس کی موجی عیس اور شادی کے بینیا ما النے تکے تنے ۔ ابن سعد نے روایت کی برے کہ سب سے بیسے سعنرت او کرنے آنخفر ت مسلم سے و بحواست کی ایس نے فر ایا کہ جوخد کو حکم سوگا ۔ بعر حصد ت عرف نے جرات کی ۔ ان کومی آپ نے فر ایا نے فر ایا نے فر ایا نے فر ایا نے بیش نفیا مید والیت می نمیس سلوم موتی نے جواب : و یا کمکی دہی افغا فر فر ای بیش نفیا مید والیت می نمیس سلوم موتی ما فظ این جونے اصا بریں این سعد کی اکثر اور تیس حضر ت فاطر کے صال میں میں میں میں تو بیش کونڈ اند زمود یا ہے۔

بېرمال دهنرت على نے جب د ينواست كى تو آ ب نے فاط تكى د منى د ريا فت كى ق چې رمي يه اكي طرح كا اكمبار رهناها د آ ب نے حفرت على سے يوميا ، تها رس پاس مرس دينے كے ليے كيا ہے ، بولے كمجانس آ ب نے فرا يا ، اور و وصلية زره كيا موى اج حكك بدرس الله تى تقى، عرض كى وه توموج و بے . آ ب نے فرا يا

بس و م کافی ہے۔

الزن وفي ل بوگ ربز عقبی چیز موگی لیکن گراس کی مقد رجانا جا ہے ہیں۔
وج ب ب ب کہ صرف مو رو بداع می فررہ کے سوا اورجو کھیے حضرت علی خاط سرا یہ تا
وہ ایک بجبزی تعال اور ایک بویدہ مین جا وقعی جنہت علی نے یہ سرا یہ حضرت فاطمہ زیم کا نے ناملہ زیم ایک ایک خضرت علی ہے ہیں رہتے تھے مثاوی فاطمہ زیم کے نوبس رہتے تھے مثاوی کے بعد ضرورت ہوی کہ ایک گرفس مارٹ بن نعال انساری کے متعدود کا ناہے جن بی سے وہ کئی آئی نعزہ مالی کو ذرکر جیکے تھے جصرت فاطمہ نے آئی خضرت ملام سے کہا کہ اُنہی سے کو نی اور مکان ولوا ویکے۔ آب نے فرایا کہ کہاں کہ اب ان سے کہا کہ اُنہی سے کو نی اور مکان ولوا ویکے۔ آب نے فرایا کہ کہاں کہ اب ان سے کہتے شرم آتی ہے رہا رہ نے ساتو و وڑسے آئے کہ حضور میں اور میرسے باس جو کہتے شرم آتی ہے رہا رہ کا سے نیا کہ کہاں کہا کہا گائی کہا اُن کی خوش ہوتی ہے۔ کہ وہ میرسے باس رہ جائے رغر من انہوں نے انہا ایک مکان فی کی وشی ہوتی ہے۔ کہ وہ میرسے باس رہ جائے رغر من انہوں نے انہا ایک مکان فی کی وفیا یہ حضرت فاطمہ اس میں انتی گئیں۔

شہنٹا مکونین نے سیدہ عالم ہوجہ جہزویا وہ بان کی میاریا ٹی جیڑے کا گذاہب کے اند ربجائے رونی کے محبور کے بیتے تھے ایک جبال ۔ ایک شک دو پھیاں اور دو می کے مخترے ۔

صغرت فالمرض بنے گریں جائیں تو آن تحفرت صلیم ان کے باس تشرای کے وروازہ پر کھڑے ہوکوا ون انتخابھ اندر آے۔ ایک برتن میں بانی جنرکا اور ونوں لا المتعامی ان کے بینے اور بازؤ سریانی جنرکا ربجر حضرت فاطمہ کو بایا ، وہ خرم سے رہ کھڑا تی آئی۔ ان ربیجی بانی حجر کا ساور فرایا کی کی فی طلبہ کو بایا ،

اني فا ندان مي سبت الفنل تريث نعس عها را ناح كياب اليرة الني . خاب سیده کامبرورهٔ توکل تِفاعت وجدر دی فعن شدهٔ ص دو پیزشهو ر ا الله المخاب مح ملاومنا قب نظاً و نثراً مرسلان گورس ثنا نع بیس . اور جوعزت و تو قیم ا میمورلمین کے دلول میں خباب سیدہ کی ہے وہ کسی سے بخنی منس بنے ، آپ نے اپنے نفشہ م ووسرول کی مبدروی میں جو جو تی ایت بردا شت فر ، نی بین ۱ ماست محدی سے شریع صدفی ومیا است میں اگرتعضی فاب ن می جائت تو و فترور کا رہے ہیں ہم کیک و طعیب أتبركاً بها رنقل كرمے اپنے اس مختصر خمون كوختم بحرتے ہيں خيا ہ فاطمة تھے۔ ثيا رہے ك می مولوی نواب علی صاحب ایم ۱۰ سے برونس ربا و دوکا بج تحریر فر اتے ہیں۔ سخت بلي رتيجين سيبطين كن فرط الفت سے نتعا فاطم زمر محرق روکے کہنے لگیں اے بالنے والے سکے تین روزے میں رکھو بھی جو سوید و و با زار ابونی حت تورکها نذر کا بیسلا روزه م کی بھٹ یا سگرٹ م کو ہر فط ، اک بدوری سے علی تہورے سے برنانے وا احال به و کیم کے رمن اپنی زرہ کو کھکر روٹیاں بنت نبی نے ج کاکر رکھیں ایک کین نے صدا دی کہ موں مرکا سا روٹیال وے کے اسے مورس یافی میکر صبحروزك مصفس تصفعت كحيمة ألم بال اعرب روميان والكفاما وقت افطارنودار موا ا يك يت يم تمرتمري بالبخك بت داروزا تمبری بیمالت ناگبال شام كو دروازے پاك آياسير بعرهمی زمرانے وکھ وی اُسے شال بٹا ر آپ یا نی کا پیا گھونٹ گریں فن کھا کر شەلولاك بى آئے جوبىب. تيا ر اشك ببرآئ يه احال جبنى كاسنا اس جرل كه فرما الب رب عف ر

## ا قیامت نس موے گاڑا زیستی سوره ومريز بين عاشق آل اطهار

یہ اجائے وخترخیرالانام منس

گھرس کوئی کنیزنہ کوئی غلام ھا میکی کے مینے کاجو دن رات کا مقا گونورسے بعرائقاً گرنسیل فام تما بها رُوكاشغله ميي حوبمرسح وشاممًا يهبى كحيه اتفاق كه وان او فاتم والرگئیر که پاس حیاکا مقا م تعا كركس لية ثم أي تقس كيا خاص كالتما میدرنے ان کے منہ سے کہا جہداً) تما ارشادیه بواکه غربیان بے وطن جن کاکم صغیر نبوی می قیام تھا هرخيداس مي خاص مجعے امتمام تعا میں اس کا ذمہ دار ہوں مرکز م جن کوکہ معبوک بیاس سے مواحراتم يول كى ب الربت مطهر في زند كى

ملامت بلی نعانی کی مشہور نظم ہے۔ آفلاس سے تعاسدہ باک کالیل سيذيد منك بجرك جولاتي تسل رار ان مات ها لباس مبارک غبای ہ خرگئیں حاب رمول خداکے ہ<sup>یں</sup> محرم نه تصح ولوگ توکیوکرسکیں نه ع بيزب مين ودباره تولوها صورنے غيرت يتمى كه ابھى زكھے منسے كہد میں ان کے بندولبت سے فاریو بڑی *جرجوب*یتیں کہ اب اُن برگزرتی ہی كجيتم سيمي زياده مقدم تعاار كلمق غامی<sup>ش</sup> ہوکے ستی<sup>م</sup> یک رہ گئیں ہے جراً ت ن*د کوسکیں ک*داوب کا معالم

ز، زه ل کے شہر و رسبت بڑے ، یہ ، نہ قومی شاعر ترج ان حقیقت واکر اقب مہر مند تعالی نے جی خب ب فاحمة از سرکی مقبت یں گل فٹ فی فرہ ئی ہے ، ابن و کیجیں کہ کس قدر برلطف اور وجد آفرین کلام ہے میدہ کہ بیٹھ مقبول ، یکی ہ نبوی ہو کر دہے گی ۔ یہ کام کم کیا ہے ہما رہے اس کا بیان از شاعر سے سے نے اور عقبی و توشہ آخرت ہے ۔ د زیر جارج تیقت جناب و اکثر سرسنے فراقبال میں سے ۔ پی ، یکی ۔ وی بیر طوح

نامبور. -

از مرنسبت حنرت زمراعزين أن الأم اولين وآخرين روزگارا زه آملین آفرید مرتفتي مطن كث مثير خدا أأ ك حيام ديك زره سا مان و ا وراً ن كاروا ن سالاعش ما فظ مجعیت خسیر ا لا مم پشت یا ز د برسر تاج و تکین قوت باز وے احرار حبا ل الم حق حرمت آ مو زار بن ج مرصدق وصفا از امَهات ما ورال را اسوهٔ كال بتولُّ بابهودست چا و پخود را فروخت

مريد زكيالبست عسيءنهن نوحثم رثنت وللعب المين ت که جان ویسیرگلتی مید ونوعة ن مراها لكل بادشاه وكليته اليوال او اورة ن مركز يركار عثق ہں ہے شم شبتان حرم "انشينداتش ميكار وكين واں وگر مولا ہے ایرارجہا د، نواے زندگی *موراد*سن سيرت فرزند بإ ازامتبات مزرع تسنيمه راصل تبول بهرمتاج دبش آتكو نيخت

نوری و مهم آتشی فرمان بش گرمان بش در صاحت و برگر آن ا دب پرور د که صبرور صنا آسیا گروان ولب فرآن برا گریه بات ۱ و زبالین بے نیاز گومرافث ندے بدا ، ن ناز د اشک ا و برچید جبرلی ازین مجوش نم بخت ازعرش بربی اشک ا و برچید جبرلی ازین بی می فرمان خباب صطفی ا و ند گر و تر قبرش گر دید می سجده با برخاک اویا شدمی

## جناباه م عدايها

اسم شریت آنجاب کا حسن ہے۔ بیدائش آنجاب کی ۱۵ رومفا ای سیم کو سین کلم موا توخش ہو کر تشریف مدید منورہ میں ہوی حضور سرورعالم کو حب آنجاب کی بیا کا علم ہوا توخش ہو کر تشریف لائے اور اللہ حرافی اعو ذبات ولدہ من الشیطا الحصیم ۔ کی تلا و ت فرما ئی اور فرما یا کہ میرے بیٹے کولا وَاس جکم نوی کی تیمل میں آنجی ا کو سفید بارچ میں لیبٹ کرآنخفرت صلحم کے باس لائے اور صفور نے منا بہت کے وا کا ان میں افران اور بائیس میں اقامت بڑھی ۔ اس کے بعد حنا ب علی مرتفائی سے وریا فت فرما یا کہ تم نے اس کا نام کیا تجویز فرما یا ہے۔ یگفتگو ہو رہی تھی کہ جبرالی امین نازل ہوے اور فرما یا کہ ارشاد باری یہ ہے کہ (علی رامر تبہ بار وان میتی میرفرمو دی ۔ یہ بار میں موسی بیام بسر بارو و ن مینہ ۔ بس آنمفرت فرمود کہ نام ابسر بارو ن صبیت جرس طنت که نام وے شبراست بیس نهندت فرمود که زبان من عربی است ور**عربی ترحمه** ي رجبُرا گفت کيمن' م بنه پهرختن'ا مرنبه وند . و موجنين که بعد کيب سال حين تولدشة نامن حين كه ترحمهٔ شبراست نها و ند ارس و قالكونين ، -حنهت بن بن الك سے روایت ہے كة نحفرت كى شاہبت سب ميں زيا و اِنِ بِ المام صنّ من تعى - ا ورخباب عليّ سے روات ہے کے صن سنے سے باؤل کے معن مسلسم کے مثن بہہ تھے رنجا ری میں روایت ہے کہ صنرت ابو بکرصدیق نمنے خیاب اماحم تن ا الواینے کا ندمے رسوا رکیا، ورکہا کہ باعلیٰ یہ تہا راجی خاب رسالت اب سے مبت مثان ركمنا بدر سرحناب على في تستم فرايا بجان الشركيانوب كما بع الما يحلى ف-مرد و فرزند که تصویر حال عباند مسلفت الاسن و نیمه یا کیز شبیر ، عليه شريعي آنخاب كابه بي كه زنگ آنخاب كاسغ وسندتما ساحتُم تعايضاً زم تعے پیش مبارک ممنی تنی رسرمبارک سے بال کا خصول کے تعے سینہ فراخ تعا اور قد شریب می<u>ا</u> نه تھا ۔ آنجناً بسے فینا کل میں اعبا دیٹ بجٹرت میں ۔ ا زامجلانجاری مسلم میں رویا بے کہ یّا نحفرت معرضا ہے مناکو ووش مبارک برہنمائے ہوے فراتے تھے ، ۔ اللّٰہ حداثی احب فاحديد و منى مذا و تداس اس دوست ركمة بول تواس ووست ركوى المع نجارى ميں روايت ہے كہ آنحفرت صلىم منبر رپتشريف ركھے تھے اور جناب حلّ آئے۔

بېلېرىتى صنود فراتے تھے كە : – ان النى ھائما سىدولعل الله ان يصلح بە بىن فيتاين من المسلمين -اس لمج بخارى مىں دوايت ہے كە آنحفرت ملىم نے ذايا كەھلايچا تنائ الدنيا يغى حيثن ميرب دوخوشبود ارمپول ہیں - اسی طبح ترزی اور حاکم ابو سعید عذری سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلم نے فرایا کہ المحسن والعسیون سیل آشیا ب اھل سجند - بنی عنی ترق جوانا ن جنت سروار ہیں - اسی طبح ترزی کے انس سے روایت کی ہے کہ ان خصرت سے بوجھا کہ آپ اسپیٹے المہیت ہیں سے سب سے زیا دہ کس کوعزیز رکتے ہیں ۔ آپ نے جواب ویا کو حنین کو۔ اسی طبح ما کم نے حصرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ خباب حین ان خصرت کے دوش میارک میں اور تھے ۔ ایک خص کھنے کا اے لائے کیا ہی ہواری ہے بعض من خرایا ۔ و نعد الراکب مربع نی سوار کھیا اجعاب ۔ اما م محرس روایت ہے کہ رسول صلعی نے فرایا کہ من احبنی واجب هذین یہ سوار کہ یا جمعا و رمین اور ان کے در القیامة ۔ این جی خص مجھا و رمین اور ان کے دابا معما دامعما کا ن معی فے دس جتی جو موال تھی تر میں ہیں سے اقد ہوگا ۔ والدین کو دوست دکھتا ہے وہ بروز قیاست ہرے درج ہیں ہیرے ساتھ ہوگا ۔

خاب ۱۱ م صبطیم و کریم صاحب و قار وصاحب شت وجود ۱ ور مدوح خلا کتی سر دار حصوا عق محرقه ۷ آپ کی نجشش وجود و بذل اور دیگر فضائل کی نفسیلات معتبر کتب میں درج جیں اسی طبح آپ کی کوات بھی اخیا روسیر کی کتابول میں نبغصیل درج ہیں الماضلہ ہوں۔ آتا جا انسوة ۷ و فیرہ ۔

ور س برا موع بو مجاب، وراس کی مقیقت ورو قعیت یس کونی شک نیس میدوسوی محق، زیدانخیشنی عبدالمحق د لوی وغیروا علام است فرموده اند که الامرحس فو ف کرد کن ور، دشایل د خل شوم و بن بر ن خلافت نرک فرد د زیرا که در حدیث آمره است که خلافت ببدازمن سیال است و لبداز ان مللنت است دروایت کر داین حدیث احد وژیزی و ایودا و دو تعیم حکرداین حدیث د این حبان وسی سال در بی الاول تمام شده لود در اسوادة اکنونین صفحه ۲۲ ا

وفات شراعی آب کی زہر قاتل کے اثرات سے واقع موی زہر دینے والول محافظ معنی نے دور ایست اشت نے بڑا معنی نوج دور بنت اشت نے بڑا کے افوات آپ کی زوج حجدہ بنت اشت نے بڑا کے افوات آپ کو زہر دیا تھا۔ وفات شراعی اختلات الروایات کی کہ یاست کی اخوات آپ کو زہر دیا تھا۔ وفات شراعی اختلات الروایات کی کہ یاست کی ایست کی بروی مشہور ہے کرمین ایس سال کی عمر ہوی ابتدائی سات سال عمر شراعی کے جناب رہو کے ساتھ گذارے۔ چوم مینے خلافت کی اور بعد فلے خلافت ساڑھے نوسال مینہ میں آفاست کے ساتھ گذارے۔ چوم مینے خلافت کی اور بعد فلے خلافت ساڑھے نوسال مینہ میں آفاست فرمائی (صورا مق عوقہ)۔

آ نخاب علیه الله م کفیلی مالات و فغائل کے لیے کتب اخبار و میر کے تعفیلی مطالعہ کی فیر الله م کے قفیلی مطالعہ کی فیرور ت ہے۔ یہاں نہایت اختصارے یہ مالات کھے گئے ہیں۔ اولا و سارک کی تعدا د ہی اختلاف ہے لیکن میار فرزندان نا مدار یسنے زیدوحن ۔ و عمر وعبداللہ کے جود پر سب کو اتفاق ہے و گئے اولا د کے شخل اور کجٹرت دوایات ہیں۔ اور تعداد فرزندا ن برب کو اتفاق ہے۔ و گئے اولا د کے شخل اور کجٹرت دوایات ہیں۔ اور تعداد فرزندان میں کہ بیان کی مباتی ہیں۔

. امروزکدا و لا دخن رمنی الله عنداز ایثان برزی است باتفاق از دیدو<sup>ن</sup>

امت دسما دة الكونين إ

اسی طرح آنخباب کی ا و لا و و وختری کی مقدا دمیں عبی اختلات سے ۔

## سيدمااماتم مينيالم

ولاوت إسعادت آنجناب كي مهرماه شعبان سلكسيه كوبر وزييث نبهدية نبوو ي ملن ملمره حباب فاطمين من دا كال في اسماء رجال) - يمي روايت بدكم لجائے معملی در تصل کے خباب کی والا وت جدما و مدت ال کے ختم بر ہوی اور بہی مت مل جناب بحیی می میں بیان کی جاتی ہے۔ جناب او محن سے آچون ات ا وہس بوم حیوث تھے آپ کی ولادت باسدادت کی حبر سنتے ہی خیاب رسوال لعم نے سجد و سکرا واکیا اور خاب فاطرانی قیامگاه برتشرایت لائے ۱۰ ور انخاب کے داہئے کان یں ا فان ا در بائیں کا ن میں إقامت كھى حناب على سے انحضرت ملحم نے دريا فت فرما يا كه فهضاس بحيكا كيانا م تجوير كياب جواب دياكه ين اس كانام حرب ركمن والاتعابي باتي بورنی تعیں کہ حنوم للح کوالقا ہو اکداس نیے کا نام حضرت ہارون کے حیوے نے بیٹے کے نام پر مين اشبرركما جائك فيانجداسي مل وداب دنياك تام ا خروانفاص يل كا یمی نام نامی متعارت ہے جرطسیج جناب ام حق میں سینے سے اوپر کے جھے میں اخترت ملىم كى زياده ثبا بهت تعى اسى طيح حد زيرين بدلن مي آنضر ميسلم كى شبابهت جناحيين عليدائسلام ميمتى پایکسی نبی نے منداے نہ آج آب سب ش ن کا شاق ہم مصر رمول کا آتا کہوش کو سے کہا تھا تھا ہم مصر معالی کا آتا کہوش کو سے کہا تھا تھا کہ کہا تھا تھا کہ اس کے درم تع رمول کا

## فضأك مناقث

جناب المرحين عليه الساؤم كفشال ومناقب بصعد و به قياس مي جنا بخراب المرحين عليه الساؤم كفشال ومناقب بصعد و به قياس مي جنا بخراب المرحين المرحي

ترخی بر دایت بعلی ن رو رضی النّد عند روی به که جناب روی خداف فرایا کو حین محمد سے اور س حین سے بول خدااس کو دوست رکھنا ہے جو مین کا آدو

ہے جعنور اکرم اس خص کو بید لیند فرائے تعے جو جنا ہے بین فراسام سے مجت کرتا

تعا ، چانچ اکمی دوزر سول کرم مریز کی کئی سے گذر رہے تھے ، وہا لی مجو نے عبی نظیل کو ویں مصروف تھے آب نے ایک دیا کے گو دیں اٹھالیا اور اس کی بیٹائی کو بیسے موسے ویا اصحاب یں سے ایک مین بی فردیا فت کیا کہ صور یک می ارتی ہے ہوئی ہے کہ وریا فت کیا کہ صور یک می اور اس کی بیٹائی جس سے آب اس قدر مجت کرتے ہیں ۔ آب نے فرا یا کہ یہ دوی ایک وری میں اس میں میں میں جی اے میت کی محال میں کہ این آبھوں ۔ اور سے می بی اس و ن سے میں جی اے میت کی محال میں کہ این آبھوں ۔ اور سے می بی اس و ن سے میں جی اے میت کی محال ہوں سے دیکھنے کا ہوں ۔ اور اس کے ان بائی میں اس و ن سے میں جی اے میت کی محال ہوں سے دیکھنے کا ہوں ۔ اور اس کے ان بائی کا شعر ہوں گا ۔

اہم ترندی: ورابن اج وابن حیان وحاکم سے روایت ہے کہ فرایا حیا بُ لِ خدانے کہیں نز وکٹا اس سے جو لڑگئا۔ فاطمہ اورحن اور بین سے اور طیح کروں گا۔ اس سے جوملے کرے گا! ن سے ب

ابن عبدا فند سے روایت ہے اور اہم ترذی نے روایت کی ہے کہ فرایا خاب
رول کرم ملم نے کہ آیا میرے پاس اسان سے ایک فرشتہ جاس سے تبل کمبی ہندی آیا
مقاراس نے سلام کیا اور فوشخبری دی کہ تجفیق حن اور میں فوجوانا ن بہت کے مزاد ا احرام ورتر نہ تخا اور ابن انتہ اور ابن داؤ و و ن ائی شفق الرو است ہیں کہ ایک روز
اخطر نصلی الدولیہ و ملم خلب بڑہ مہت کے کہ اتنے ہیں سلنے سے صفرت اہم حن اورائی مبن شریف لائے کم عمری کی دج سے دونوں صاحبر اووں کے پاول از کھڑا دے
مین تشریف لائے کم عمری کی دج سے دونوں صاحبر اووں کے پاول از کھڑا دے
مین تشریف لائے کم عمری کی دج سے دونوں صاحبر اووں کے پاول از کھڑا دے
مین تب نے ویکھا اور خیال کیا کہ کہیں گر نہ پڑیں۔ بس بے اختیار خطبہ مجرد کران کی
طرف دوڑے اور کمال حبت اور بیایہ کے ساتھ دونوں صاحبراد وں کو گودیں

۱۰ ڪ ناست.

اسی من ایک روز خاب رول کرم علیانتی وانسلیم جدنموی بین ماز پر هارت تصاور عجده میں تصرکه خاب امام حمین علیان رم دورے دورے آسا و رنیت مبارک برسوار موسکے رائب کوخیال مواکدا گرسیده سے مراف و منا توسین علیا اسلام کر بایں علیان کوچوٹ لگ جائے گی - یہ سوچ کرآپ سجده ہی بی برت رہے دنی کہ خباب الم م خود سنت مبارک سے علی دہ موسکتے دمیرة الحمین ا

بینی یک ایام چیس گرفتاری اوریحی ضا د مونے کے احمال سانجناب نے ای کی عروست بدل فرایا اوراسی روز کھ سے عراق کی طرف سے روانہ ہو گئے۔ کیو نخد ماجول کی جامت کے ہمراہ تیں ٹیا طین بنی امید یزید نے اس فرض سے بیعیج تے کہ بہرجال حین کو اس فرض سے بیعیج تے کہ بہرجال حین کو اس کا میں ماوٹہ فاجم کر الم کے نام سے افوین حوال بیا رہی ہیں۔ یہ وہی واقد ہے جو تاریخ حالم میں حاوثہ فاجم کر الم کے نام سے افوین حوال بیا سا تریخ کیا ۔ وسیعلم انداد ۔ ان کے احوال والفار کو فایت کیلم و سفالی سے بھو کا بیا سا تریخ کیا ۔ وسیعلم الله یون کا کو اس کا کو فاید یہ تقلیون ۔

انجناب الميداليد مرحب روانم موسف سكح تواب كي معنى مدروون في آكي

عزم بران سے بزر کھنا چا با و رسمی یا کہ کو فیون سے اسدوفا کھنافلطی ہے۔ اور ضوصاً خباب ابن عباش نے زیادہ منے کیا۔ گرآ نجناب کو اجبی فرح علم بولیا شاکہ وشمن در پی فن ہے۔ بس آب نے اپنے دشمنول سے مقا لم بھرنے اور عزت کی شہادت مال کرنے کا فعیلہ کرلیا۔ ور محدیں گرفتا رہ کو گین می اور والت میں بڑکر مارے جائے کو لیند نو فرایا ہے مارون رومی ہے نے سے

خون شهیدان در آب ولی تراست و این خلااز صد صواب و لی تراست

تهذيب التهذيب كعوالدس ساوة الكونين مين لكعاب

ابن عباش مخالفت كروخ ا بحد معلوم شدبي ا ام م مين عليه السلام گفت كدا ب ابن عباس في بيرشد أكس خن عزف مي گوئي سراقش شدن بجائ و محر بهتراست ازان كدور محد شدن مدانس و مرست بحد من معلال شود -

وه کونسی تا ریخ اسلام کی کتاب پیرجس بی فایت افس وحزن کے ساتہ واقعا میں موگئر کر بلا درج نہ کئے گئے ہوں اس کے ملاوہ فرار الو وہ کتا بی برب جو اکا برمنفین نے تحلف نا اور بی بی برب جو اکا برمنفین نے تحلف نا اور بی بی برب جو اکا برمنفین نے تحلف نا اور بی بی برب خاص اس واقعہ کی تفقیلات برب کھی ہیں۔ اور اب کس برابر نظم و شری ہے وائے تر برہ وہ تے ہیں۔ حراسل یہ واقعہ بی اس قدر ہوش را وجائ ک ہے کہ بات کہ بات اور برب کے دل میں جوش قیدت کے وازن واقعات تا رہی کا قائم رکھنا از برم کل ہوجا تا ہے۔ وعوے کے ساتھ کہا جا گئے اور ان واقعہ کی تا تھ کہا جا گئے اس قدر کسی دوست کے داقعہ کی بات کہا جا گئے اور قدا وقوا وفعال جس قدر و جرا یا گئیا ہے اس قدر کسی دوست کے واقعہ کی ما تھ کہا جا گئے عالم میں ایت تک بنیس و مرا یا گھیا اور شاکہ (نیس کل بقیناً) یسلمد قیا تی واقعہ کا رہی کا رہی ایس میں ایت تک بنیس و مرا یا گھیا اور شاکہ (نیس کل بقیناً) یسلمد قیا تی واقعہ کا رہی سائٹہا و تین فرا

میں کہ از تبد س د اللہ کے است کا دون دورا سرکا آذکرہ قیامت تک اس میت میں رہے گا ہم یہ ال دور د دندائے آزاد اور نے علی مہ البرشاء فیا سائیسیہ آبادی ای شہور ومعرد دن آریخ اسلام سے معرکہ کر ابا وی کھٹ کرتے ہیں یاسب وارق قدات ہی جاسات آباریخ و توانز کا درجہ حال کئے ہو ہے ہیں ۔ اور تر مہ مقبر تتب لا این و میری دج ہوتے حیلے آرہے ہیں ، کو بادو زنین کے نو کے ہیں ۔ ان کی صحت کے اور کرنے میں کئی تھم کے شک وشہر کی کو فی گنوا کش نبی ہے ۔

فی بینی بوی توشرفی بوشد و نفر و بن سعد معنوف نظر و تر ست کرنگا این است صفرت ، محدین نے جی بے مرابیوں کو مناسب بدایات کے ساتھ شین کیا میمرفری الجوش نے عبد فقر العبلہ عثمان ، عباس کو میدان میں باکر کہا کہ تم کوامیر ابن نیا و نے اوال ویدی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ بن نیا و کی اوال سے فداکی الا مترب شمرانیا سامذ ہے کر روکھیا بعین روایا ت کے موافق آ ب کے بجراوال وقت جب کہ لادی ۔ در مرجومت کی کے صبح کو شروع ہوی ۔

مین اور قراری ای ای ای ای ای ای ای ای ایک سومالی اولیمی کے مواقی ایک سومالی اولیمی کے مواقی ایک سومالی اولیمی کے مواقی دو سومالیں تھی۔ بہر جال اگر بڑی سے بڑی تقد اولیف و و سومالیں ہی تی کہ کہ لیس آفی و تشمیل کی بڑر او جزار فوج کے مقابلہ میں اوام حسین کے ساتھی کوئی حقیقت نہ اور محقیق تھے میں مصین علیہ السام اپنے ہم البیول کو مناسب مقابات بر کھڑا اس محقیق تھے میں مصین علیہ السام اپنے ہم البیول کو مناسب مقابات بر کھڑا اس کے ورضہ ورسی ویسیس فراکر اونٹ پر سوار ہوسے اور کو فی انگر کی صفوت کے سامنے تنہا تھے۔ ان لوگوں کو لبند آ و از سے خالی لیس کے سامنے تنہا تھے۔ ان لوگوں کو لبند آ و از سے خالی ایس کے دیا ہے کہ کے ایک تقریر کے دیلے کے اور قری نتی تی بر سے سے کے سامنے تنہا تھے۔ اس کو فیوا میں نوب جانتا ہوں کہ یہ تقریر کو فی نتی بر برے لیے

اس وقت پیدان کوے گی اور تم کو جو کھا کہ با ہے تم اس سے بازند آو کے لیکن کی منا سب مجت بوں کہ حذائقانی کی جمت تم بر بوری موجائے اور میرا عذر بھی فا بر موجائے ابھی اسی قدرہ بفا فل کھنے بائے تھے کہ آپ کے فیے سے عور توں اور بحوں کے دوئے کی آوازیں مبند بہوئیں ۔ ان آوازوں کے شنے سے آپ کو خت فال جواا ویل ملا م کوروک کراور لاحل بڑو کر آپ نے کہا کہ عبد اللہ بن عباس تعجد سے کہا تھے کہ عور توں اور بجوں کو ساتھ نہ بھا تو جمجہ سے ملعی جوی کہ میں نے اللہ کے خطور موں اور بجوں کو ساتھ نہ بھا تو جمجہ سے ملعی جوی کہ میں نے اللہ کے خطور موں کو رویے نے سے کہا کہ کہا کہ ان عور توں کو رویے نے سے ملعی جوی کہ میں نے اللہ کے خطور موں کو رویے نے سے معلی جوی کہ ہوں کو رویے نے سے میں وقت خاصوش رہوگ نہوب ول جرکر رولینا انہوں نے عور تو گ میں یا یا ۔ اور وہ آوازیں بند ہوئیں ، حضرت سین علیہ اسلام نے پیم کو فیوں کی طرف جوکر اپنی تقریراس ملی شروع کی ۔

تم کے سلان اور کیے استی ہوکہ اپنے رسول کے و اسر قبل کرنا جاہتے ہونہ تم کو فدا کاؤ

ہے در رسول کی شرم ہے ہیں نے ساری عمریں بھی کی شخص کو کمبی قبل نہیں گیا قو ظا ہر ہے کہ بھی بہتی کی فعمل میں بہت ہوں کا کرتم نے میرے نون کو کس طرح طال مجدیا ہے۔

یں ونیا کے عبر وسے آزا دہو کر دینہ میں آخصات صلیم کے قدموں میں جا بڑا

تماتم کو فیوں نے عبکو و اس بھی نے دیا ورمیرے ایس لی خلو طربیعے کہ ہم کو

تماتم کو فیوں نے عبکو و اس بھی نے دیا ورمیرے ایس لی خلو طربیعے کہ ہم کو

الماست کا حداد میں ایم بھی بیت کرتا جا ہے ہیں یہ بہتما رسے بالے نے موت یہ جاتا

ہوں کہ بھر کو تن میں مون یہ جاتا

ہوں کہ بھر کو تن میں جا ان میں فیملہ کر دینے میں کو میں مون یہ جاتا

ہوں کہ بھر کو تن اور مدانت الی خود اس جان میں فیملہ کر دینے میں جاکہ میں تر بھاا اور کون

فیا لمر بھا کہ اور مدانت الی خود اس جان میں فیملہ کر دینے کا کہ کون میں بر بھاا اور کون

فیا لمر بھا ہے۔

اس تَقریرکوس کرسب خاموش رہے اور کسی نے کوئی حواب نہ دیا تھوڑی ویرا تنظا ر کرنے سے بعد حضرت 1 محمدین نے فرما یا کہ ،۔

سندا کا شکرے میں نے تم برجب بوری کردی اورتم کوئی مذربین بنیں کرسکتے یا برآب نے ایک ایک کا مام میرآ وازوی که اے شیٹ بن ربعی ۔ اے حجاج بن الحن ۔ اے قبل بن الاشعث ۔ اے حربن پزیڈیی ۔ اے قبل ن وفلال کیا تم نے محکوظ وامراز بنیں لجوایا تھا ، اور اب حب کہ یں آیا ہو محکوظ وامراز بنیں لجوایا تھا ، اور اب حب کہ یں آیا ہو محکوش کو اس کو اس کو کوئی کے محکوش کرنے پرا اور ہو ، یہ سن کر ان سب لوگول نے کہا کہ مم نے آب کو کوئی نے اب کو کوئی کے اس کھیا اور دا آگ ایک الحراث بنیں کھیا اور دا آگ ایک الحراث بنیں کھیا اور دا آگ ایک الحراث بنیں کھیا اور دا آگ ایک ایک کے دوخلوط محالے اور الگ ایک کی دوخلوط محالے ایک کی دوخلوط محالے ایک کی دوخلوط محالے کی دوخلوط محالے کے دوخلوط محالے کی دوخلول کے دوخلوط محالے کے دوخلوط محالے کی دوخلول کے دوخلول کے دوخلول کے دوخلول کے دوخلول کی دوخلول کے دوخلول کی دوخلول کے دوخلول کے دوخل کی دوخلول کے دوخلول کے دوخلول کے دوخلول کے دوخلول کے دوخلول کے دوخلول کی دوخلول کی دوخلول کی دوخلول کے دوخلول کے دوخلول کے دوخل کی دوخلول کے دوخلول

ک یہ تہا رہے خطوط ہیں۔ اینول نے کہا کہ خورہ مرنے یہ خطوط بیسے یا نہیں مجیعے ملح اب مج علی الاعلان آپ سے دینی میزاری کا افعبار کرتے ہیں۔ بین کرا امی<sup>ن</sup> علىدانسلامرا ومن سے اترسے اور محمورے يرموارموكران الى كے النے متعدم كونى مشكرے اول اكات تحق بيدان ميں مقابله كى فرص سے نحد گر س كا مُعود بيا بكاكه وه محوث سے كرا اور كركر مركبيا اس كيفيت كو ديكيكر حرون يزيد تيمي اس نذز مع ميكوفي علا ويوناج ايني دُها ل المنظرك اور محورُ و دراكر ، محسين ك ، ایا ورؤمد ل بینک وی حفرت حین فے بوعیا توکس سے آیا ہے اس نے کہا يس و فضى بول جى نے آب كو ہر طرف سے كليركرا ور روك كروايس مبانے: ديا اوراس میدان میں قیام کرنے پرمجبورکیا میں اپنی سنط کی ملافی میں اب آ کیے طرف سے کوفیوں سے مقابلہ کرو مخل آپ میرے گئے مفقرت کی وعاکریں المحسین ا نے اس کو وہ وی اور بہت وش موے شمر فی اموش نے مودسے کہا کہ اب وركيول كردب مور عمرو سعدنے فررا ايك بيرك ن ج روحفرت حين عليه سام كى طرف يستكارا وركها كد تم كواه ربينا كدسب سے بيلاتيرس في ميا يا ہے \_ اس سے بعد کوفیوں سے مشکرے دوآ وی نعے را ما م صین کی داف سے ایک بهادم في مقا لمدير مباكرد و نول كوفل كرويا معراس فرح الله في كاسلسارها رى بوا دير كما زو کی اوا فی موتی رہی۔ اوراس میں کوفول کے زیادہ آدی ارے گئے میراس کے بعدا ، محسين كى طرف سے ايك ايك آ دى نے كوفيوں كى صنوں بر عايم أشروع كيا-اس طرح مبيت سے كوفيول كا نقعا ن جوا بعضرت اما محسين كے جرابيو س آل ابی لمالب کواس وقت بک سیدان میں نه نطلنے و یاحب تک که وه اکنگ

كرك سب كاسبه وه استعشقه وخوييهم بن تتين كمه مبنوز باف أل ملى ريسقت في ان کے بعد حضرت را مزئسین کے بیٹے علی کمبرنے وشمئوں پررشنا ناصلے کئے اور بہتے وشمنوائع باک کرنے کے بعد خود میں شہید ہو گئے ان کے قبل ہونے کے بعد ا مام میں اں سے منبط نہورکا اور آپ روٹے تصحیر آپ سے بھائی عیدا نڈوفحہ وحیفہ ونہا فے ڈسمنوں برحمد میا اور مہت سے وشمنوں کو ایکرخود عبی ایک سی مگر ڈہیر ہوگئے۔ آخرا ما مجمن کے ایک نوٹر بیٹے محرقاسم نے ملدکیا اور دہ مجی اُرے سکتے غرض کہ ، مام حمين كے يي كرم بن إنى في وت اور دوسرى تا مصيتوں سے بڑہ كرمصيت و محنت یقی که انبو ب ف اینی محصول سے اینے معامیوں اور بعلوں کوشہد موتے موے اور اپنی مسٹیول اور بہنون کوان روح فرسا نفارہ ں کا تما شاو کیجیۃ موے دیجها دام حمین تلبیه انسلام کے ہمرامیول اور خاندان و الوںنے ایک طرف اپنی بُن کے نونے و کما سے تو د وسری طرف وفا واری و حان شاری کی بھی أتب فی شائیں یش کردیں نکشیخف نے کمزوری ویز دنی کا اظہار کیا نہیو فی فی وتن اسا نی کالڈ م ابنا ويرليا حضرت والمحين عليه اسلام سب ساتوتنهاره كك تصغيميين وراو كے وہ سرمت على اوسط معروف برزين العابدين جوبيا را ورصوف يے تعے ياتى ر ، كئے تع معد ، مدّرن زوا دفا لم في ربعي كوموروا تعاكدو، محمين كاسرموا رك كا ك ان كالاش كمورون سيها ل تك إمال كرادى ما معكم مراكب عفول شاطك صرت المحسن في تناره ماف ك بعص بهادرى اورجوال مردى كساته وتمنوال ير تف كف ميران علول كى شان ويحف والاان كے مراموت سات كونى : آما عمره و بن معده ورشمرذ كالحِشن آيس مين إيك و وسرست س كر ربصنى كد

جهفة آج كسايسا بها ور وبرى اثب ن شي ديجيار ا مى فمركى واشان اوردخ كتبعهل كرويف والفاكها في كالمارصة وب كالشفات المصين عليه الساام كي جماية إهناليس أحمدُ بوارا ورأينه بينك «ويُتنيس إنجم تيرك نص مُّراً ب برا مر وتعملول کا مقا بلرکنے ما رہے تھے ۔ ایک ووسری ۔ وابیت کے موافق مام زخم ہڑھکے الأرماج ذخم الموارك تعي اورتيرون كي زخم الناكے على وه تھے رشرون ميں آ ب عجوزے پرسوار بوکریمندا ورہونے رہے تھے لکین حبب کھوڑا ہا راکیا تو پدیدل رك منك وشنول بن كو في تحض من ينهي عابها تعاكد المصين مير البقد ك شبهيد مبول ملكه تبرغص كب كمقا لبدير بخياً اور طرح ريثا تعار آخر شمرفتي فبر ف چتخصول کو بمراه کے کرآپ برحله کیا ان میں سے ایک نے شمتیر کا ایسا وا کیا ك المحين عليه السلام كا بايل لا تدكث كرالك عجرية احفرت الاحبين عليك للم نے ائسرجا بی وارمر ، جا إلكن أب كا در بنا و تعربهى اسى قدر بحروح مو يكاتما ئ لموارَّدُ المتاسكي يعجع سے سان بن انس مختی نے آپ کو نیزو الا جُنگھ ہے پار إ موكيا. آب نبزے كايد زخم كماكر كرے اس نے نيز وكميني اورس تا بي كيك رمع مي كمي كن انا لله وإنا اليه واحبون - اس ك بدشرف يشمرك مكمت كسى دو سرستخص في حفرت الم حسين مليد السلام كا سرحمست مداكرويا اورعبیدا مدبن زیا دی محرکی میل سے سے ۱۱ سوارتنین کے سطے انہوں نے الفي محمورُ ول كي ما يول سعة ب محصدما رك و حوب كلوا إيخمير كولوما -آپ کے اہل میت کو گرفتا رکیا زین اصابہ یک جوازے تصفیمرڈی ایوشن کی نفرز توان کواس نے قل کو نا میا یا گر عمرہ بن معد نے اس کو اس حرکت سے بازہ

حفرت الم حسين كاسرمبارك اورآب كے الل ببت كوفين ابن زيا وسے ياس بعج سكن كوفس ال كتشبركيا كيارابن زبا دف ورباركيا اوراكي الشدي ر کوکرا ام حتین کاسراس کے سامنے میں ہوا۔ اس نے اس سرکو و کھیکرگتا خان کا کئے۔ میرتمیب روزشمر ذی الجوشن کو ایک دستہ فوج دے کراس کی مگر انی میں یہ قیدی اورسرمیارک بزید کے باس وشق کی جانب رواند کھیا رآ اربخ اسلام اکبرخانی، اس حا د نه فاحبینظیمه کی باداس وفت مک مسلمانوں کے ولوں میں ما رہے ا ورقیا مت تک مازه رہے گی مولٹا شاہ عبدالغریز صاحب دلموی سرانشہاد میں ب تحریر فرانتے ہیں ( ذکر حبین اس سئے ہے کہ طلع ہوں حاضروغا ٹپ اس کے وقوع برلکم تجا کوحزن دوامی کے بھاکے لیے ہے اور ذکر کرنا ان و قائح ھا کُلہ کا امت ربول مِ روز قیامت مک رہے گا۔اس کی انتہائی شہرت لاراعلی و ہفل وغا سُب وماضرو میں و ہنں ونا لمق وصامت *سب کرینج گئیہے (ترجہ) ۔* اگروہ تام آنو جونم حین میں اب مک بہا*ے گئے میں کیے ماجم کیے جا*ئی **ولت**ین ب كرملا عظيم كانعشرة تخول من ساجات كا واگر و ومب أبي اور ال ج عميرا بس تغلب كئيس لي كروست وائي تومين ب كنغ مورقيا متكاسان بزه ماك كاوراني مل حال وقال کی مدی مصر خاب سیدانشداک اسو احت کے ذکر سے فالی رہی موال ده کون بقمت شقی اقعلب انسان ۱ ورسلان سیجس فے اس خلومی کی دا سان اور سلان کرکاز الم دومارا راین زندگی می آنونها اعدل م زبن صيبت داغها برسينه موزان أست زبن عزامة معلى عمر ور دل برمان است حضرت الم م احتنب اینی مندین تحریر فراتے ہیں ا

ین عایش بان ب ک<sup>و</sup>یس دوزا ما م<sup>حس</sup>ی شیدموے اس ر بوائ کو خواب میں دیکھا کہ ان کے ہاتھ ہیں کیٹیٹٹی ہے جب ہیں وہ خوات میں کرتھے حاتے ہیں نے یو چھاکہ یا رسول افتار میکیا ہے فرا ایک پیھیسٹن مراس کے ساتھیوں کا نوات ہے یں اسے خداکے سامنے میٹ کروں گا۔ این عبایٹ نے صبی کو لوگوں کو ا مرحیین کی شہا ہ ت کی بروی اورا بنایه خواب بیان کیا جو بعد تحقیق میجه <sup>۱۵</sup> بت موا<sup>۱۳</sup> و یخ کال بن شر<sub>ا</sub> -يه إكل يح بين كه أكا برغل وجهور ملين ف ب حديم دروى حنّا ب، الم حضيات واو. ان کے اعوان وال**غیار و علیہ شہد**ا ولیما نیکان دا قعہ کر بلاکے ساتھ خامبر کی ہنت او میسا تو الارواد اعظم مي ما تناآيا ہے كدامام مطلوم في جوكيدكيا وه برحل كيا اوراليا عي كرنا ها سي ما حتى كمانخاب كى شباوت سے إيكا ه ايزوى ين توسل كرنا قديم سے ال اسلام كاشكا علا آ اسے مگرا س کے ساتھ ہی ایک فنیل عاصنا حبیون اورا ان لوگوں کی موجود ہی ہے جن كاشفارخاب امام مهام كے اعال حنه پزيحة بيني او جہال بكمكن موسكے اعال يزيم لی طرف دا ری ہے اور وہ کونسی گراں! میستی دنیا میں ہوی ہے جس برنحتہ جینوں نے متیں نه تراشی ہوں جتی که حضور سرور کا کنات صلیم کی یاک سیرۃ یرمیٰ لغول اوز بحتیمینو کر ہیا کہ اٹھا رکھی ہے ۔خباب دا م ہام طبیات الام می تو آخرآ نحضرت صلعم ہی کے نواسے ہی امرا بن عربی اکلی نے (ان الحسین قتل بسیعت حدہ الکمسیا توکیا تعب سے ملالے کے بنظمین اپنے جد کی لمواریے آگئے کا لفاظ و بگرا ا مرحمین نے حاکم و فت محمقا بل فجا سکتین اپنے جد کی لمواریے آگئے کا لفاظ و بگرا ا مرحمین نے حاکم و فت محمقا بل فجا ى، ورا ن كو تحكم شرىيت رسول قبل كياتك ما ورجومنزا باغى كى مقرر ہے وہ الغوذ بألله، الحكا ا احسین کو دی گئی۔ اس کا اصلی ا وجفیقی جراب تو ، بن انتحی کو دا و یعشر کی عدالت م<sup>رایکا</sup>

حب و وخاب رمول کریم ا دران کے حجر یا رو خاب سیده کی جانب سے اس نون احت کا استفا نہ بیش کیا جائے گا استفا نہ بیش کیا جائے گا اور نرید اور اس سے حجمہ اعوان وانصار وحا می وہم خیال عقوب میں گرفتا رموں گے گریمیاں اس وار فانی سی مجمعلما بررائحین ومورضین صا دفین نے ابن عربی ما کھی کا جواب کھنے اور بزید کے اعمال طلم وجور کے بیان کرنے میں کوتا ہی نہیں کی ہے مشہور معدمہ میں کلفتے ہیں :-

ابن العربی الکی نے اس مسئلہ بیس خت علطی کی ہے کہ اپنی کتاب العواصم والقواصم میں کھ کھیا کہ حضرت ا مرمین علیہ الله مربین نا کای شریعیت قبت کے خامی نے اس مین علطی کی کہ اسے معلوم نہ تعا کہ باغیوں سے لرٹ نے کے لیے الم عا ول کا ہونا شرط ہے اور حضرت ا مرحین کے بعد زیادہ آ ہے کے زمانے میں المت و معدالت کے بارے میں کون شخص احق تعا بیم محض ایک فاسق و فاجر (یزید) کی راسے تا ہے کے قتل ہونے کو کیو کو کہا جا سے اپنے کہ شرطیت میری پر آ ہے تل راسے تا ہے کے شرطیت میری پر آ ہے تل کے کئے حضرت ا مام کے قتل میں ایت یہ خیال کرنا کہ آپ جا کرنا حتمال دی محم سے قتل ہوئے میں اس خلد وں جلد دوم ا۔

ای طرح سیدا لوسی ابندا وی اپنی شهر تفسیر وج المعانی میں تحریر فراتے ہیں،۔ درّجه، سام بن عربی اکتی نے اس بر خدا کی طرف سے وہ نا زل ہو ۔ حب کا وہمتوجب ہے سخت افر آ اور بہتا ان کیا ہے جواس نے یہ خیال کیا کرحیش اپنے جد کی فوارسے قل کئے گئے اور معبن جہلواس کے ہم خیال ہیں کبکن یہ بڑی سخت بات ہے جوان کے منہ سے کلتی ہے اور معن وروغ ہے فروغ ہے ہے۔

اسى طرح ديگر علما مے كرام وصو فيا مے عظام فى سرز ان وربرزين مي قولاً فيعلا

ودين يدوغيره اخبار حبيبة ومثالب كثيرة من شرب بخرو تتل ابن الرسول و تعز الوصى و هده البيت و احراقه وسغك الدماء و النسق و الغبور وغير ذالك مما قدوس و فيه الوعيد بالياس من غفران م كور در و في من حبد توحيده وخالف دسله رمروج الذهب) -

ماحب اتحاف تحرر فراتے ہیں:۔

لاشك ان يزيد بن معاويه حوقاتل المحسين انه الذى تد عبيد الله بن ديا دبقتل الحسين (احداث مند) علام تغتاز انى كلفته بن:-

انه كفولما امريقتل الحسين وشرح عقابينسغى:-

نیز اسی شهور و مقبول کناب میں تحریر ہے:-

والحق ان رمنا پزید ببتل انحسین و تبشاده بدلات وا ها نشخه اهلبیت النبی معاتوا قرمینا و وان کان تعنا صیله اسادا-علامه عیدی فریمی کور فراتے ہیں ہے۔

بعضاكة يندكونش الم مصين كنا وكبيرة است ندكفز ولعنت مخصوص است بجفار

عازم برفطانت بیشاں۔ ندنستندکہ کفرالی طرب خود ایز اسے حباب رسول النقلین حید نثرہ واروین

وَى لَا لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَمُ سُولُهُ لِمُنْهُمُ اللَّهِ فَى اللَّهِ فَى الدُّنيا والإخرة رشها د تحين؛ .

انزمن خاب حین علیہ السلام کی بے گناہی اور حق بڑوی اور آ بجناب کے قابین اور خالفین کے کفر و مظالم پر اگر لکھا جائے تو دفتر عبی کا فی نہیں ہوسخا۔ ہماری پیخفر کتا بال خام میا حت کی کس طرح حال ہوسختی ہے ۔ عالم اسلام کے در ودیو ار ملکٹٹٹ جہت اس لم کے گواہ ہیں کہ حمین ظلوم ہیں اور نرید اور اس کے طبقہ تبعین واعوان والفعار ظالم اور است مخمری ہیں ان کی مستیال غایت درجہ منبوض ومروود ہیں جنی کہ یزید کا نام برکا ام برکا اور کی میں ان کی مستیال غایت درجہ منبوض ومروود ہیں جنی کہ یزید کا نام برکا اور کی میں ان کی مستیال غایت درجہ منبوض ومروود ہیں جنی کہ یزید کا نام برکا اور کی میں ان کی مستیال غایت میں خالم وسم کے لیے صرب المثل ہے حضرت شیخ سعدی شیرازی تحریر فرائے ہیں :۔ ماطان درزمان معزولی ہوشی و بایزیر شوند

اکرہارے اس بیا ن کی صداقت بی کہی کو اونی شہر بھی ہوتو اسے جاہیے کہ ابنا ہم میں قدر بدل کریا ابنی اولاد کا نام پزید رکھکر دیجہ ہے ربہت جلد معلوم ہوجائیگا کہ یہ نام کس قدر مزیز و محبوب ہے ۔ بامنو من ومردود ۔ اس سے زیادہ کوئی زندہ شہا دت اس نام کے ذلیل وخوار ہونے کی ہوئے تی ہے۔ برخص جس طرح الجیس وخیطان نام رکھنے بی گزا ہے ذلیل وخوار ہونے کی ہوئے تی ہے۔ برخص جس طرح البقیدہ سلمان کو ابلیج کوا ہت ہوتی کی مرتب جا التعبیدہ سلمان کو ابلیج کوا ہت ہوتی گراہت ہوتی ہے۔ اور کوئی شگر ہے۔ اور کوئی شگر ہیں کہ جس طرح فرعون اور اس سے ناموں میں سے ایک نام یزید بھی ہے۔ اور کوئی شگر ہیں کہ جس طرح فرعون اور اس سے نام سے سلمان بیزار ہیں اسی طرح بزید کی ذات بھی ہے۔ اس کہ خرعون اور اس سے نام سے سلمان بیزار ہیں اسی طرح بزید کی ذات بھی ہے۔ آئیں کہ حقون اور اس سے نام سے سلمان بیزار ہیں اسی طرح بزید کی ذات بھی ہے۔

بگویتور پیودی نه برفرمون سیجی بدترچناد وسیود د سیرته در عوت بلای ت فریون (حدل مشه ( مروج ا در هسپنجار اصنت.

علام سیوطی اپنی آرینی میں تو ریفرواتے ہیں کہ حضہ ہند تھر بن عبد بعز رزُن کمیں نہ اموی سے سائٹ کی تھیں سنے یزید کو امیرا لؤنیر کہ یہ ایکیا گؤ آپ نے اس کی پاواش ہے ہیں۔ شخص کے میں کو ڈسے مگوا کے (ٹاینج النحافا) شارج عقا پرنسفیہ تحر برفر یا تے ہیں : — ففن داننو قعت فیٹ نہ بلہ فیل یدن ہ

لک اعلیا دولت آبادی تحریر فرماتے میں: ۔

الامتراح تمعت والاللمة (تعقب على الكفراو المعن قد تل لحسيرَّ: مناقب ال درت (

ساحب تفيرروح المعانى تحرير فرمات ي:

فلعنة عزوحبل عليهم ولجعين وعلى المداد هم وعلى تعلق والمعلقة والمعلمة على المعلمة والمعلقة والمعتمدة والمعتمدة والمعتمدة والمعتمدة والمعالمة المحسين المعالمة المعالمة والمعالمة والمعا

نفرض زید کے منبوض وردود مونے کے ثبوت یں کم کہاں کہ فعواات تحریرکر سکتے ہیں اگرایک ابن عربی المحی ہنیں ہزارا بن عربی الکی بزید کے فرقہ میں آخرین کے لیے رسول اللہ کی نوار دلانا جا ہیں تواس لموا رکا وار باٹ کرنو دینہ پر ہی بڑتا ہے اور اس کے بعدیزید کے ہوا خواہوں اور شنا خوا نوں پر یکس طرح عمن ہے کہ جوانا ہن ۔ کا سروار رسول اللہ کے عکم اور رسول کی لموار سے تس موصنو مسلم کا ارتباد ہے کہ حدیث مجہ سے ہوں جوں ۔ خدا دوست رکھے اس کو چرکین کو دوست رکھیا ہے۔

انخاری و ترمذی وصواعق محرقه ا .

د د قِصص بغاري ملَّه يه وران ساعت كه سرمبار ك حيثْ رامش يزيدَّ ورُ<del>دُ</del> یزیدشاه شد و خمزور دواز سرمبارک انواع الم نت میکرد بیول خبر به بعضے محا بتہ یول ندا رمیدگرا **س بیاید ندوگفتند که اسے ملون بیسکنی ایشاں راگر و**ن فر<sup>و</sup> بس د منی گویند مفت تن از صحابه بو دندو در عزرا لیدسگوید کداز ا مرام مشهی روا است که تبدّل حسین فرزندان و شکوخه وی را بزیلمبین در دمنق محروا نیدو در منابح سگرید که قران را بدعث ما خته بود و در تبذیب انکا ط میگویدیزید و رومن مبارک حمین میخ ز دو ا تو اع ایانت کر د درین کتاب و د رنصص سلو به مرکه پیر یزید مین سرمبا رک حین را انواع ا باخت کرو و در رینه نامه فرسا و که سرامیر ۱۱ م حسین برابر نامه روان دارید د بوقتل اما م حسین ننگر را تبخریب مدمینه فرسا مینه غارت بنبود و یا نفدکس از صحا بهشپید شدند و مدینه و خانبه طغی را آما سد روزغارت کر وندوا ساب ۱ م المومنین ام ملمه غارت کر وند وحرم رمول مدا که با آن رورزنده بو وندبطریق بر ده باگرفت و در شکوهٔ سگوید که سرماک حسنٌ من مليٌّ را رُنگ کروه آورو ندبرنگ وسمه ونيل ـ و ورميح مخا ري و کم ا که اوی سیگوید که آن شب سرمبارک حمین بها ور وند و د<u>ر طشت رنگ کر</u>ده و<mark>ن</mark>گه مت ورمبنی سارکش منوک نیز و می ز دند و بطرات بے حرمتی واستیز انفن مگفتند و درالج كردن سرمبارك ازيزيدروايات بسيارواقع است ورين حالسب أخضار فز ننه کبذا درمتاخبان وات صل آنخه چون یز بیمن وتوب مینهمنود والج نت ابل بيت وحرم رمول خدا وكتاخى از كعبته المنروشها وت صحا ببنسيد

زنا و نواطت وشرب تم و دنگیرمه نسی مبان کر د شید باغق و سه کا ذ به شدیر لعن مروب حالزامت بكذا ندمب "ل سنته و بيطف زاعلام وين كرمن منواة اندنظرېرا ک که از نعر منتن په حال انقد بحمات نیش تو ۱۰ ت و ۱۰ و د و د برزیان رانده روح، نمه طها رشاد نمایند و نزده رهٔ شِیْسَ ز. مینت همپ فعظ ازامر بمثل نبودن رمرها مركا فرشدة فطئ نغر زادة بمعاصي بالمله وي فحول ترین مروم و مقبو تا ترین نمائق نزم وعلمائت سنت و مها عست ، ست و آن کار نا شایسته که وی معنون کرده وکیس درین مت نکرده هنت مدا به دیروی و بزیش ويارا بع مددگارا ج في كروي، زخدا وفرشته با وسائرمرد ، ن سرز با ن و مرفعه با د و منيه كه از عنماس و فكر معن وطعن برآن معون ومطعول وكرت فو دكره و اندا كرديد ما نكورنا يداين مخفه للول انحا مروصاحب كتاب مناقب ساوات كنة كه ز تدامب اربعه الركستن مع ورنعن زيدويده نشده وصلى ايندعلى خير خلقه محدة اله واصحابه علاء طريق الحق ومح علوم إلى ين السبيب. (معادة الكونين).

نواصب اوربعض نم الواصب کی طرف سے مہیشہ یہ خیال بعید نے کوشش کیجا تی ہے کہ حسن اندھے بس کر (معا و اشر ) ملک گیری کی موس میں کر بلا میں جا پہنچہ اور اِلّا خواکن کے ساتھ وہی سلوک کیا گیا جو ان کے اب نے طلحہ و زبٹر کے ساتھ خیک جل میں تھا۔ یہ ایک دیسا زبروست مغالطہ ہے کہ واقعات وحقائق تاریخی کی روشنی میں شاہیم اس کا کوئی ٹانی ل سکے افوس ہے کہ ہاری اس نحقر کتا ہے ہیں اس مہنت پر کھنے سے کے کا فی سخوایش منہیں ہے و شارتھا کی کافعنس وکرم ہو اُن علما ہے جی تی فی برکہ انہوں نہایت زور وشورے اس خیال فی سدکا اچھی طرح قلے قبع کر دیا ہے یں ولٹنا گڑھلی جو ہرجو زیا نہ صال ہن مہانی ن مہند کے مشہور سیاسی رہنا اور عالم و فاضل کے بین طبح ہن (تناویش ایس میں گزید ہے بواسلام زندہ ہوتا ہے ہر کر بلاکے بعد) شاعر لیے مثال علامہ اقبال تحریہ فراتے میں۔

ما أيش للطنت بودے اگر فرونخروے اجنیں سامان مفر

ہم ہماں قرآن میلوی کا ایک شونقل کرسے اس اعتراف کے ساتھ اپنے آ<sup>س</sup> مضر بن ہوختم کرتے ہیں کہ خباب سیدانشہدا کے حسب قدرفضا کل و مناقب ہیں اُن کا ایک شماعی بیان کی رکھیکٹ فرماتے ہیں ۔عارف رومی وس

بین مارد در این مرو در کریابا مین مین مین این اندر این انتخاصی ترکیز از مین انتخاصی ترکیز انتخاصی ت

کمن ہے کہ کو تا ہ بنیوں کو طلب بصبرت کے بعث اس کنام مجر نفا م کے معنی اس کنام مجر نفا م کے معنی اس کنام مجر نفا م کے معنی اس کنام میں درا اس کی وصاحت ضروری ہے کہ مصرعہ ٹانی میں درا اکے معنی د تا آئے باحثی، ہیں جبیا کہ فارسی میں بگرت استا ال ہوتا ہے۔ شنا آنا مروسنی نگفتہ بات ہو فیرہ - اس شعر کامطلب بیہ کہ حب بک بول حدیث کے لیے آیا وہ نہ ہوا ندھے بن سے کہ طبا میں دنی کا میں درنی کا میں کہ نہوا کہ میں کہ طبا میں دنی کی میں بالغاظ و بھری کے لیے آیا وہ نہ ہوا ندھے بن سے کہ طبا میں دنی کا میں کہ بیات کی ورثوا را ورجا گی ل آز مائٹ میں بڑت نے کے لیے حیث کی میں عالی طرفی اور صبرور صنا کی ضرور ت ہے ۔ ورند اندھے بن سے بغیر سوچ سمجھے اس آن مائٹ میں بڑتا ہے سودے تقول شاعر۔

تیر کھنے کی ہوس ہے تو طرب پاکری سرفروٹنی کی نتا ہے تو سرپیدا کر یہ و و معنی اس شعر کے ہیں جے علی اے کوا م بیان کے تے جع کئے ہیں! ور کوئی شکائے

مارت رومی کے اس کل مہے جات المجملين عليد اسلام کي غايت ورجيجبيد وعالي مق می ابت بوتی ہے د ملاحظ موالکشف عن مہات اتصوف مصنف محکیم المت حضرت مولان شاه اشرف علی صداحب تها نوی م<sup>ط</sup>لهم العالی بیز و ت*نجیه کت* تصوف ۱۰ پیستومیلان یت ای س اغیار کے اکا برنے ہی جن کی غیرہ نب دارت کی میں شدہ امرے اس وا قعید مها دا مح متعلق بہت مجھ مکھ ہے (ور قعات کر بناسے قومی غیرت وحمیت کا درس ماتا ہے جو الخ مين بنيل لما (كالدين حضرت المرضين ونيا كمب عد برع شياع متع أمين کارکرن جین کی شہاوت کا واقعین کھٹا کونون کے انسومرلا میکارگین وغیرہ وغيرها بشدا شدامام مام كاوود رجر رفيع واعلى حس كى فعت يرجو دكل م اللي اوركلا رول جابجانا طق ہے اوراس کے بعدا کا برامت اوران لوگوں کے کلام آنجنا ب الميهاله م كى مرح ومنقبت مين مب جو كانبيار بني اسرائيل من اور ديميرا كا برشعرا وما تعنیفن کا اگر شار کیا مائے نومض اسم ویسی کے واسطے ہی ایک دفتر در کا رہے سلطان الهندخواجه غربیب نو از رم کے یہ دو شوکس قدرشہور ومقبول ہیں۔ ڻاه اَسڪينَّ إو شامِت مين<sup>ي</sup>ُّ وين اسڪينَّ وين بنام ڪينَّ سرداد و الدادست دروست زید معاکه بنان لااله است حمین ا خاءبے شال ترج اج مقیت علامهٔ اقبال خیاب ۱۱ م حسین علیهٔ نسلام کی شالع س ککتے ہیں اس بهرخی درخاک وخوا غلطیده است پس نباراه الدگر دیره است قطب العالم مدارا لاعظم ما رف بريلوى حضرت مواكمناشا ونيا ز قدس النوسره العريز فراتے بن ب

اے ول گجیر وامن سلطان ولیا ذوقے وگر کجام شہادت از ورسید آئیۃ جال المئی است صورت س آئیۃ جال المئی است صورت س تاکر د صرف تی سروسا ان بیش رومے کوش طلع میں مساوت ا دارد نیاز حشر خودامید با ین اولیا سے حشر ممبان اولیا

ز ا نرطال کے شاعر ہے شال علامہ اقبال سلمہ الشرامتعال نے میں قدر عقید ترکی تدرعقید کے ساتھ پیشہور دمقبول نظم کئیں ہے موالنا ما می اگر بقید حیات ہوتے توعلامہ اقبال کی اس نظم کی دا دکیا حقہ و سے سکتے تھے اور لیقیناً آنجا ب کی روح پر فتوح یہ دمجھ کر ہجر سر ترقی ہوئی کہ آولیم سخن میں انتخا کہ جنیقی مانشین جو دہویں صدی ہجری میں میں موجود ہے خود اقبال کھتے ہیں ۔۔

نشخ انداز له مامیم نظم نین در دعلاج خاسیم معنی خربی اسلام و تحاوی کا مالا

(ا ز ترج اجتم قیت علامه رشیخ محراقبال)

مرکه بیان با جوا لموجو درست گردنش از بند مرمعه و درست مومن از مثن است و توزین من مثن ایمکن است متل مناک درست و اوتفائ بیاک تر میا لاک زمید یاک تر

عُنْقِ چِگاں ؛ زمیدان کل عقل بكاراست ووامع في م غنق لأعزم ويتسن لانيفك ا ، ركبت دويران كدك وا ركبته عْتُو كِمَا بِ وسنت ، وُكِرُان عنه عن عريان از نباس جون و عنى كويدامتها ن حوس كن عنن الفنل است بالحودري غن گویه بنده شوآزا د شو نا قداش اسارا ن حريث ا عنق عقل موس پر ورجيرُد مروا ذامے زلستان رئول منى ذبح فطيم أيركيب دوش ختم المرسلين تعلمل شوخي الر مصرح ازمضوان مجوح نقل موالشد درك این دو قوت ازحیات آییبید بالمل آخر واغ مسرت ميريا حرببت داز براندر کام رکینت

عمل درسخاك اباب بلل غتة صيداز زور باز والكند عقل اسرايانهم وشكت آن کند متمیرتا ویران کند عقل جون إداست ارزان الم عقلم محكمها زاساس بون وحيد عقل مِنگويد كه خود رايش كن عقل؛ غيراً ثنا از اكت عقل كويدشا دشوآ ما د شو خش را اً رام ما ن حربیت ا آ کشنیدسی که منگام نبرد آن ا ام عاشقال بوُرتبولً الثوالشراب كيسم انديدر بهراً ن شهزا د و خيرالسلل ىرخ روغن نبوراز دا<sup>بو</sup> ورميان امت آ ركيوان ينا موسام وفرمون شبترويزاد زندوح ازقوت شبري يول خلافت رشته از قرايجن

چول سى ب تىلد بارا ك در قدم خامت آل سرطوهٔ خیرا لمامتم لالدور ويرانه *إكاربيوفت* برزين كرلما باريد ورفست موج خوان أم و حكرا مجاد كرد م؛ قيامت قطع استندا وكر و يس بنائس لالأكر ديده است ببرحق ورفاك نون غلطيده ا فودئخ وبياجني النسفر مرعایش لطنت بو دے اگر دشمنال جول ريك صحرالاتعد وومستان اوبيز دا رمموز سرا برامنم واستعمل بو و يني آن اج ل رانغميل بود عزم اوچوں کوہسا را ں ہتوا باندار ومذكسير وكامكار مقصدا وحفظ أنسر إست وب تمغ بهر عرت دین است کس یش فرعو نے سرش انگلندہ ماموا فلدراملان بندونيست نون اوتغسیای اسرار کر د نرت خوابیده درا بیدارکرد ازرگ اراب بالل در کشید تيني لا چون ازميا ن برول كثيد سطرعنوان نجات انومثت نعش إلانترر محرا نوشت رمز قرآن از حسين الموتسيم زآتن اوشعله إاندختهمر قت ا سطوت غر<sup>ن</sup>ا طرمجراز بادر ا توکت شام و فرِ مغدا درفت تازواز تحبيرا وابال منوز تارااززخماش لرزان منوز اسے صبا اسے میک دورافنارگا افک ما برخاک یاک اورس<sup>ال</sup> صاحب سعادا لکونین تحریر فراتے ہیں : ۔

اولا وآنجناب ورمن زمان ازعلى ابن أحمين وازفاطريفه سنالحين

از شرق وغاب مرتمانی روی زمین است و نیج شهره قرید از ۱۶۱ ت مرکب فیست کندر با آب در دور و حسین بنسی مقار بخند ساکن بینتند و در وار و بزید با وجود محد یا نز ده پیدو، شت یک تنفشه بانی از نده جنا خدا صد ق ع مین در من ب فروفهم وودان اعطيف الكوثروات شا من هوا الإبترس تتبخقیق و شمن رسول خدا را ولد، ست پس خگیرند اورا در و به تی با شدوا زارا مر حبيط نقطه ومنهي زين حابرين و والشرتعان ور ورود وسات ین رکت بخشید که ترام روان زین از اولاد وسی برکر دید اسارة اکونیند کوئی شک نہیں کہ حضرت اہا م حسن علیہ السلام کے وہ قعہ شادت یہ شمر حیت عقدُ اسلامیہ کے بیٹھار حقائق واسرا مضمرہ سیدان کرب و باحی قدس قرابی کے طیب و طامرزون سے نگین موا و محص تنقی وا قعینهی ب اور نیمص صبرواستقلال. سپروٹیا ت تھی بھیائب اورمردانہ وارحان سیاری کا ایک قصدی ہے جیسے بم ٹیا گ وبروی کے لیے اک اسوہ بنائیں ملکہ اس کا تعلق سرنا مسراسان م کی حقیقت سے ہے۔ وہ حقیقت جرحضرت ابرامهم واساعیل علیها اسلام برلی ری دی تمی اور دونو ل اینیکے ا ا حق من قربا ن كرف ا ورقر بان مون ك لي ما يموسك تدي موسكة تعدان هذا لهوالبسوط المبين وفل يناه بذبح عظم راسي انقيا وحقيقي راسي الى عت كال اسى ابنا م الدويت نفس وحان كوامت وسطى كے ليے امور مست قرار و يا كيا۔ قد كان سكم اسقا صنة فى ابراهيم والنين معم النام الني معم النام يريع ك يد منزل مرداعي حق وميا بدني سبس الله كي راومين آتي ب سكن ا خابوا و اه نبوت ورسالت كى بورى ارىخ س كونى قراباتى كوئى صيبت كوئى الناكونى

ار السيس بجز ملت صنيف كمورث اعلى ابرابهم والمعل عليها اللام ك واقعه اسلام کے شہید کر بلاکی آ زائش سے زیا دہ مخت وجان گلاز نیمی ایک زرگ فرمانے یا ابتلائد انبيا واوليا بسيارويه لك درعالم مينيال اتلاك فريي درمائ ومرّا شدر م اتم آنگار معودشت كرالاً اتم مراك ندر جرحقیقت می ظهورز مین خشک سال مین المعیل علیه انساه مکی ذات سے بواتھا ام حین نے کر ملاکے مولناک بیا بان میں اس کی حمل کردی کیا ہی خوب کہا ہے ڈا کٹر برا برابسيم واسميل بور يعني أن اجال الفسيل بود ا ونی ا دنی مقاصدهی سی وجید جاستے ہیں۔ اور جومقعد حبّنازیاد ، اسم اور املیٰ اور اکبر ہوتا ہے اتنے ہی بڑے جہا وکا طالب ہوتا ہے۔ ولذا ک قال الاعراف لاتحسيل بمرانت أكله لتتبلغ المحد حتى لعقاله سأ يبروه محدو شرت عزيز حب نيا ده كونئ محدوشرت نېس اور و مقصة تكيم و مليل جرتام مقاصدي اقعى الغايات ہواس كاحصول كنتا پرتعب اور كس قدرصم أزا بوكا ولنتنا لواما تحبون لابالصبرعلى اتكرهون ولاتبذون ماتهوو الامايترك ماتشتهون -برج والمع حضرت ابراتهم علياللام في اپنى قوم كے بتو ل كے آگے مرہ عبكا يا وران كاقلب لليماجرا مساوى كي درخنان مطوت سے معى مرعوب نه مهاا ورا نہوك

را فى لااحب لكا فلين .... انى وجهت وجموللَّذ وفيطرالسموات وكلاً

وما انا مزالمشركين ، كرانا شاس كاون كراياص فرين وآسان

ویدا کیا۔ کیس طرح مکن تھا کہ سروارا نبیا کے فزندر نسبت براہمی کا غلبدنہ ہوتا جضرت ا اح حین علیدالسلام نے بھی اموہ ابراہی پرعائل ہو کرفر ، یاکہ : – دھ امرت اسلم لرب انعالماین کے بعض محمد و اکھا ہے کہ اس کے آگے بھرسہ مواد ل جو تام ہم ان رور وگارہے ، آنجا ب كايد القان نهايت رائع تعا-ند صرف ايني رك حا ن كے خوت مبی اس پرمهرین لگائیں۔ اور فرما یا کہ میں ان کی معیت کس *فرج کرو*ں جورس*ا مرمی فت*ند کی فخرريزى كررميهي والله كى زمين مي فساد عيلانا ما ستة مي اوروه بانس كررهي ب حن كورسول المتصلعم في من و في القار السي خليف س امت كيا فلان المحتى مع مركا شیوه موا ء نفس کی فلامی بے جوعلانی مصبت کرتا ہے جوسکنرو خمیر ہے دسٹر لا بدید شلدا وريه مواج مجدكه موناتعاا ورويحه ليازائه في وكيكد ويحيا عما يختل متسملا وميدان كرطاس عام شهادت نوش كرنا تفا ده اس حرعهٔ آبجيات كونوش فراكريه كتيموك ز فره جا ويدموك ك سه

زنده کش ماں نباشددیده مرکزیتی بیا ما رابین -

اللهم صلى على سيلنا ومولانا محمد وعلى السيدنا وملينا محمد بيدة كرك سنه النام الدنيا و نوى مرقد سيدا بى عبدالله المحمين ومرقد عترته وانصا وع واهل بيته (لى يوم الدين و المحمد في وم القيمة وا دخلنا معهم في الفرد وس النعب محمد الراحم الراحمين -



از علّامه حدّا تخشّ خال صاحب لظهرام رّتسر

اے آل نبی ابن علی حضرتیبیر مہتی ہے تری آیہ تطہیر کی تفسر

كفتارب إنطق محسدكانون كوارب إنواب براتهم كيقبر دوزخ ترے اعدائے بلاندش کی طرح جنت ترے احیات بوانوا می مکر شمشرکے ساییس کمجی ہوتی نہ تا ناگر سرترا زیروم مشتر بيشان كرم همي منهئ راكه زير ورنة تعاترا موحهُ نون شعارٌ تقدر كوموت شهيدول كى واك خواب كوريت ليكن بصشها ديتر كابرخوا تعبير

وه جوش حجيب شعلها يان تعين گير بإييرمو ورخشان مرتا بانى شبير

اسے سیدا حوار گرآج تری قوم میاد حوا دث کی ہو جاتی ہے تخر يولب الال ك لئ أنك فدا يارات يزيدانه مظالم كى مخصت

اک مرد مجا بدنے کہا مجے سے کہ اظہر بے سود ہے طوت یں ترانعر می تحبیر د تب بینا م م کوش عل کو سیدر کی شجاعت موکنت را نی شبر قرآن کی حفاظت محلیر اثری میشیر

شميركى تنجير كومنا زل بواقرأ ن

## مارم زن بعا مربر

الهم گرامی علی بالتحمید طرمت بدانت حدین وزین اعا بدنین و سجا و تا پ کنا القات رامی میں۔ان میں سے زین العابدین زیا و ومشہور ومعروث ہے، و لاوت ابساء و ت<sup>ی</sup>ہ جنا <sup>ہ</sup> نی نجم شعبان شک سهٔ میں مقام مرمند منوره هوی موا قعهٔ کر بلا میں آب وجو و تصنیک میں ا علالت شدیدصعت جنگ میں موجد د زر وسکے یا وراس میں معی مست خدا و ندی متی کڈیا ى ذات إبركات سے ساحين عليا اسلام دنيا مرجلي. آپ پرجوجومنا لم بوت او حرب بكسى اور بيارى سے آپ كوسا مناكر فايرا . وو آج كنسالا نول بر ضربات ب اور عامرا بارآپ كالتب عام طورير متعارف ب مرز اصاحب قادياني افيي زا ند كے مسلانول كى حالت كانتشانظم مس كينية بوت الكف بس-برطرت كفار خوشان بمجوا فواج زيد مسمون حوير حق ببار وسكن بمجوزن لعابرين آب ازروك علم وعلم وزبروعبا دت آيني آبك خلعت العبدق تع كثرت عباد وریاصنت کے باعث آپ کا نعتب زین العابدین ہوا منتقول ہے کہ روزا نہ ایک ہزار کیت نازآب پڑھتے تھے (صواعق محرقہ ) واقعہ کر للسے بعد کھیے دنول کک آب مقید۔ ہے اس مح بدا ب کا قامت زیاده ترارمن مجازی ری کتب تواریخ مین کی وا قعملسالقل مین علاآ یاہے اورمماحب صواعق محرقہ وفیرہ نے مبی اسے ورح کیا ہے ۔ ارکخی دیسی کے ناظ ہے ہم می اسے اریخے سے بہالقل کرتے ہیں اور وہ بہے ،-

إِنَّهُ لَمَّا بَحِ مِشَّاهُ مِنِ عَبْدُ الْمَلِكُ طَافَ بِالْبَيْتِ وَجِمَلاَ نَعَيْلُ لِولِ لِحِي كُلْيَةٍ جب ج کی ستام بن عبد اللك ف طواف كيابيت الله كا دربهت بي وشرش كيفي في ليستنسه فالمفيقيل علي وكثرة الزحام ونصب كه مناو وكالرعليه بوسہ دینے کے لئے رویونی سکاو ہاں کک ببب کثرت ادومام کے آخ اس کے ينظرالي لنناس ومعه جياعةٌ مِّن اهل الشامرة بيناهُ وكذا لِكَ إذِ ا واسطے ایک منبر رکھ اگیا اتس مروه بینی کرلوگوں کو دیجیتار ہا۔ اس وقت اُسکی ہم اہی براک قبل الممامُ الْهُمَام سيدنا ذين العَابدين على بن الحيين بن على إن عان گرو ه ارب شام کاتها به محالفناوس نا گاه نشه نیف لائے میٹیو ایے بزگر کئروارم ایے زین اما پر بی ا ابى طالب بمنى الله تعالى من هم المعين وكان من أحْسَن النَّاسَ جُعًا حين بنطلب البط البانولوك المرتعالى المابيوك اورت امام بسبت لوكوس كانهايت واطيهمرا رجًا فطاف بالبيت فلماانتحال الحبرُ لاَسَودَ نَحْلُهُ نوبهورت اور خوشود الديموطوات كرك ميت الثدكاجب يط حجرا مودكي طوت فورا مبت كي الناسُ جَى السَلْمَهُ نَعَالَ دَجُلُ مِّنْ أَهْلِ الشَّامِ مِن هَذَا لَذِي وك أن كه نفيها ل كديم الهول في جرآسودكويه مال وكيكر الك شائ كم ايكو قلهابه الناس خذوا لهيبة فقال مشامركا أغريه مخافة أن سے کی سے لوگ ہیبت و دو ہو گئے۔ ہٹام نے کہاکہ میں تو رہے بنیں بہجاتا ۔ید يُرْفِ مْ يِهِ أَهْلُ الشَّامِرِ فِكَانِ إِنْ إِسَ الْفُرُودَ وَحَاخِرُ أَفْقًا اس ذر سے کہا کہ کہیں اہل شام ان مصحقد نہوجائیں اس وقت وہاں ابو ذاہر ذریق إِنَّا وَاللَّهِ اَ عَرِفِهُ فَقَالَ اللَّهِ مِحْ مَنْ هَا مِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بحا وجودي بكترك متم خداكى يران كوبهجات ابول شاى غراكون يخيفن فاكال

فالبيت يُغِرفُذُه الْحِلُ وَالْحُرُا وبهب النداس كوعانتك ورزيين فاقرح أبحا هذا تَقِيُّ النِّعِيُّ الصَّاهِرُ العَكُرْ ہ خدا ترس ہند یاک مدان ہے سب کا باٹھا ؟ إلى مكارم هذا لتجو السكرم اہنیں کی بزرمیوں رجود و کرم کی انتہا ہے عن سيلما عرب السلام والعيم وہاں تک پہننے ہے تمام وہ ومسب م كنافحطَيم إذَ إمَاجَا عَلِيستَلِمُ ر کن حضیهم جس و قت یہ جو سے آیا ہے فَمَا كُلِّمُ الْآحِيْنَ كُنْسَبِعُ ، ورکلام منیں کرتا بغیر تمیم کے كالتنمير ينجاب عَنْ شِرَقِهَ ٱلْوَمَا حرطره فبإرا فتأب تصوفه تتدين موانا لمابَتَعنامِرُهُ وٰلِخِيمُ والشِّيمُ باک ہے حیم اس کا اور ماوات او خیسلتین عِجَدِهِ ٱلْبِيَآرُ اللهِ مَكُمْ حُكِمُوا اسى كے مبد امجد يرفاميد موا نبوت كا جرى بن ك له في ليوج بالعَلُمُ مِل جِي اِس اِبت مِي اسْ *حَصْ لَيْ مُحْوَدُ الْمِي* 

هٰذالَذِي يُعرِث البُّحْث أُوْدَى ي ده ب كريسي نتى ب زين عديك موريك هٰ لنا بن خير عِبَا دِا لَهِ كُلِّعِهِ يداس كا فرزند ب حوبهترين سيركان غدام إِذَارَأَتُهُ قُريشُ قَالَ قَائِمُهُ مَا حب اس کو قریش و میلتے ہیں توکت ہے کہنے و ال ينعالى ذمروة العزالعلى قصرت ووج کرتا رہت ہے عزت کی ایسی لبندیون کم تعاقبہ كا ديسكة عَرِفًا ذَرَاحَتِه متفيد ہو نا جا ہتا ہے نوشوے درست بار کا کر نَفْضِيَ هَاءً وَيَعْضَلُ مِنْ مُهَابَّتِهِ وہ حیا سے بنیجے و کیمتا ہے اورلوگر می<del>ن کا تومکاتے</del> ينشقُ نُورا لمُدى من نوب غُرَّته چکتی ہے نور ہوایت کی شعاع بیٹیا فی کھی مشتقة مزتم بسول الله نبعثه شتق مے نور سول خدا سے ذات اس کی المذا إثن فاطِمَةِ ان كُنْتَ جَامِلُهُ يه فرزند فا طهة زمرا كابيرمان ك گرتهنيمات ١ لله شرفة قديرًا وَعَظمَهُ وللدنے اس کو شرف شبٹ ہے اور زمان یا

اَلعَرَبُ تَعَرِّتُ مِنْ اَنْكُرْتُ وَالْحَيْمُ و عرب بھی جانتے ہیں حس کا قونے اٹکارکیاا ورکھر بھی يَسْتَوْكِفَا دِ وَلاَيُعْلَ وْهُمُمَا عَلَاهُمُ بهميه رست رہتے ہيں اور بہن ملکي تي ہو أيوغلبي بُزينة إِنْنَانِ حُسْنُ الْخُلْقِ وَالشِّيكِيرُ زمینت دیتی ہیں اس کو دوجے برج نطل اور کاراطل لُوكِ الشَّهُ لَاكَانَتُ لَاءُ وَنَعَمُ اگرتشدي ديواولا اسكا نعسم بوا عَنْمَا الْغَيَا هِبُ وَلَامْلاقُ وَالْعَكُمُ اس سے تاریخیاں اور محتاجی اور مفلسی رمن برمه ووريز رود ير رو گفر وقريه مربخ جمعيصب كفرم اوران كا قرب نجات اوريناه ب أوْقِيْلُ مَنْ خَيْرُ أَهْلِ ٱلأَرْمِنِ قَيْلُهُمْ يا أكركو في ويصد كركون بيدس بركونين يروكون إلى التي فِي بَلْءٍ تَعَنْقُ مُرْبِهِ آلكُلُمُ ہراتبدایں اورختم ہوتا ہے ابنیں کے ذکر ہر کلام غَالَةِ يُنَ مَن بُنَةِ هٰذَا نَالُهُ الْأُمْمُ دین برق انہیں کے گوے تام جا کونعیب

وَلَيْسَ تُولَكُ مِن هذا بِصَائِرِ مِ بنيس بحكمنا تباريكون باس كوضر ينجابنوالا كِلْنَا بَدُ يُهِ غِياتُ عَمَّرِنَفْعَهُمَ وونول بائته أسك إران جووبي عام وفيغراكا سَعْلُ الْحَلِيْقَةِ كَاتَّغْتُى لِعَادِمُ الْمُ اليها زم خوب كه س كفضبناك مونيكافون ماقال ٧ فَظُ إِلَّا فِي نَسْتَهُمُّ لِي هَ كيمتين كماي بني بخرتشدك (كفي شركالي بي) عَمَ الْبَرِيَّةَ بِالْهِ خِسَانِ فَالقَشَعَتْ تام جال برايسا اجبان كياكه دخ دوكيس مِنْمَّ فَشَرِحُنْمُ مُرْدِينٌ وَيُفْفَهُمْ یہ اس گروہ میں ہے کہ جن کی حبت میں دیفن کا إِنْ مُلَّا الْمُلَالِنَّةِ كَا نُواْ اَيُتَنَّهُمُ ہیں اگر شارکیا جاو ئے تقیو کل قرایس گروہ کے لوگا تھے تیجا مُقَدَّمُ بَعْدَ ذِكْرُ اللهِ ذِكْرُهُمْ ضورے بعدذ کرفدا کے ذکران لوکوں کا مَنْ بُغْرِتُ اللَّهَ بُغْرِفُ أَوْلِيَهُ ذَا جوانند کو میجانیا ہے ووان کی می بزر گیمانی

قَلُنَّا سَمَعَ هِ مَثَّ اَمْرِ فَهِ لِلْ عَنْدَبُ وَحَبِسَ الْعَلْمُ مَنَ قَ فَلَا لَمُ عَلَيْهُ وَ وَقَ وَ وَهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ ا

یصیده ایک عده نمونه ہے ال عب کی آزادی اور حق کوئی کا کوسند است و کی سیت و شوکت بھی ان حق برست اور حق گوباد نیشینوں کو مرعوب نیم سکتی تعنی تنبین شام کی خون آشام مواریں سامنے رکھی ہتی تعیس اور یہ جدی فدا کیان آل ہولیا آتے تھے اور اپنی تینے کسان صداقت ترجان سے اِن ضا موں کہ دوں کوئجر دے کرما تھے ۔ آج اِن حاکم ان شام کو عبلائی سے یا دکر نیوا لاکوئی نہیں مخبلات اس کے افاقیہ کی حابث تیام و نیا ہے اسلام کررہی ہے ہے ۔۔

ر مولئن جائ انفارس فظم يساس تعسيده كاترجبكر ديا ب عوقابل وبرب -

بوليم را نتب كذاب ما ند مرمحدُرا ا و بي الالباب ما مُداعار فندوعيَّه

بوقت وفات جناب زین العابدین علیدالسلام کی عمر شرایت شاون سال تھی ۔ جن میں سے دوسال حباب علی مرتفئی کے سائے بسرموے دس سال اپنے عمر نزگوار ا، م حن علید الملام کے ساتھ ۔ گیا رہ سال اپنے پدر بزرگوار کے ساتھ ۔ کہا گیا ہے کہ ونید بن عبدالمک نے آپ کو زمر ویا۔ اپنے عمر نا مدار ا ما م حسن کے پاس بقیع میں فن موے ۔ جار دختر اور گیارہ لڑکے اپنی یا دگار حیوث سے ۔ (صواعت محرقہ)۔

## اما محربا وعلالها ابن ما ريالها رين

باتیں عال کیں شیعہ وسنی دونوں سنے مانا سے کہ ادام بوشیف کی معلومات کا بڑیے حضرت الا معلیہ اللام کے فیفن صحبت سے تھا۔ اس وی دام ابو سیف کے فیا ہے اور ا علیہ السائل کم فرزندر رسشید حضرت حفیضا وق مدیا سالم کے فیغن صحبت سے بھی بہت بھی فا کہ و امٹھا یا جس کا ذکر عمد ما تاریخ ل میں بایا جا تاہے (سیرت النمان صفائے)

## الم المجعف والميليك المام بن الم محراقة

ولادِت بإسعادت آنجنات كى سىم يرجناب ام فر دە بنت قاسم كے بلن سے مدینہ منورہ میں ہوی ۔ آنجا بھی ل اینے آباء صالحین وکا مین محصام من قب ا حا دی تعنائل تصصاحب صواعت محرقه تحریر فرات سرکه ۱۱ م مخر؛ قریک فرزند و ل امي اكمل والفنل الم م حبفرصا و ق تصح خِالحة الفيس كو حبّاب الم محدّ لا قرّ نے ایناطلیفا اوروصى بنايا اورعلوم ظاهروبا طن سيكمل كياا وران كاعلم تمام شهرون مي يعيلا اسج علما مثلاً بحيَّى بن معدوا بن جرت كو الك ومفيان وه ما م عِظْم الصِنيعُةُ وشعبه و ايوب سجتا فی نے ا م حبفرصا د ق علیہ اسلام سے علم تقس کیا ہے ۔ (میوا عت محرقہ) سرگروہ صوفيه كبار مضرت فريدالدين عطاره ايني مثهورة فاق كتاب (تذكرة الاوليا) كا آغاز حضرت الم م حبفرصا وق عليه السلام ك ذكر شراعين س كرتي مي اورتح بر فراتي من د ترجه المسلطان المت معطعنوى دلس حبت نبوي صديق عال. ول وسا . حَكِرُو انييا وارث نبى على السلوة والدام الومح ومباوق رضى الله تعالى من يجمف

وركما عناك اكرانبار وسى به والبيت كا وكركري تواكي علىده كتاب كاضرور ہے اور یہ تا ہے، ونیا دامت کے حالات میشل ہے جوان کے معبد ہوے ہیں تبرگا حضت المعرض على المسكرة شروع كرفي بس وه بعي المدي كع بعد سوك بي اور چونخہ وہ البہبت میں سے تھے اس نے طرفقت کے بارے میں ان کے بہت رر شا دات، مین اوربهب سی رود مات ان سے مروی میں..... میری ز بان وندبار مة يهي بين كالمرنعية وتونسيت كى فاقت نبين بين كيونخه وه ملاَّحليت تهامعلوم واشارات سے وا فقت شھے وہ تخام مشائخ کے مسروا میں۔ میخوس ا ن م سول رعت ركعتام وهمقتدائه عطلق تصريب وه المل دوق كيشرو اورابل حق كے يشواتھ عابدوں كے مقدم اور زابدوں كے كرم تھے حقائق يں صاحب تصنيف تصے اور لغا نُف تنسيرو تنزل ميں بے نظير تھے .....ميں جران ہوں کہ وہ شخص کس نیال اطل کو گئے ہوئے ہے جو صفور صلح ریر نو ایا گ لکن آب کے فرز ندوں سے محبت منہیں مکتا ہے . . . . ، الح علام فی فعانی تحريفهاتيس.

(۱) م عظم مصرت الوصنيد من جناب الا مم كمر اقر ك فرز ندر شيد صفرت الما محمد الموسك محمد الموسك و كورو الله المحمد المحبوص المحمد المحبوص المحب

ما دق علیا سلام سے انہیں کیا نبت و حدیث و نقہ بکہ تام نمزی علوم بمبیت

کھرے تطلی ہیں۔ وصاحب البیت ۔ ا دس کی بد فیجا۔ (ریز انعان،
وفات آنجناب کی بتاریخ بندرہ رحب شائد میندمنورہ یں واتح ہوئ س قبد من میں اپنے آبائے کرام کے باس وفن ہوئے ۔ صاحب صواعق محرقہ بھی تحریر فرائے میں کہ خباب حجفر صاوق کو میں شل ان کے بب اور وا داکے نہ سر سے کر بہ کہ کیا گیا ا اوراکی دختر اور جب بیٹے آب نے چھوڑے۔

ولادت آنجائی کی سائی میں بتاری مصغر حباب جمیدہ خاتون کے بطن ہوی علم وعبادت واجبہاد وسخا وقیام ہیں وصبروشکری بنا پراور عفود ورگذر کرنے کے خاص طور پر بمتاز تھے۔ اور اس لیے آب کا لقب شرعی کا خلم ہے۔ آب ہارول الزیر ظعنی باس کے جمعے میں۔ موضین ایک روایت نقل کرتے آئے ہیں۔ جصے آریخی کو بھا طرح ہی بہاں سعادت الکونین سے نقل کرتے ہیں۔ جصے آریخی کو بھا طرح ہی بہاں سعادت الکونین سے نقل کرتے ہیں۔ رز جہ ادام موسی کا ظرف علی السلام کے قید کرنے کا سب بردوا کہ ارون مع در جر برام موسی کا ظرف میں تا محضرت میں ہوا کہ اور قر بر برام موسی کا کہ اسلام ملک الله الله الله الله الله الله الله ملک الله ملک الله الله ملک الله میں الله ملک الله

او ناوس تفا۔ اس کے بعدا ما مرسیٰ کاظم قر شرلین کے سامنے آس اور کہنے گئے؛ اسلام علیک اس بیرے باب بیشن کر کا روان کا رنگ فق ہوگیا ۔ اور امام موسیٰ کاظم کو اپنے ہمرا ہ بندویں نے جاکر قدیر کروا یا اور جم دیا کہ ونی کاظم کو نہردیاجا کے بیں آبخاب کو نہا جوٹھ گیا اور بن کا جا کہ دفات واقع ہوی ۔ یہ واقد مشہور ہے اولیعین اہل تاریخ بیال کمتے ہی کا اولی آبخاب کو زمر نہیں دیا ملکم طبی موت سے آمخاا نے جلات فرائی (سعا دت انکوئین مسلک ایر واقد کو نقل اس مواعق محوقہ حتی کہ ورو بین صنفین شلا یہ واقد کو نقل کر دیا ہے۔ ماحب مواعق محوقہ حتی کہ ورو بین صنفین شلا یا مرونے واقعہ کی ایمن میں مفاخ ہ کے واقعہ کو نقل کر دیا ہے۔

صاحب صواعتی محرقد نے ایک دوسرا وا قدیمی تحریر فرایا ہے۔ اور وہ بید که

ارون نے خیاب بوسی کاظم علیا لیام سے کہا کہ تم س طرح اولا درول ہو حالا نخیم تم ملی

ابن ابی طالب کی اولا وہو۔ ایام موسی کاظم نے اس سے جاب میں آیا دمن ذیریت

دا کہ دوسیا ن ..... عیسی تا باوت فرائی ادر حب لفظ علی بر بنجی تو ایام میں

دا کہ دوسیا ن .... عیسی تو باب نہیں ہیں گر خوانے ان تو اولا و اراہم میں تال

نے فرایا کہ عمیری علیہ اسلام سے تو باب نہیں ہیں گر خوانے ان تو اولا و اراہم میں تال

کیا ہے۔ اس کے بعد جباب ایام علیا لیام سے آیا مبا باہ تما وت فراکرا دات و کویا کہ برین مون کے فراند ان رسول خدا ہیں اور ہم حین کی اولا وہیں۔

اس ولیل سے فرزند ان رسول خدا ہیں اور ہم حین کی اولا وہیں۔

اس ولیل سے فرزند ان رسول خدا ہیں اور ہم حین کی اولا وہیں۔

سیا میں بتا ہے ۵۲ مررحی میں بندا و میں آئی با علیہ اسلام کی و فا

ستشده می بنایخ ۲۵ مردهب محبی بندا و یس آنجناب علیه اسلام کی و فا دا قع جوی کاظمین شریعنی می انجناب کا مزار سے ۱۱ م شافی کا قول ہے کہ قبرا آ مرسلی کا ظم علیہ اللام تریان مجرب ہے۔ اجابت دعا کے لیکٹ عند الغطا)۔

# جالب صاعباله مل المعموي كالم

ولا دت باسهادت آنخبا بعلیه اسلام کی مدینه منوره میں بروایت *صاحب* و**ه** الكومي<sup>رم</sup> بناريخ اا مررميع الثاني سل الترموى بعض كابيا ن ہے كەش<sup>ىم ياھ</sup> مى ولاد ب ہوی ۔ امون الرشی عباسی کے آب ہم عصر ہیں بقول صاحب صوا عن موقد خالطام سی کا علیال ام کی اولا دمی آب اعلم واکل واحل تھے منقول ہے کہ امون الرشد عباسی نے اپنے اتھے عبد نامر لکھ کر آپ کو ولیعہ پر لطنت قرار دیا تھا گر حکم مدا وندی اس کے خلا*ت تعا*که آب ملفارینی عبا*س کے تخت للانت برحکومت کریں۔ ی*یمی روایت ہے کہ آم نے اپنی وختر آنجنا ب علیہ السلام سے عقدیں دی تھی۔جہاں تک روایا ت مندرج کتب نواريخ كاتعلق ہے باسانی نیتیویخالا جاسخیا ہے کہ مامون کو خبا ب ا م علی رصا علیا گا سے فایت ورج الفت و محبت متی۔ اور آنجناب علیالسلام کے علم قصل وزیر و تقوی کی اوربے شل شرافت و بزرگی بِرنظر کرتے ہوے اس نے آنجناب کواپنا ولی مہد کلفٹ مبی قرار دیا ا ورمصا ہرت کا تعلق مبی قائم کیا ۔ اس کے بعد جو واقعات درمی<sup>ن ہوئے</sup> وه ایک تا ریخی معمد بن گئے ہیں خیاب الم مرمنا علیہ اسلام کی وفات کے متعلق مامو کج لزم قرار دیا محیا ہے کہ اس نے مسموم انگور آنجنا ب کو مکمالائے جرباعث انجنائے کی و فا ت کا ہ*وے بعض شیعہ و سنی مورخین بی*ان کرتے میں کہ مامون نے انجناب کوزم ہیں دیا۔ تبعن شعہ وسنی مورضین ما مون کو زہر دینے کے الزام میں مجرم قرار دینے ہے۔ دگویندکه مون علی رصار از در دا و واکترا اسنت و با عت گویند که تبوت نمد ر امون معلی رصار است نشده لمکه علامه ابوالحسن علی بن علی که از ا عاظم علما شیدت ورکشعن الغمه فی مناقب الاکمه ربعه ذکر زمروا دن اموان جلی رضا گفته که مرا از معتمد دریا فت شدکه امون زمرندا و ه بود ( سعاء ق الکونن صلاک)

اسی طرح تعین دیگرموفین می اسون کواس ازام سے بری کرتے ہی ایکن اس کے خلاف بعین اکا بر مورضین مامون کوفش امام رفته کا مجرم قرار دیتے ہیں اور بان کرتے ہیں کہ بنی عباس کی عام نا راضی او تخت سلطنت و قدے کل بانے کے نون سے امون اینا وہی وسینخفی کامس لایاجوذ والریاستین وغیرہ سے مقابل لایا إكيا غفااز انجله وضةالصغا وصبيبالسيرومثوا بزالنبوة وغيروس إمون كوقتل لممرثنا على السلام كامجرم قرار وإنحيا ب گرحقيقت يه ب كداكٹرو بنيتراكا برنے اس الزام سے ما مون کوبری کیاہے۔ اور اس میں کیا شک ہے کہ امون آل فاطر نیسے تی عقیدت ک<sup>ومتا</sup> تھا۔ یہ مرگز یا ورنہیں کیا جا سکتا کہ خباب رمناعلیا *اسلام کی وسیعہدی - سیا و لیاس کاممتو* قرار ویا حیاتا ۱ ورطرح طرح سے آل رمول کے ساتھ العنت دمحیت کا انکہا رکز نا ۱ ورسات ںسے جن امنی ہے نے امون کے مخالعت کا رروا نیا رکس ان سے ! ر بار درگذر کو تا یرسب نایشی کا رروائیا ل اس غرض سے کی جارہی تعیب کدا ام رصٰا علیہ السلام کو ا کوروں میں زمر کھلاکر قتل کرایا جائے ۔اور امون کو اس کی ضرورت ہی کیا تھی ۔ حبّاب امام رمناً نه کو نی سیاسی آ د می تھے نہ ان کی طرف سے کو نی مدشہ حکومت کو تنا۔ اور اگریہ ان بھی لیا جائے تو امون نہایت آسانی سے خاب اہم کو بغیری ر رشعنب کے مبی قتل کر اسحنا تھا ولی عہدی قائم کرنے اور اس قسم کے دیکھیرا عا

کی کوئی صفرورت ہی نیتی جن سے اس نے تام اہل خاند ان کو اپنا مخالوث کرلیا۔ بہا س کمک کہ ا موں کی بویشے کے عباسیونے امون کے چچا ابرائیم سے بعیت خلافت کرئی عبل برگز اسے قبول نہیں کرتی کہ ا مون نے یہ شاخہ بے محل وغیر ضروری بارا و ہتل امام رضاعلیہ اسلام کمیا تھا۔ بلاخون ترویہ اس حد تک کہا جا سے کہا حاص کا وامن آلودہ نہیں کہا جا سے اسلام کیا تھا۔ بلاخون ترویہ اس حد تک کی طرح اسون کا وامن آلودہ نہیں کہا جا سکتا عقیدت آل ربول کی بنا پر بھی کیا اس حد تک کی طرح اسون کا وامن آلودہ نہیں کہا جا سکتا جے البتہ ان واقعات کے بیش آنے سے بعد ہیں جو واقعات ورمیش ہوے وہاں امون کا صافحہ دو وہاں امون کا صافحہ دو وہاں اور طفون خالبہ کی ابھنوں ہیں پڑکرا یک تاریخی معمد بن گئا ہے آل متعدد و متصنا دروا یتوں اور طفون خالبہ کی ابھنوں ہیں پڑکرا یک تاریخی معمد بن گئا ہے آل سے کہ ملک گیری اور طک واری کی ہوس انسان سے سب کچھ کراتی ہے ۔ اس امون متعدد کر مالے گئا میں جب امون سے جاس لایا گھیا تو لمک گیری کے جذبہ تامحمودا ورشکوہ ای جسلال نی سے درو سرف مامون جیشے تحف سے کن امور کا اظہار کرایا اسے موالمنا شہل نما فی کے انسان ایسے سے اس الفاظ میں سنے کے۔

ظاہر نے امون کو ال کو حیب اور مختر تعلق میں ایک فتح کلما المیں اسرالمونیں کا مرمواقعا حضوریں ونیا اور دین و و نو ملی بینے جا ہوں ، ونیا سے ظلوم امین کا سرمراقعا اور وین و و نو ملی بینے جا ہوں ، ونیا سے ظلوم امین کا سرمراقعا اور وین سے جا درا ورنیا تم خلافت فو دا لر ایسین نے این کا سرا کی سبر بر رکھ کر امون سے دقیق اتقلب اس فیرستو تع فوج کی نوشی نے امون جیے دقیق اتقلب شخص کو بھی ایسا نیگدل بنا ویا کہ اس نے اپنے بھائی کے خون آ بود سرکومترت کی نظاہ سے دکھیا اور جوش خوشی میں سجد و شکو ادا کیا۔ قاصد کورٹر دہ فتے کے صلای وس لاکھ در بم انعام ویسے اسی تقریب سے ایک بڑا در بارمنعقد کیا اور تم مراد اور تا مراد اور المامون )

الغرمن الممانى رضا عليالسلام كولى عبدب عاف ساء المون كومتعدو رایه ب ست د وحیا رمونا نیرا وراسی تقعین موعیا که آن پیون کی دوسی، و تخت معلمنت جتما يقيضين كأحكمه رسكتة ببي اس كے بعد حن إعمان و فعدال كو مامون كي طرف منه و سكيا حاتا ہے وال امون کے مانات شت مذورہ والے من جعنرت امریف علیالالم كالمكو يكمأكر كيا يك أتمقال كرحانا شهد خيزو قدينه ورب اليكن خد مباث كه فيفه كريجا تھا یعبن موجنین قدم شاہ میعوبی کا خیال یہ ہے کہ بن شام کی ر زش سے جہا ہ الاهم كو زمرد ما كليا ، ور ما مون كا كو بي الم تنداس كا رروا بي ميں نه نتها يعيش و تيرمو جند جن بها بي كيت كير الله الله الله والعاف كي إت يدم كربتين ووتون كراة المواكج ام رضاً كا قال مرحمة نبين كها حاستناب أراس في ابن والهنكون كيا ياموا يا سه تودو فشرکی لازوال حدالت موجود ہے رو ان نه کسی مورخ کی شیاد ت در کار ہے۔ اور نہ ما مون کی شہاوت صفائی برغوررکی خرورت یہ امون کو علوم موج*ائے گا کد*ا بن رسول الٹر *تھے ہے گئافتال کی ک*یا منزا عدانت خداونہ ی میں تعر<sup>ہ</sup> ہے۔ اور اگر اس کا دامن اس قبل سے ایک ہے صبیا کہ لمن غالب مبی ہے تو بھرکسی مورخ ا فا لف کی قریرات کے شرے مامون امون ہی رہے گا۔

آخر سفرستانی می بناب امام رصنا علیه اسلام مامون کے بم سفرتھے کہ مقام طوس میں بنی کرمسوم انگوروں کے کھا مینے سے آنجناب کا دفعیۃ انتقال ہوگیا بہیا ن کیا مہا تا ہے کہ امون کو انجناب کی وفات سے نہایت صدمہ ہوا ۔ حبنا زم سے ساتہ ترشہ با و بر مہند سرگیا اور رو رو کر کہتا تھا کہ اسے ابدائحن اب تیرے بعد میں کہاں جا اوں اور کیا کردد، بنبن دئن کم آنجناب کی قبر رہم جا ور رہا ۔ ایک دو ٹی اور مک سے کی غذا زاریخ اسلام و المامون وغیره امون نے حکم دیا تھاکہ مامون سے باب ہارون کی قبر کھول کر اس میں جناب علی رضا کو وفن کیا جائے اس پراکیٹ شاعر دعبل ما می نے جوا بلبیٹ کا مداح اور خلفا رہنی عباس کا دشمن تھا ایک ظرافت آمیز ہو لکھی حبس کا ایک شعربیہ ہے۔

ماً تناع الرجس من قرب الذكالا على الحال ذكى بقرب الرجس من ما النائد المراكز الذكر المراكز الم

مے قرب سے کچھ نقصان ہوتاہے (المامون)

حضرت علی رصاعلیہ السلام آئر کہ اثناع شرمی ہیں۔ بڑے عالم اورا تقیا ہ روز گارمیں سے تھے۔ ابو نواس عرب مے مثہور شاعر سے لوگوں نے کہا کہ تونے مشرکو کے شعر لکھے اور حضرت علی رصنا جونخ روز گارہی ان کی شان میں دوشعری نہ کھے اس نے جواب ویاکہ ان کا بایہ کمال میری مرح سے مہرت اونجا ہے۔ (المامون)۔ علامت بلی فعانی تخریر فرماتے ہیں:۔

شخصی کومت کا دورا مون کے مہدیں بھی بوری قوت کے ساتہ قائم تھا۔
لیکن وہ اس بدعت کا موجد بہیں ہے اور اگراس کی طبتی تو اس حالت میں
ایک مفیدا نقلاب بیدا ہوجاتا۔ بنوا میہ اور عباسید و نوں نے اس طریق عل
سے خلافت اسلام کو خاندا نی ترکہ قرار دیا تھا۔ یا مون بہلا شخص ہے حب نے
اس جا برانہ قانون کو مٹا دینا جا ہا۔ اگر جرا فوس ہے کہ کا میا بد ہو مکا۔ اس
نے بڑی تھی اور تجربہ کے بعدا کی ایسے برحمزیدہ شخص کو ولی عہدی کے لیما تنا اسلام کے بعدا کی ایسے برحمزیدہ شخص کو ولی عہدی کے لیما تنا اس اس کی اس خواند ان شاہی سے کچھ وا سام نہیں رکھتے تھے۔ تلکہ خاندان عباس ان کے

ساتدریک مورونی رقابت کاخیال رکھتا تھا بہی و شاخی کدن کے اتفاب یہ استاندریک مون اور میں کا اتفاق بیار اور ماند ان عیاس دفعتا برتم مونگے، ورتم مانک میں خاوتیں بروا موسیل آبا تم مون نے وہی کیا جسمتے کاشنس کی روسے اس کوئرز جاشیے تھا۔

حب ان کو زمر و ید یا تیا اور ، مون کو پورا تج به بوگها که جوف ندان فریز امویت سے خلافت برقیعند کرزه آ یا ہے وہ کسی طن اپنے وطنی حق ہے ، نینہ یہ اسکتا توجوز س فی بھی و بن کیا جو س کے سلاف کرتے آ رہے تھے ، بھراس باست کو اس کا اپنی او فا دکو چیوز کر جوفکومت کی قاطریت رکھتی تھی اپنے بھ فی کوفتخب کیا ایک ایتی فا جوفلگی اور کچی بے غرفن کی ٹبوت مل ہے جوتام تن کنی اسلام میں بے نظر ہے لا اندیکی میں اس بود و مان والاشان سے کیا اس بربعض تنگ نظر لوگوں نے طرح کی چیمنگو شیا ل کی میں اس بربدہ کچے مکھا جا بحتا ہے برنظ اختصا رہم ہمرت دو جوالوں بربس کرتے ہی فائل اس بربوطی تحریر فرملتے ہیں۔ سیو ملی تحریر فرملتے ہیں ۔

 ما کو مقر کیا تھ ملکہ شخص کو کسی ندکسی بات میں ولی عبد مقر رکر ویا تھا ان کا میہ اصان ابتکا ہوں اس کا بدلہ ان کی اولاً اصان ابتک ہوں کے دینا جا ہتا ہول ، لا آم یخ الحلفار)

اس کی تائیدس علار شلی نعانی تحربر فراتے ہیں۔

لقب شریف آنجناب علیه السلام کا ا ماهم ضامن زیاده شهورہے .فرارمبارک طوس بہنے جوعد دفات آنجناب شہد مقدس کے ام سے درسوم ہوگیا ہے اور مربع خاص و عام ہے -

ك الانعبب نواحه حافظ شِيرازى فرملت جير.

ا ولفلام شام جهال شوشام به سبوسته ورحایت للف الداباش از مایت الماباش از مایت الماباش از مایت الماباش از مایت المابات از مایت المابات المابات

> عا فطط میں بندگی شاہ میشیکن وہ نگاہ و رطر بق جِ مرد ان 'ہ ہاڑ

مدح آل رسول مدلاناجا می<sup>۷</sup> حناب امام رصاعلیه انتحیة والشنا کی منقبت می

تور فراتے ہیں ا۔

سلام على آل خيرنسيكن سساه م على آ ل كميسيس الام يها بي بإلملك والدين سلام على روضته مل فهيسا حرىم وكرشس قبلة كالمساكمين امام تحق شار مطلق كد آمد درورج امکا لن مدیرج کلین تو کاخ عرفان گل اخ اسا على بن وسالرمنا كرخدا يش رصا شدىقى كصابو فتن مين اگر مودت تیروشیم حیال بن رفعتاو شروبنی اوراجبانے عبار و يارش ممسوى شكين يي عطررو بندحورال جنت برودامن زمر حيجوا وستثين المرخواسي آرى يحبث وامرأو چغم گری لعشکش خخوکس چەمامى خىشەرلەت تىنى مېزىل

د گرشعراد نا مدا ہے بھی ہزار کا مقا ات پر حنیا ب! ام علیہ السلام کی م<sup>رضوب</sup> س گررندی کی ہے۔ بہاں چندا شعار ملک انتوازی العجم حکیم قاآنی کے ناظرین کی دنی ضيافت كے خيال سے نقل كئے جاتے ہيں: مجر د و ن تبرو ابری با مرا دان برشدار<sup>د</sup> یا جوا مرخنر و گوم برنرو گوم رنز ا شدگفتی همه چیره مغزش *علت سو* د ا وحثمامرمن خيره جوروى زنخيان بيره إ شک دیده وامق بزگ طره عذرا شبهكو أجون شفاش كروتدون إثمق برول يرسرمُه سووه ورول يرنُونُولا لا منش! قيرالووه ولش ازست يرآموه جو در بزم طرب رندان رشورنشار صهب بەلگىش ىىن زىدارگېي گريارگېي خىدان ز دوبس درناسفته زمتی خیره برخارا چ د ودی ربهوارفته چ د بوی م<sup>ویم</sup> شفته چەشا ەمصرورزندا ن چوا ەجىخ وظلما شده خورشید نورا فشان بری جرم اوینها وياروشن گهرهمين شده در کام از درا ويا در تيروجه بترك بهفته چېرهٔ رو شن رسي إرا ن از ان ژالدنطرف محل زنس إرا ن از ان ژالدنطرف محلن ب غنيه رخ لا له برول آوروه بتن له كتبده ازطرب ببل بثاخ سرخ كألوا زنین او دمیده گلشمیده طرکسنبل زبس الماس ياشيده بباغ از زاليمينا عذارگ خراشیه خط ریاں تراث ید وز ور شك بحارتان زمين از لالدهم ا ازا و اطان خارستان شده کمیمان مین زوغرق میراید جورنگین شا بری رعنا ا فكنده مرسمن ما يه ومن را دا ده سرمايه چاو چوں اژ دماغ د ویاج ں درک و ز بیش مغ **جا**ل بر در مهمش زمر یا ور و وسنبل كموت كون دلاله ظعت وسا خروت دبردم ازگر دول که بوشد بران **د** خياس از ول كشذما لد كدسعداز فرقت مسا فن ندور مین ژاله وما نداز و من لا له

بربگ چهر وُعلمان بو ی طب زاء حرا دمن از لا له وعبيرطرا زنبت وبغما توگونی فرش سقلا طول صراکتروه ومرمی همه چول نوش دریاسخ مجه جراسهم دریا ز بوی آن زرگ ای مواد بحش ورنسا بی بر دشگفت ارزا*ل ک دهنبرسا* ر ا دمن جول وا دی ایمن جمین حول سیرسنا زكميولادنعان زكميو تركمس سنسبيلا جال درخ كسال ندربهار لاتيما كدلموس ازفرشاه وين برس يحند فضرا ولى ايز ومنان ملى عالى اعنسلا زمین از خزم ا و ساکن میرازغیم او پوا نيم روضه يستشميم دوحه فك خو دبر جيراد والدروال ازجرا وستسيدا فروغ ديدة حب درسرورسين زم وبش از ماسواے حی کریده غراست منعقا برم انس وشدمت ومدت زمام لا وزال مي مرمد آور ده زجي سال بود ورمهرنومانی چآب دمله ور دریا

ىنون! زفيض! و بستال نايدازُگُل ريما حين از سرو نوسيسنير بمال خلخ وكشسر زىس كلهاى گوناگون فمن چول مختاكلول زبس نوبا ن فرخ رخ كمستان فيرت فلخ زبس لاله زمس نسرس دس گیریم میشکن مگل از با دو دران رزان زان شکسفتران را ز قرّلار وسوس زنور نو رونسترون جودر إمول و درستا رصف مصف گافتها توگوئی اہل کیسکٹور بر مہندیا برمہندسر من از فرته فرور دیرجتان را پیشتین بزرمشهٔ امکان نهنگ لمجهٔ ایسان اام ا من منامن ومش جول حرم آمِن انهال بع ملئين بها رمرعن زاروين سحاب عدل را زالدر إمن مشبع مالة نغام عالم اكسبر قوام مشيئ ينمثر رمنای اورمنای حق تقنای اوقتنای رواك قدس يوست يده بمضمنس كوشية ازيناى انورده سبق اداموارده زدوده زجس امكاني شده ورنوع فأني

ذكاخ نفى جسته ره نجوشگاه استثنا چنال باخل شده لمحق كه استثنا الاسسا چه داند فوق ابليي رموز علم الاسسا بساط قرب معراجت نسجان الذي رئي چوخيرالمرسلين محرم نخلو گاه او ادنی تو گنج كان يز دانی تودانی ميرا وسيط نورويانی شقائق راز ناست صخره صما

ز ده دروشت لا خرگه که مامنبود الا امنهر شده ازبس بیا دخی بجب رنفی تنغرق رموز علم ا وریسی بود فرو تی نه تدریسی بسراز نطعت حق ناجت طرقی شرخت جهین فویا ده آ وم بهین بیسی را ئیه عالم توجیم شرع را جانی تو ذرعت را کانی توجیم شرع را جانی تو ذرعت را کانی را

## امام محرفتي بالم على ا

ولا دت باسمادت آنجناب کی سالت میں بقول بعض کالت بس بوی۔علم و

من والله وت مين اليني بايب ك وارث تصيدما ويد معادة لكونمن لكينتي بس غب وی نتی وی ست ومعرو ت میشری ست دیر که وی زنهی شد عَنْدُرا خَلَيْفِينْصُمُ الْمُدِينِدِيرِمِن رائع سكونتُ مَنْ لَيدو يَن مِرمن را لَي إ عَكرَكُونِيدِي مَسَرَمِعِني فشكراست . دراً ني نشكرَفسيغ بدلها قامت داشت ين اور الإعتباران نبت عسكري كويند ووفيس الحك ب نوشت كه المثرت مروه ان ور بغدا دستی سشد. لهذا خلیغه انجا با شکرخو و توادیش فست . آی شه مشهود بعث رشد وسے بنی الله عندسم شد کرم ومعز زنز وخلفا دعیا مید اندتاک ورز ، نامقرز و نشر من متوكل و نفر وز دوشنيد تباريخ ليت و يخم ورشهر وال الخر سندوميد وينياه وجبار مغرآ خرت كزيدوابن الاخضر وشيخ مفيشعي وطبري در ما ه رحب از سنه ندكه م گفته وبعنی شید محویند كه اور امعتر بافت نه برد و ، بو وعمروشريف وي به روايت اوّل كه دريدايش كنه شتيس سال به روايت نما في نهافي ويسال مؤدُّه ووي رفنها فيف ورفا ندخ و ورسرمن راسعور شارع ابد حدرمشيدي دفون شد و بو و ن مزا رشریب وی دقینه محیم نیت در آنجا قبر فاطروختر موسی بن جعیر است رمنی انسطنهم و بود ن وی درسرمن را ی ده سال وبعبنی سبت سالگخشت اندوانا فردندان وی مِنی اندونه مدبسرویک دختراست و ۳ ن من ویک وتتبغرو عاليهاند دنعني نام دخترعاليثه كفنة اندومفيدتيني جهاربير گفته ونام حيا منظويدا والحبين ملوم ميت والابغ اورا البحيفركو يند معد فوت والدع بحاز نت: ببالائی قریه موسل ببنت فرنگ رسیده وفات یافت و قبرولی نا ومحديم است دا كا حعفرا ورا الوعبداندگويند و وي بمنام، كام حفرمدخودات وحدا وراشيدا امما وق دا وراحفركذاب كونيد-

### وكرخا نرا لبقوى موطئة

حبفرین ام علی نقی سے مورث خاندان نقوی متوطندامر و مهدخباب بیدشر فیالد شاه ولایت من کاشجرُهٔ نسب ندر دید سبد بار و ن (بن حبفرین ۱۱ م علی نعتی) متعزع موتا ہے صاحب عجر قالط الب نے اس کی صراحت اس طرح کی ہے۔

امام على لعادى فيلقب العسكري لمقامد سرمن الى وكأنت شمى العسكروا مرولد وكان فرغايت الغضل وغاية النبرا شخصالمتوكل الحاسرمن دائ فاقامه بجاأل ان تني واعقبهن بجلين هداالامام الوعمك الحسن السكري كانس الزهدوالعلم على اسرعظيم وهووالد الامام محيرً المهدى فأنى عش الائمته عندا الاماميدوهوالقائم المنتظ عندهمون امولدا سمها نرحس واسمراخيه ابوعيرالله حبفرا للقب بالكذاب لاذعائه الامامته بيد اخليس ويدع كإباكرين لانه اولدمائة وعشرين وللاويقال ولأ الرضويون نسبه إلى حده الرضا واعقب متنجاعته انتشر منهمعقب ستدمابين مقل ومكشروهم واسمعيل حريفا وطاهر ومحى الصوفى وهارون وعلى داديراس فين ولداسمعيل ينجعف الكذاب ناصرس اسمعيل لمذكون

د خوی ابوانبقار عبد آن و مدف هر بن عبد الله الله الد قاف بن طاهر بن عبد بن طاهر بن الله قاف بن عبد بن الله الله بن ا

من اولاد سادات امروهه وحقرية من مفنا فا تدهی وردها ولاد السيد شرف الدين شاولايت و هوا بن السيد عي نيرك و هوا بن السيد مرتفی و هوا بن السيداف المعالى و هوا بن السيداف المعالى و هوا بن السيداف السيداف السيداف السيداف السيداف و هوا بن السيداف و موا بن السيداف و هوا بن السيداف و هوا بن السيداف السيد ها بد تن و اين السيد على و هوا بن السيد ها دون سادات كرويز الشهوم و ن في الهندا-

اسی طرح کتاب متطاب کنز النیاب و کوالمعیاب سی چرشی سیدمرتغنی علم نے ستند سا دات مبند و سیان وفیرو کی کلمی ہے۔ اس میں ساوات امروس سے کسب سے تصال كے متعلق حب والى عبارت تحرير ہے: -

مرومه قرید از مفنا فات و بلی است ، سا دات آنجا از اد لادسید شرون لیر شاه ولایت بینی علی بن سید مرتفنی بن ایی المعالی بن ابی الفرح بن سید داکو دین شیحیین بن سیدعلی بن سید لم روان بن سید حبفر کذا ب بن الم م علی نعی الهادی علی اللام می باشد -

اس شجرہ کوصاحب اسراریہ وغیرہ معی فقل کرتے آئے ہی عما رسالمراریہ کی بھے ئ كويەنقىرىقىرىخلەكمال بن سىدىم كالل مىدىدە بن سىدھامدىن سىدەياندېرىيۇ بن سید عجالدین بن سید عزیز الدین بن سید شرف الدین بن سیدعلی نِرگ س سيدمرتضي بن سيدا بي المعالى بن سيد الوالغفل واسطى بن سيد دا كو دين شيدن بن سيد على بن سيد الم و ن بن سيد حيفر الى بن المم إ د ى على نقى بن الم حوا مخاتقی بن اما م علی رصابن اما م موسی کاظم بن اما م حبفرصا و ق بن امام محمد با قربن المام زين العابدين بن الم م حسين سيالشهدا بن الم معلى رتضى كرم الله وج منی املونهم و قدس اسرار م که احوال اکثری ازین بر نیکا ن اند کتب تواريخ سلعت طوراست وبرالسد ذكورا ما درثمرات القدس تحطير ازاحرا سيدشرف الدفي بعض ازاولا ووياران وسيحين مع نويدكد سدررت امرومه لمعتب بعباحب ولامت نورا للمفنجعه وساز يزركان ساوات وأت است صاحب خوارق طبيله وكرامات غليمه ورعلوم ظامري وباطني معبدو

ماحب ماض الانساب كلقي ب-

ادو هر خراسب و ات ام و مر بنداست رایشان از او دا دسید شرف این شاه این سید بوانفرن العبید وی شاه این سید بوانفرن العبید وی انوسطی بن سید و و و بن سیزسین بن سید علی بن سید و و ن بن سید میفر افسید و می بن سید و و و بن سیزسین بن سید علی بن سید و رون بن سید میفر شاه نقاب موثون می این می المان م

ا ذکرسا دایت امروسه من معنا فات و بی اولا دسید شرف الدین شه و در در مند بین مید بین شده و در در مند بین مید بود مغن مین میدا بود معنی بن سید علی بن سید و اکو د بن سید مین بن سید علی بن سید بارون بن مید و بی واسلی بن مید و اکو د بن سید مین مین مید ماک شاه المعرون شما با معند ند سید ماک شاه المعرون شما با ملک شمسی ا

الغرض جناب مندوم سید شرف الدین شاه ولایت جمور شدفا ندان نقوی المروموی کاسلدنس متواترات سے جناب ام علی نقی علیا سلام سیصل او نابی بیشی المرام می کاسلدنس متواترات سے جناب ام علی نقی علیا سلام سیصل او نابی بیشی می اس کے اثبات کے بیے بوجود ہیں اور دسم سال کا تواتر ساعی و شہرت کلی اس کی خرید نا کید ہیں موجود ہے بیلفت و مکومت کے برار افرایین و کا فذات اور دیگر مصنفین کی صد قات نیا ہے اور دیگر کتب مقبرو سے میں ان کی تاکید ہو تو تا کید ہیں الید بال الملة والدین احد بین علی بن مہنا واکو دی لیمنی التو فی است شرید او من دین حیفر اللیم المنابی الم

ن حعفرین امام <u>نعی علیه استلام یا کے ب</u>وتے سیدا بوا نفرح ارین سید واؤ وین حیرن مکور) مفام *مسیدا سیقل مفام کرکے تبروا س*ط میں اقامت فرماموے ا بوا لفرح مسیدا دی الواسطی منهورم به ۱ ورهبی عمدهٔ الطالب کے ما شیعی میں درج ، حیں کی فعل اوپرورج مہوکی ہے۔سید ہوا نفرح صیدا وی الواسطی کا نام سیدا کوھنل جُن ىبضى خرول مب درج ہے اور کیا تجب ہے کہ انخاب کا صلی *اوقیقی نا م* الوافل ہی ہ اس کی تا سیدسید محمد میروندل امیراکبری سے فرزیدان نا مدار سے اساز گرا می العصل و ابوا عالی سے بھی ہوتی ہے۔ اور خیال ہوتا ہے کہ شائد مرعدل موصوت نے اپنے احدا ول برایتے بیٹوں کے ام ابو المعالی وابولفلل رکھے تھے ۔ یا یھی تکن ہے کہ سد بوا نفرح ندکور کا د وسرانا م پاکنیت ابوافضل ہو۔ اور پیکل بھی کٹیرالو قوع ہے کہ ایک ، فرد کے کئی کئی ام نظراتنے ہیں بہرحال بیدا بوا لفرح واسلی سے نیچے کی طرف *سل*لہ ب توسط سیدا بو المعانی و سیدمرتفای و سیدهلی بر رگ حضرت مخدوم سید نرت الدین شاه ولایت رعته استعلیه می تعمل ہے علا وہ کثیر اور قدیم ترین دستا ویزی شہا و تول المراث المنى ببيدكي ابلني مكن س اطراف واكناف وخاص امروبه كي صدار مال كئ كمسل ا ورفيز شفط شهادت ماعي وشهرت فكي آنجاب تصحيح النب ب زنة يكا والطحابون كحاقطعي ويلهم حتى كدامره مهدومضا فات المرومه كابحه بحيميثه سرخبابه کی ریا دشنب وظمت حب اورشاه ولایت بدینے بر مہینے سے **گوائ**ی دینا آیا ہے۔ا ور ب بسی امروم سکے درو دیوا رو کوچه و بازار وصفا روکیباراس پرگوا می دے رہے۔

امروس می خباب کی آ مرکے متعلق مختلف روایات مشہورہیں. قدیم ذکرہ نولیو نے یوں تو خباب سمے تصرفات روحانی وفیومل احنی و سا دے نسب و شوکت حرب کوتعنا وكرا مات برمبت كمجه تحرير فر ما يا بي كيكن افهوس ب كه ز ما نه ورو د امر دمه كي تعلق ان نذکره نوبیوں سے بیا نات میں اختلات ہے اور کسی ایک مفام سے کوئی ابی سنندروہ بشياب نهيں ہونگئی مستقطعی لمور پر ایخ ورو رانجاب یا سال بیدایش انجاب رح كالعِين كالل موسك البتراس رِرب منفق مِن كدا بن بلوط منهورسا حب المؤنث مر امر وم مینجا اس وقت آنجنا ب کے فرزندنا مدار امروم کے ماکم وقاضی تھے۔ ابلاط كاقيام دوما مكسيف مفرك ملك مي امرو بدس را داين متبور مرنام مي كمناب وشروصلناءالواح وعاوه ولمي ليمين تخصنة فخرج عدالعا وجاء قاضيما شريب امير على شيخ زاويته اواصافاني ضيافة حسنة) بني يرم امراة يتي وايك بيوثاسا المياشهرب اس كالكام اورقامني شرامر ملى اوشيخ زاويه دلو مرآئ اور انبول في يكانسيافت عده لوريري - ابن للوط كاس بيان سير المتحق برجاتا م كرام تدسم مناب سيشرف الدين شاه ولايت ك فرزندا لا فامنى سيدا يرطى متبيدها متسهوج وتنع عبده فعنا يرامود موسف كميدي يمي خيال كمخ ا مندورت ب که اس زا نری به مهده من خلیخوانی متکسین د تعاجیا کهم اس زه زي ويكتي بركم ال كم متلق ايم فرائس تعسني حقوق رعا و ديوا في فرمیاری مقدات کے اضعال وقیرہ کے ہوتے تھے۔ اور طی العرم ان عبدوں مر علمارنا دارا درسن رسيعه لوكول كا تغرر موتا تما اور فامرب كدكس والتجرب كاروكم الا مندا سالمله وحقوق العبادكا تعيذ متنق بنس كياما مكتاب ان عرماوت

یدا مه می صاحب موصو ن کی عمر *کا تخیید اله یک بین کاس ساع م*سال **بورا** بسیر را ورسی تر بیشل ہے کہ ایسے اہم عبدوں براسی من وسال سے لوگ ہوتے تھے بیں اگر اسٹ نام م ب کاسن سایدُسال قرار دیاجائے قوآ یہ کی پیدائش (۴۰۰- ۶۰- ۶۰) قریبًا نشكتاب بوی جو فریب شار مسواب ہے نیشکشریں اگر سیدا میرکی صاحب سے یدر نررگوار ں بنی مخدوم شاہ و لایت م کی عمر شرا**یت جالیں سال قرار دی جائے تو ہرجال پ**یمنینہ قر پین وریعین فرین قیاس قراریا تاہے۔اس یں وٹ بنٹی کی کمی مٹی تھی مکن ہے ار ما لیس سال کی عمرصاحب اولا د ہونے کے لیے عام حالات انسانی میں زیا دہ قر واب ہے یس (۸۶ - ۴۰ - ۴۸ ) فریناً حیسوجا لیس *جری حضرت شاہ و*لایت ال بيدايش قراريا تاب يعفن ذكره نوليون في انخياب كاسال بيدايش المه مدا بے جوابن لطوطه کی صراحت متعلق موجانے کے بعد قرین عقل ہس رہا ہے گئیا۔ ن علما سے بجائے سے ایس سے سے سے میں ہوگیا ہوا سقیم کی غلطیاں اکثر ذکر ہ وہیو بيبانات يربعض اوقات بوجه عدم تحقيق اوربعبض اوقات بوحبسهو وخطام انساني وربعن اوقات بیانات نقل و رنقل موتے میں موجا تی تھیں۔ بس معن بذکرہ نوریاں مے بیان کرد وسال پیدایش کو بجائے ۳ ۵ مرکے ۳ ۵ از با ورکر دنینا بھی قرین قباس مج ہارے ان بیانا ت کی ائیدایک ووسری متواتر روایت سے بھی ہوتی ہے۔اوروہ . که متوارز نقل مبوّلاً آیا ہے کہ حنا ب شاہ ولایت رم کا نخاح سیملال الدین میرسرخ نخار کا مى دخترسے مواتھا۔لقبول مصنف مظہر طلابی وصاحب تاریخ الا و نیامبر سرخ نخاری كا وصال؛ نيبوس ع دى الاول تؤكّه كيه من بوا اورز مانه ورود مېزدانجناب كاساقي صدی ہجری کے وسطیں ہے ہیں اگر خیاب شاہ ولایت مکا سال بیدایش بہ ۲ یا

۳ ه ۳ قب<sub>ار با</sub>ت توه س حساب سے *سیر میغ نخا*ر ق حمکی دفتہ سے عتمد ہونے کی رور متوا ترکی بڑی مذکک اضدیت ہوتی ہے۔ ویچر قرائن سے ہی اسے قراریاتی ہے که حضرت شاه ولایت سه کی بیدایش ساتویی صدی جری ک دسط پس موی ب. در قیاس غالب یہ ہے کرخباب کا سال بیدائش ۱۹۳۰ یا س کے قریب ہی قریب ہے۔ على المصفح نسب في متورد وصول علم حييثت سيحقيق لسب سح ين مقر ذات بی شل شهرت مکی وشهرت مفامی وتو، ترساعی وشهادت درسا وزری وشهادت ا وى د مثلًا بمشامت بودا باب وا واكل وغيره وغيره وازانجل تصالسب كي جانج كے ليے ايك مقبول معياريد هي قراره يا ہے كه جس مورث مصل الرب كوجا بينا تنفور مویه د کیما مائے که وارث اور مورث کے درمیان فی صدی تمین بشتوں کا اوسط برآ مرمونا ہے یا نہیں ۔اگر فی صدی تین کا اوسط برآ مدمبو تو سمینا حابیے کے سلسالیسب باین شده تصل م عام مشا بره کی بنا ریمی اس معیا رکی تصدیق کی جامحتی ہے ۔ اور جال كاعام ما لات رعور كرك وتحياكيايا وسطميح نحليا ب- علىمه بن ضد وان ابی ارخ کے متہور مقدمہ س تحریر فراتے ہیں ہ

اس بیا ن سے ایک استقرائی قانون بدید مرتا ہے ۔ وراس سے آبائی بشتوں کا شارور یا فت ہو عمل ہے اور کھریکی فاسٹن فس سے کوئی آب کا سے کا باک کا نا کہ کی کو معلوم ہو لیکن پیٹر ہوں کے شارس کی شرب ہو کہ کس قد کو رکھی ہیں۔ تواس مالت میں ہی کیا ماسے کہ ہرصدی سے سے تین میرا ہی یا جا ہے گذار کھی ہیں۔ تواس مالت میں ہی کیا ماسے کہ ہرصدی سے سے تین میرا ہی ایک فیتر نیال کی ما ایس اگر زانہ معلوم بیڑھیوں سے مشتبہ عدد پر بورا ہی معدوم ہو ہے۔ اور اسی قد بیرا دسیاں اب کے عدد معلوم ہے ہے۔ اور اسی قد بیرا دسیاں اب کے

سکن بران کرده معیا رطور قاعده کلبید کے نہیں ہے ۔البتہ اسے قاعدہ اکثریہ كمها عائجتما بينه كيوكن تعفن فيترعمولي صورتون بي خصوصاً النا قوام مي حن مي تعدد ا زرداج بيعمدٌ على موتا اوراً رام وسي كاسامان! فراط موتا ہے ۔ اس كےخلاف عبی رئیماً نمیا ہے۔ اور منٹی درنوے سال کی عمر کے بھی تعبن انتخاص کے اولا و ہوتی دیجی گئی ب برسبل شال دي هف امر وبه ك منهور ومعروت مولوي خياب مولوي سيرتخداحن ص انحنی القا دری برح م ساکن محله شاه علی سرائے کے ۵۹ سال کی عمرس اولا د موی ۔ اور ، س وقت ان کی یه فرز ند بغضله تعالیٰ بعتیدهیات موجو دہے۔ اور انتی سال کی عمر مرل ولا موف كى شالىر توكېزى لى كى بىراس تىم كى خاص صورتول يى فى صدسال تن شتول ا وسط قا ممر مناحكن نبي ب يكن حيد صديا لكذريين ك بعدعام س كى بنا يركها حالتما ہے كە يىپى اورط قرىپ قرىقىجىيى برا درمو حاتا ہے يعض موراتون ئى ىسدى مين نيشتون سے زيادہ كا اورمط برآ مدہونا بھى مكن ہے۔ الغرض فاعدہ اكثر برہيج رُنْتِة ل كاشار كرنے مِن مِن شبت في صدرسال كا اورسا ما ما جا تاہے-اور هب كم جي اتصال دریا فت الملب ہونسا ، مین بین کیٹت فی صدرسال کے حداب سے ہی اس کی وانچ كرتے بيں اب كك اسى مقبولد ومسلم ميار برافسا ب كى جانع برتى اكى بے إور

تما مهشه درومقیول خاندا نول کے شجرہ ہائے نسب ، پیچسنے سے بھی اس کی تضدیق ہوتی ہے۔ اگروارشا وربورث اوراس سلبله کے تمام، فرا و کا تعین موجکاہے توان سے اسی معیار پر نانه درمیا فی کاتبین کیاها بحتاب را وراگرز از دمله م به توشیقون کاشاراسی معیا ربر کیا طانب رالبته يه ايكسوال ك كحب را نامعنوم بوا وراس قاعده كى بنا يرشتول كا تعین کیاجائے تواس شاریس دارت اور مورث یا با نفاظ دیگر حانبین کاشمار تھی ان اوا و یں *کیا جاتا ہے یا نہیں ا*س میں دو نو *ل طر*بق *سے بل جاری ہے۔* بعض نسا بین ہتمین فیصلہ کا وسط ٹیارکرف میں صنبین کوھی شادکرتے ہیں۔ اور بعض اس نے خلاف حانبین ک · امرهپوژ کر درسیه نی وب نُطاکاشا رکرتے ہیں ۔ نتیجہ قربیب قربیب و ہیہے اور حب کئی صلا نه نه زير بن مو تو د وتين تول كي كمي منى القدال نسب كے لئے او قاب لحاظ قرار ياتى سے اوران صورتون می وارث محصیح النب ہونے میں کلام نئیس کیام! تاہے(اس پراوٹرب کی دیگرامولی جنول کے لیے ملاحظ موصلددوم ، ۔ ىقول علامه ابن خلىدون حب كى نقل اوپر ہوى - اور بقول د <u>ن</u>خرعلما رعلم نب ا<sup>ن</sup>

ور سافی سام این ظدون جب کی نقل اوپر ہوی ۔ اور بقول دیجوعلمار علم نب الله ور سافی سام این ظدون جب کی نقل اوپر ہوی ۔ اور بقول دیجوعلمار علم نب الله ور سافی سام طور قاعدہ اکثر بیرے دیجھا جاتا ہے بیس اس قاعدہ کی بنا پر دیجھا جائے کہ خباب شام ولا بت ہم اور ان کے مور ش خباب امام طی نقی علیہ السلام کا ور سیانی زائن کس قدر ہے جب اکدا عبی تحقیق ہوا ۔ خباب شاہ ولا بت رحمۃ المنظمیہ کا سال بدائی قریباً ۴۰ ہم ہے ۔ اس مام علی نقی علیہ السلام کا فرد میانی قریباً ۴۰ ہم ہے۔ اس اور حباب علی نقی علیہ السلام کا صلاح کے اس اور فات سکھ کہ تمام مذکرہ نوایوں کا مسلمہ ہے ہیں ان دو توں بزرگوں کا در میانی زباند (۴۰ ہم ۲۔ ۲۰ مر ۲۰ مر ۲۰ مر ۲۰ مر سال ہی تور بیا گیا رہ بہ تا مرسیا گیا رہ بہ تا مولیما ہے۔ اس مدت میں بینے تین سوچھیا سی سال میں قریباً گیا رہ بہ تا مولیما اور طرح باب

ن بت فی صدسال قاعدهٔ اکثریه کی بنا بر مغرض القدال نسب و مجماحات کار الماخطه تبویر یدد<sup>.</sup> و د<sub>ې</sub>ن سی<sup>تن</sup>ین بن سیتنظی بن سبدورو تن بن سید ختیفرین اما م ملکی لغیځ-ام ار جانبین نیننه سید شدن، لدین شاہ ولاست ج اورا ما معلیٰ نقی کے ناموں کا شار کر اساجلتے توكي رويشي فياري تيب وراس طرح العال نسيب اس قاعده مقرره مقوله ی بندیراً فی شک وشهد با تی نبس رستاهے۔ اور اسی عدولینی گیا رہ تیول کی صرورت مهم مان زان درمیانی کے بیے برنار قاعده اکثر بیمعبولہ تمی حِقطعًا ثابت اورسلام ب ہمہ جہت مصل ورغیر مقطع اور بہر اپنے صبح ہے ، اب رہی دوسری صورت یعنی یہ کہ جانبین (خباب شاہ ولایت و ا مامنعیٰ ہے ناموں کواس قاعدہ کی نیا رہائے کرنے من نشار كيامات تودرمياني اسما كاشمار و"بوتاب اوراس طرح بي سلانب تقىل او غيرمنقطع قرارا تا ہے۔ آنجنا پكانىپ تىرلىپ اپنےمورث مام نعتی ہے ہېردو ورت تعل بع خواه دانبين ك نامول كوشارس لا يا حاك يا نه لا يا حاك كونخه عام ا المروكي بنا يرادر لقول نسابين التبهيك د وصد يول مي يايي اورجار د اسطي مي يا ولتے ہیں اور آنخنا ب اور اہم علی نقی علیہ اسلام میں قریبًا بونے مار مدی کافعل ابت شده امرہے بیں اگر درمیان کے لیٹو رکا عدو" 4"بھی اٹا جائے تب بھی اتعدال نساج الل مورم من اب اب مونے میں کو کی کا م نہیں ہے۔ اس مد ک خیاب شاہ ولایت رح کی ولاوت کے شعلی بحث تھی ۔ آنخیاب کے بال وفات كي سول مي مركر ولويول من إليم القلات م اوركسي ايك مقام الك

تعین بدرجیقین شیں کیا جا محتاہے۔ البتہ علی وجہ لیقین اس قدر بربن متواترات کہ جا ہے۔ البتہ علی وجہ لیقین اس قدر بربن متواترات کہ جا ہے کہ آنہ کہ انتہا ہے اسے ہم میاں از اول آیا تا خرنقل کرتے میں بد

شمن سکه برنفدروان زو معمر برقب در سان زو چه ه چار وه تا بنده برانک طیر در برده بموشس جهال زد سرشا بال عالم کارفر بائت فیال اندیش در راه گمان زو چراغ خانا نور نبوست فروغ دیداند و بد کان زد نورى حرش مدجودوفيونها ميا رطلع امن وا ما ن زد سود و کلک عالی مبت او رقم بر لوح مشق كن فكاك زد مفاش سنرل قرب اللي خيال وشال اين و آن زو سرابل صنارا اورت روار المان طيوه اندرقد ساك زو كهرانس وككحبش كان زو زہے شاہ و لی تطب آفط پ بمخبد ورسلم وصعت کمانش کرمریک ذر ه و منش رزبان <sup>و</sup> مؤكرده جوالوبالات افلاك جهال را دانتكت وبرفغان عِ جِتِم سال مَا يريخ وفاشس بم اي هرع إثن بزران و كه سال نقل آن شأه ولايت رم قدم مروا نه تو ق لامکان ز د

‹س نظم کے شعر آخریں اگر چیشا ، ولایت کا ذکر منرور ہے لیکن کسی شا ، ولایت

نا م نغمیں بنیں ہے۔اس کے علا وہ یھی غورطلب ہے کہ پیظم کب اورکس نے لکھی ۔ ند تذکرہ نوبیوںنے اسے میاکسی صاحت کے درچ کر دیا ہے تکن سے کہ یکٹوکسی دوسیے شاه ولايت مضخلق مورا ورحباب سيدشرف الدين سے زماند دارگزر لينے کے بعد ريکھم مرتب ہوی ہو۔اور بیھی ممکن ہے کہ بغیرسال د فات کی کا فی تحقیق کے شاعرنے محن بربنا رشهرت مصرحه تا ریخی موز و س کیا ہو۔ بہرجال اس برکو کی قطعی را سے قائم نس یو کتی ہے ینطا سرمالات بیصرعہ ماریخی خیاب سید شرف الدین شاہ ولایت کی وفات حلق ننس معلوم ہوتاہے کیامب ہے کہ خیا ب سید شرف الدین جانگیرشاہ و لایٹ جی ت مِلی بن سید شرن الدین ش**اه ولایت ر**ه کی وفات سے پدمصرعه ثا نی متعلق مو جیسا که حب اینج امروبه کاخیال ہے جناب مولوی سیداعجا زحن معاحب مروم دہن سیمی صن بن سید مخرعلی از نبائران سیدمبارک بن سیتجب، ساکن محله گذری نے جوز مانہ *حال کے علماء*نا مرارا در محذوم سید شرف الدین شاہ ولایت رح کی اولا دس تھے یخیاب يدشرف الدين شاه ولايت رم كاسال وفات موسي تحقق فرما يا ب اوزان غالت . بہ قریب فرمینے ہے۔ صاحب ، ارنح ا مرو ہم یمی تحریر فرماتے ہں ک*در الت*ان منا ب ید شرف الدین شاه ولایت کا سال وفات زیا ده قرین محت ہے ( مذکر آہ الکر احم مثلثهٔ اگرسال وفات ما ناجائ ( ورصه اکتّعیّق موا قریبًا منها تدسال ولاد تأیمُنا لا ہے ۔ ' ں حما ب سے قریبًا موسال قرآ نجنا ب کی قرار یا تی ہے ۔ جو سرطن فرین ا وقراس ب البت ميجد عب آنغناب ك ران وفات كالاده تاريخي المي شهوريم اس حدّ ک جو کھے تو ہر ہوا وہ آنجنا ب کی ولا دت اور و فات کے زما زیکے ل نعا -ا بi بخاب کی زند گی، ورسیرت شربین کے متعلق حی قدر قدیم و مدید*کرتی* 

تحتق ہو*ر کا ہے درچ کیا جا* تا ہے۔ اولیا را دندا ورصو نیا وکرا مرکے متلق متعدد کت تر ابسی موجود میں میں اس زیا نہ کے تعض مٹ کئے کہ روص حیان سل کہ ہا وکر موجوج ت مخدوم سيد شرف الدين شاه ولايت ك مختصل بدرجهُ توابر ينتقول بي كرآني ا لم ما ليه مهرور ديرس مبت تھے اورآپ اسلاميت نشار فدا و ندى ہے آھے نا مل سكا اورغا لبًا ملكه يقينًا بهي وجهب كدى بعض كتب تذكره أنخناب كيرما لا تسعيفالي ہیں ہونا مرصاحبا ن سلسلہ کے متوا تر نقل ہوتے <u>صلے آئے سیان سے جو</u>صاحبان سلد ببا مث اپنی شهرت کے زیا وہ نامور ہوے ان کے اسا تھ ساتھ ساتھ مقسرا و ر پیر متبر ترتیم کی روایا ت ان کتب نذکره میں ایک و وسرے سے نقل ہوتی علی آرہیں مُرحِ يَخْهُ حِبَابِ مَندوم شاه ولايت *رم كاسل*امعيت باتى ندر و كرقطع موكيها يعيض شهوكت . نذكره يس بھي و محير شائخ كرام وصوفيا و حظام كے ساتھ آپ كا ذكر منس كيا گيا ہے ہارے اس خیال کے مومید صاحب ایخ امروم میں ہیں۔ جو ۔ تحریر فرماتے ہیں میر مثانخ ہند کے حالات میں سے کسی میں آپ کا وکر نہیں ہے۔ اور غالباً یہ اس بنا برہے کہ آپ معاجب لملەنىس بىر. نەكرة الكرام صەئە جاشيە) اورىقىقت بىجى بىي بەكەجىن مىد و د س خیدبزرگوں کا حال ہیں اس قدرز ما نہ درا زگذر لینے سے بعد معنوم ہو اے وہ مخصو اوہی افرا دہر مین کاسل اسبیت آنے والی صدیور س باقی را ورنہ ہزار ہا وہ قالی ہو اوعِظیم انشان مستیال جواس زا تابید میں خامهان خدا میں تعین آج و نیا میں کئی ؟ لى كتابير ان كانام نبي نتام يحد إف امول كاف لكي كيد. نو دسل عالیہ مہرور و یہ کو لا خط کھنے کہ معدودے بیند : موں کے سوائے جن کا نذکر محض بقامے سلد کے لیے کت مکر وصوفیا میں ایک دو سرے سے تقام ہوآ

، یا ہے کہ کیسی بڑی ہستیاں وہ ہیے جن *کا کوئی ذکر کئی تا ہے یا مناب*لہ ب خياب مخدوم شاه ولايت قدس لنُد سره العزيزيمي ا كيب بريم سي تعياد إ مِي بنوارْنقل مونا آيا ہے كه آپ كاسلسله بعيت آينده باقى ندر بايمرات القدس من واتالانس ایک قدیم کتاب تذکر هٔ صوفیا ومٹائخ کی ہے چننسلند یا اس کے قریب یں تھی گئی ہے۔ اس میں مولف کتا بنے اپنے معاصرین کے علاوہ اولیاد کیا رکے حالا ت بمبی توریکئے ہیں۔ اس میں مخدوم سید شر*ف* الدین رم کا نام نا ی اورآ ہے کے مالات درج ہیں۔ او رصبیا کہ ان *کتب ذکر*ہ میں عام طور پریا یا حا<sup>ت</sup>ا ہے۔ ان حالات س زیا ده تروه اموراز قسم کرا مات وغیره درج بن. جوچ وهوین صدی بحری کی الميائع كے نز ديك بال قابل فيول بوسكتے ہيں۔اسي طرح ايك دوسرى كتاب ذكر ۔ کی اسراریہ ہے۔جوزما نصال سے تین سوسال آب سے ہے۔ اور خود حیاب مخدوم شاہ ولایت رم ی او لا دیں سے ایک صاحب سید کمال ولد سید لال نے اسے کھا ہے اس كتاب سي مي خاب مخدوم شاه ولايت رم كے حالات اور كرا ات كا ذكره لمتا ہے۔اورجبیاکہ اس قسم کی تام کتب ذکرہ کاحال ہے۔رطب ویا بس اس می مخود ہے ، خیاب مولوی سیداعجاز حن مماحب مروم ندکور تحریر فر ماتے ہیں: ۔ المصاحب ثمزت القدس واتباع ا وصاحب اسراديه وغيره نقلها و ارز ممول برنوش عبدگی ایشان است مکد تعین رو ۱ یات ایشان از حیط نوار وكرا مات بمهتجا وزاست وبإين علو دراظها ركراماتش حالات ماريخي و واقعات بقيدا ووسندازين كتب ترات القدس وغيره جويدا غي شود والجي نوست اندخلاف والحده ده را زقیاس وامی ناید کمکه تبا عدوتها فت از ان رمی آید

فالمعافرة الأراح

MERECELE LEGISME

يعنى سفدوم سيدشوف لدبن شاه ولايت ٢٠ مورث سادات فقوي متوظف مروه كي دركه هريف كالجنوبي دروا زد مزار شريف دروازه كادر خوازه كادريش دالان بمايان في



وروازه حوى وركاه مندورهم من الامارج

. . . . . . . مع و تذكرة الكرام عث .

ت صاحب، سرریه خباب مخدوم شاه ولایت به سینت کراه ت و خوار ق عاداً کا ذکر تبغیس کرتے ہیں۔ اور مکھتے ہیں کہ ا

وازنتا قابی استاع افتا و که در روند نبر که وست مدونت برا نه و کس ایدای نی رسانند تا این که در دست می گیزند را تم اطر افت کشر دمبائد انجا را آورده است هم درین ماکس را نمی گرندمرد ان هم جا بجا می برندنش نی زندا-صاحب معاصد العارفین تحریر فرات بین -

در ذکراحوال فضا کل مخدوم شاه ولامیت امرمبارک سیدر نی اندین ا ولعب شاه ولايت واسے كربران درغيب خور نندير ببارك نام و إلد بزركوار دے بید علی بزرگتینی واسطی است. ازبرکات ٹیخ قدس سرومنم ارسید دمقامی باخت کدوران وقت خودش ومانند بماشت تعرب نافذ وكرامات فاسر كشف بامرو داشت شخ اوراقبولا ہندہ ستان ازدریا کے گنگ تا کو ہ کا یو رمغوض کرد بھون برمندو تا سیرعانے اقاملی تھی قرارؤموه فرزندان وعيال دا درامره مدكّذاشة ورواس كو دنبياد تتشنول شد و حوش و طيور و باع وحشرات الارض و جمع گزند كال بمطع و فره نبر داد او پوند بمِشتراوقات در استغراق می گزاشت و از احول خویش بچسے اطلاع بخو<sup>ژ</sup> وبالمتصحب نداشت مبلال وكمال المي رجبن مال المامش سياخت وبركه ديداريدا نوارش ميديري بيبت كالسرر وكير مستولى شدى وباحق سحانه تعالى وتي داشت كه برجير بال من منى على نوائى ملاجى آن نظروا وروس علم او اللي دو وفرما نش در عالم روان قولی واشت ورامنا سے روزم اربی کے راہمروے

بني أم محال بودت اله توال اوست كه فرمود تصرف امرا و فدعوا لم احبّه وجو وهيور وسباع والبهائم وحشرات الأرمل وعميع حيوان ازمنس ورندكان وكرزك وسكنان ابسيونت وجميع أوسيأن امت وونيل صدق كلامش كدسرايا رامت ریست بودیجے امنیت که برگاه عرش اشتباه وے کثر دم و ما رب بار برمی آیند وبركدماعي انكرو وسيش كروم إونان ايون خارىجنوا وخلدتصريب نافذاوك ورحان با تأثير عم وارد وآن كثروم ومارا والداس وس مرقوح بركريان عريز بوشند ونيش خودا زمانب وسيردا ننداكرك كمروم رااز وسل فا پاک د رکامن حداکند و دست برنس نبدت مرمج ندنسین برجانش مینان آید إرام ني سايد وشيرك ازنس شيراني كه در واس كومياب ن صومد تميركه مخددم بو د نداکشر دوقات بدرگا مش آستاند بوس می کندر

#### صاحب رسال سيدمسراج الدين احد لكت بن .\_

غوارق حضرت سيد شرف الدين محذوم شاه ولايت از بزرگان سادات على است صاحب خوارق و کوامات عظیم است و درعا لم خلام ری و باطنی مزرگ وبزرگوار بود- بعوفته العین ازمشرق تا مغرب نفرمی کرد - ازعرش تا تحت ایش نغرمى واشت وعظمت وكحرامات ولايت مشهوراست رميرميد سراج الدين اطمی محوید ونسکی مقین ا زخاندان مهرور دیان یا فت بعبدوے کسی زیدو درز ان سعان فیروزشاه لوک مندوستان که ویرا ماج با دشا بان گونید درسند مسبعین و ستایهٔ دوم ما و و محد ممراه پدرخود اسم سیدهلی بزرگ با جمع کثیررا ه منّان نده چندروز ملكشيده بمندوستان آمه و ورسرزمين قصبدامروبر

، تولین کردید رجد اونیا کادی را بات با حت از اشتایی زید کورد این کوه ایشعدت کرده از قسید از با توجه قده مهمبنت را و ما در ب کوهار و نوخ نبشیره برگم حق سجانه قد فایشلون کشت به

قرب قرب به به طالات آنجاب که آمان القاس و رجام جهال نا و فیر می آخر برسی تریخ و نات آنجاب کی نقول صاحب اسرار بیر تم رسی الاول و لقول می حب و با مرجبال ناشخه رجب نه رتب به که عس شراعت مرس ل کمیوی رجب کو بوتا ہے ما ورا وروهی کتب نگره سے بهی اس مرجب کی ناکید به تی ہے سال و فا وفات کے متعلق قبل زین محب تحریم و بیکی ہے ، اور اد دہ تا ریخی بھی جس سے سال و فا آنجا برم کا براکا مربوتا ہے (بست و بیکی ہے ، اور اد دہ تا ریخی بی سے سال و فا

بد نیال مرنا با بین که نام وادی و و فات آنجا کسر به بی اختلات کایا یا این فی فیرمعمولی ایمیت رکه تا بسی دا کا برا ولیا واکد وا نبیا بهلیل القدر کی توایخ بیدائش و و فات او رنبین و گرمشهور ترین و اقعات کی تواریخ میں حب بیانات نوین کمنیرا فتانات بی تواریخ میں حب بیانات نوین کمنیرا فتاناف بی بی تواریخ ولاد ت و و فات و تعدا و او لا و واز واج و فیره میں بے شارا فتانافات میں نظر آئیس گی ایس بے شارا فتانافات میں ایش می بی بیتیوں سے حالات میں نظر آئیس گی از آنجا نیو و فر موجو و ات و افعان کی ایس بی نیات میاناف کی اور توانات و انتقان کی ایس بی بیانامینین کا ایک اختلافات میں اور توافین و مینا از این فیل در و موفیا سے حالات میں توان اختلافات کی افران ترین کی تواریخ کی

کی کتابی ان مختلف میانات اور کثیر را صّلافات سے بحری بڑی ہیں۔

ماحب رسالہ سراج الدین احد خباب مخدوم شاہ شرف الدین شاہ ولایت ج محالات میں تحریر فرماتے ہیں ہے۔

مخدوم قدس سرؤ ورعلوم ظاهري وبإطني كمال واستت وبرشاديت حصرت تحمم مطفى صلى المنوعليه وآله وسلم قدم أابت واشت ويبيح شنضرا فرونكذا شت. مخدوم قدس سرؤتها خليفه كالل داشة ورحين حيات نجلفائ خويش فرموده كدوست ازاجرا فيملسله إزدار ندكه دربوح محنوفا سلسله ماانقطاع كرفية وميرسيه مخرابيرال ابن مير عبد العزيز ابن مخدوم قدس سرة صاحب رياضات ثاقه بود يكف وكالا كال داشت اكثر برشيرموار شدووك درصح الإقى كفت وكمرا إن رابها يت كرف برجاكد كسا ورا إخلاص يابطرتى استداديا دآوردى ما خرشدك ووس طعام نخوروی بقدرس شیراکتفا کردے از وقفے کدمخدوم اورا منع بعت کروہ دسانے معیت مردم باز داشت و مرحه تبرک محذوم از جبه و دستا رونعلین واشال نها می واشت برکسے گذاشت مه و قت وفات بیا ران وصیت کر دوگفت که این مر جدما مرومن ومكور نهند يمين ان روند وتبايخ مفدم ربي الاول وفات يافت قبروك درامروبهه إلاك مزار مخدوم شاه ولايت أبل بغرب طرف شال است الغرمن بهي مالات كيم كمي مبني اور تغييرالغاظ سے ان كمتب تذكر و ميں حنبار یبدشرف الدین شاہ ولایت کے ملتے ہیں نذکرہ الا ولیا ود گڑکتب نذکرہ ہے اکٹرو أكا برصوفيا وغيره كحصالات اس سے زيا دہ نہيں معلوم ہوسكتے او جفعوصاً حيثى اترين ا

صدی چرجی سے اولیا رکوام ہیں ہے صرف معدود ہے چند ہی صاحبان سلمہ ایسے

دی آر ندکه در آخر تحرشرنیش در قبال و ساکار سے درمیان آسکس رفرتا و، تناس مقدم و سنو دندا طامت فرمود ، به

صاحتيني امروسه تحرير فراتي بير

تذكره نوبيول نے آپ كوشيخ النيوخ حفرت شيخ شاب رين مهرور دى كامر مليونه كعاب يكن يرقرين قياس منبي وحفرت مهرور دى كالمطالقة ي وصال مكل تعا - ادر تعنیاً یه وه ز ا نه ب جب شاه ولایت رح مد دح کی ولادت می منی می متی فالب قایس یہ ہے کہ آپ فانوا وہ شائخ اتان کے مریدا وفیعن افت تے رسیدملال فلم غدی می نسب آپ کا صرتبا یا ما آہے اسی فاندان کے مرہیے اورخودشاه ولايت رج كافيام مى لمنانى راوميسة يدامروب تشريف السعة يسكفليغه إكمال ثيخ نفام الدين عباسي مبى متان بى ك إ شنت تع جوبدكسب كمالات لمنان ميكووايس تشريف كالمي اوروس سلسله معيتكا اجرافزايا شاه ولايت ع ك ابتدائي زمادي م صرت يشخ بها دالدين ذكريا من في و مريد فيلىفە حضرت فينى الشوخ مېروردى سے وُر نداكبرد حالثين شيخ صدرالدين الديمروردى مے النان يسلسوم ورديكافيض مارى تقازياده قياس يد محكماب اسنس ك مريد ا درفین یافتہ تھے ہولانا c مح الدین سہر در دی نسسند ز ند تما منی

حید الدین با و می دست کا نیاش با کو کت به فیون ماصل تهاشا بداسی تعلق سے نیخ معین الدین با و می در مان کا در می منت کا نیاش برای کو کت بدید وصوف کو ایف نوش تربت میں مند کرخ قد خل فت سے من زخر ما یا معلوم بو تا ہے کہ تذکرہ فرایوں نے مام مبالا ہ کی بنیا پر سلسلم بیت سے دوو اسلول کو ترکئے کے تیخ الیون فی تا بہا بالدین فی می مرید و فعید خرار دیا .

صاحب ڈومٹرکٹ گزیٹوس ملسادیس لکھتے ہیں جہ

آپ کی دیگا ، وسیراحاط سی سے جس یں کثرت سے آپ کی اولاد کی قبور

ه میں ریجب واقعد سے کہ آپ تا عرس صرف سادات ہی بنہیں کرتے مکلہ بنے و شکے دائے ۔ والے کا میتومبی کرتے میں راجہ بہاں کے قدیم ساکن ہیں ، اور پہلے زارا نہ میں اسابیا ۔ ارکان اور اسلامی رموم کی زیادہ با نبدی کرتے تھے )

سین ان کے علا و متمرکے عوام الناس الحصوص ب کے خاندان کے پرور دہ وتو اور حایا کے علا و متمرکے عوام الناس الحصوص ب کے خاندان کے پرور دہ وتو اور حایا کے لوگ بلا و کیا کھیے کرتے ہیں ، عہد اسلامی میں عرس کے افراحات کے لیے کھیے ماک علیہ شاہی اور بعض اشخاص کی مبی کردہ و قعن تعیس جب سے آب کی اولا و میں شیخ کا رواج موا رفتہ رفتہ عرس کے امتها م سے عبی ب یرواہی موثنی یہ دو تو ف ماک میں بابی فرور ان ورکا ہ اور لعبن و بستر عقد یو تنہ مرک عوام الناس تیلی تنہولی اور قدائی و غیر البتہ روشنی کا انتظام کرتے ہیں اور شہر کے عوام الناس تیلی تنہولی اور قدائی و غیر کا فریک کے ایک کرتے ہیں۔

اولا وامجار اصرت شاه ولایت رم که دوفرزندقاضی میدامیرعلی اور میدنزند دجوعزیز استداور عزیز الدین سے میسی موسوم میں ، اورا کیسسا و جنوی بونس.

صاحب **آئینه عیاسی جناب م**ندوم سید شرف الدین شاه ولایت رحمة النه کا مال ان الفاظ میں تحریر فرماتے ہیں ۔

اس عرصه ی حنیا بسید شرف الدین شاه ولایت رخ شرلین لاب حنیا ب مدوح سا دا تصینی واسلی می این لور که خیا ب سید شرف الدین شاه ولا بین بن سیده بی بزرگ بن سید رتفتی بن سید ابوالمعالی بن سیده بو الفغنس داسلی بن سید دا و د بن سید حیفر ثانی بن ام ما دی علی نتی بن ام ج او محد تقی م بن امام علی رش بن امام میسی کانم بن امام حفوما بن الم معمد التربن الم المربن المن المربق بن صفرت الا محمد التربع على رتفى كرالمند وجد ورضى التربي الم من المن المرب المن المربة والدا جد حبا سبة على فررك معمدت كثيرت براه المن ان مبند وسال من آن را وركب براه المن ان مبند وسال من آن را وركب براه المن ان مبند وسال من من المن المرب المن المرب ورائع معباد ت كى قية بهال جبور كرات بم المبن كوه تشريب المن المروه ورخت جدها م عبادت مي تقسيب كئ تف مجم الملى بمراه المن اوروه ورخت جدها م عبادت مي تقسيب كئ تف مجم الملى بمراه المن المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المن المرب المن المرب ال

قدم مروانا فوق لامكان زدنس بوى

اورآپ کی اولاد در بارسالمین مندین خصوصاً خاندان تیموریی بر مزز اور نصابه رسی میزز اور نصابه رسی می بیا به میری نیا به میروسی می بیا به میروسی می بیا به میروسی می بیا به میروسی می بیا بی اور زا در زاده اور بیتی من به بیروسی می بیان در برا در زاده اور بیتی من به بیروسی می با نصدی جار میری می می میروسی می می می می بیروسی می می میروسی می می بیروسی می می بیروسی اکثر می اور ان می اکثر می بی می می بیروسی می بیروسی می بیروسی اکثر می اور ان می اکثر می بیروسی می می بیروسی بیروسی بیروسی بیروسی بیروسی بیروسی بیروسی بیروسی بیروسی می بیروسی بی

محد نکرا ۱ ورحقه نی ورسنبی و رغد مرعلی و له ورشفاعت بونه ورمیا بوت اور چمپوره وسراس کهنه و مجله حله اولا دسیدصاحب کی بس ۱۰ و . کیک صاحبهٔ رده کی اول دسکوری میں مباری ہے۔ (انفقل نمیناعب سی)،

صاحب ٱنكينه عياسي المروم المكے بزرگان دين كيضمن مي تكھتے ہيں۔ ول قدم واستى ايشان حزاب ولايت آب سيد شرف الدين شاه ولايت خليفه حفرت شیخ اللیون فیخ شیاب الدین مهروردی رحت الله علیدسی رسب آوی آیت فيفياب موسد وراكثركرا ات آب كىكتب سرس مندرج سي آب كى وراواه ثبا ندروز زیارت کا منواص و عام ہے ۔ میجواندرحسار درگاہ ملکہ ورگاہ کامجھ درمگردے جا و حب بھی ہیں کا ثنا ۔ آپ نے سلد حباب إرى سے ما او تقا امتناع موار آی نے معیت اپنے خاندان میں مرتوٹ کردی (ازنقل آئینڈ عباسی، ۔ صاحب ارنج امروب تحریه فراتے ہیں۔ تحتیقنی ان سب سے قدیم بقدا دیں سب سے نیادہ اور معز زوا وقار فاندان اولا وسيد العارفين سيرتض الملقب بسيد شرف الدين شاه ولايت رج كاسم بحفرت مدوح كاللانب حفرت المعلى نتى سيقفل مواسان مادا نعتى كى سكونت شهر ك اكثر محلول مي ب آب ك فرزنداكبول في بيامير على ك نسل سے اکثر لوگ محله لکڑ ه وحقانی اور کویه گھرمحله قامنی زا د معحله صدوا ورمحله یدره میں طقب به متونی میں ۱۰ ن کے علاوہ موضع اغوا افروشهر برنی دوملی وغیرہ میں ساکت -ا ب مح فرزنداصغربید عبدالعزیزی اولا دسے امرومیس اکٹرلوگ محلہ در بارکل ى كذرى دنىغاعت يهته يجاييتدادزاني يهته جعله مجله جهيور م يسطر م غلام على مواجه مسرك

یں سائن ہیں۔ ﴿ ورکچہ تُقَرِّمِلُ سراے ، کہند حقانی قَابِہرُرم علی خان میں ہیں ، کچھ موٹ امر و مرسے إسمِنِ النبہل فيروز پور ، وكنو ر پور رضك خق پورم وہ میں سُونت رکھتے ہیں ، ﴿ اِلْمَ يَحْ امرو مِيدا ،

## اولاد ببتدف البين ولام اولاد ببتدف ين ولام

این با بعلیه الرحمه کے دوفر زندنا مدار تھے جن کے نام امیر علی اور عبدالفریزیہ عبدالفریزیہ عبدالفریزیہ عبدالفریزیہ عبدالفریزیہ عبدالفریزیہ الم عبدالفری بیان کیا جاتا ہے بسراکبرامیرعلی اصاحب وہی ہیں جو بوقت ورو دابن بطوط امر وہد کے قاضی اور لتبول بعض تعفی است میں بی بین میں موالیت ہوا ہر کے علاوہ شہادت دستا ویزی کثر المقد ارسے بھی ہی شہدی رہ میں میں میں بیاب شاہ ولایت می وہی فرز ند تھے صاحب اسرار یہ تحریر فر المانی است کے دوہی فرز ند تھے صاحب اسرار یہ تحریر فر المانی وید وہم بین زیادہ وی گفت کہ از صاحب ولایت دوب وائدہ دیدا میروی وید عزیز الله وید در امروجہ وجہ در شبیل وجہ در غرز الله این دوغریز چہ در امروجہ وجہ در شبیل وجہ در غرز الله این دوغریز ہے در امرادیں ۔

د گرتمام کتب نذکره بھی اس بیان بر لاانستشنا ہمفق میں یا ورخاندا فی رقبا اسمی جواد ترسے نسلا معدد نسل عیال سے رہی مہی یہی ہیں کہ خباب شاہ ولایت جے یہ دو فرز ند تھے یا درا کی۔ فشر میا دستموی طبیں ۔

يها ر. ميده بدا غزيصاحب (ور ال كي اولا ديم حالات درج كئ عالت بي ر

سید میرسی صرحب کی اولا دامی دکا ذکرتبدد ومرس موکل .

صب اكدا مبى بيان مواسيد عبدالعزيز (بن ميدشرب الدين شاه واست كانام عزيزا لله وعزيز الدين بعي متهوره إب حناب ولايت آب ع جيوك وزند خا ندا فی روایات پرملین موتا چلا آیا ہے کہ سیدعبدالعزیز کی شاوی ، وشاہ مند کی دُحتہ سے ہو تی تھی کتی تذکرہ میں بھی اس کا ذکر یا یا حا تا ہے ۔ گر سخت تعجب ہے کہ صاحب اسراريد جواسي خاند ان محالك فرد اورز مانه ين هي قريب تربي - اس شادي كا لوئی ذکرمنہیں کرتے۔اس مسلمہ س حسب اوشا ہ وقت کا نا حرعا مرطورے <sup>د</sup>یاجا تاہے و فیروز ہے فیروز نام کے وو ہا دشا ہوں کا ذکر تا ریخ ہندس موجو دہے ۔ان س بلا فیروز خلی ہے ۱ ورد وسا فیروز تعلق ہے فیروز حلی کا زہا نہ سلطنت فٹ لا سے مالے کہ نك الخيرس مركورم وسيد شرف الدين شاه ولديت وسك وكرس بيا بت كرويا گیاہے کہ آ ہے کے بڑے لڑکے سیدامیر ملی کی ولادت تغریبا سنساتیہ میں ہونی ہے الیویخه آب ابن مطوطه سیاح کے میز مان امرومه میں ملک شریس ر مصیکے ہیں۔ اوراس وقت آب قاضی شہرتے ۔ اوراس زماند کے عام حالات کے اعتبارے ایک ا بمشريث اورج كي عمري ملطمسال مونا ہي مُعاظ اہميت فرائعن متعلقة قرير عقل تحتا ہے ۔ بس اگر بڑے بھانی کی بیداش قریبا سنت کی سام کی جائے توجمد نے بعانی ی پیدایش نتینا ششته کسب بعدس تسلیم کرنا و دجی ہے۔ ان حالات میں کل باور كمياحا معتلهه كه فيروزهلي سي عبد للمنت ليس فيرو زخلي كى دخترت سيدعب الغريز بر سيدشرت الدين شاه ولايت رح كاعقد موايه المرد تكريب كه فيرو زخلي كي حكومت حتى برجانے کے بعداس کی وخترسے آنجاب کا عقد موا گررواہت س بیمی کیا <del>جا آ</del>

لەخو د باد شاە نے جونر<sup>ا</sup> كى كاپاپ تھا اپنى موجو دىگ يى يەعقە كرايا تھا يىس **اگر**يە ما ما جا فبرو زضمى كى كسى وخترس سيدعبدالغريز فركوركا عقد مواتو روابيت كابيح صفلط مرکزنا بڑے گاکہ خود با دشاہ نے یہ عقد محرایا تھا۔اب ربا دو سرا با و شاہینی فرو نغلق الس كانها مسلطنت ملاه عند كسي من كسب را وربيدا مريزي حد مك خلا قیاس ہے کہ بادشاہ وقت نے ایک ایتے خص سے دنی ادکی کاعفد کیا ہوج سے بڑے ہمانی کی عمراس کے مبرسلطنت کے آ غا زمیں ببنی مناہ نہیمیں قریبا نشراسیالیو قطع نظراس ما رمی محبث کے یہ امریمی خاص طور براس شادی کی رو ایت کے سلمانی فاللى ظب كدخا ندان شائ يس اس شادى كے مونے كاكوئى ذكر قديم كتب تذكره منگا تمرات القدس اسراریه ومقاصدالعافین د غیره میر بنبی ہے۔ یہ سیج ہے کہ مدم ذکر مدم شے کو کو ہیں ہے لیکن اس کوئی شک مہیں کہ اس سے روایت یں منعف صر و ربید ا ہوجا تاہے بڑی مذک بنین کے ساتھ کہا ماسحتاہے کہ فیروز فلجی کی کسی دخترہے آنجنا ب کی شادی جوناکسی مقبرا ورقدیم وستا ویزی شها دیت سے ابت نہیں ہے۔ فیوز تغلق کی دخترہے عقد ہونا بھی کسی ایسی شہا دت سے نابت نہیں ہے۔ اور بڑی حدیک طلاف ویاس بھی ہے اگراس دیرینہ روایت کی کوئی صلیت ہے تو مکن ہے کہ خانواوہ شاہی ہیں ہے سی و دسرے با وشاہ کی رو کی سے انتخاب کا عقد ہوا ہوجس کی کوئی فدیم شہادت متبرنجز زا فی روایت متوا ترکے اِلفعل ہارے پاس موج دنہیں ہے۔ اکا برامت ينتن نماح وغيرو محے معاملات ميں دريية اختلا فات جلے آتے ہيں جن برنہايت ولیسی اور کر اگرمی سے آئے ون مباحثے ہوتے رہتے ہیں تاریخی نقط نظرہے یہ اساکو ہم معاطر معی ہنہیں ہے۔ یہ صرت ایک دیرینے روایت ہے جو دمن برس طی ہ رہی ہے

البته اس کے دہرینہ توانرسے ایک قیاس ضرور ق یم ہوسی بے کہ خانوا وہ شاہی یا لئیں کوئی قرابت قائم ہوئی تھی۔ اب خدا ہی جانے کہ کیاوا قعات تھے اور کس : دشاہ کی لڑکی سے یعقد ہوا تھا۔ اور کوئی ایساعقد ہوا تھی تھایا نہیں۔

میدعبدالعزیز بن سیدشرف الدین شاه و لایت کاشجره نب نیم کی با نب ا سید مخد میرعدل امیراکبری وسیدمبارت ک اس طرح ہے۔ دسیدمبا یک و سید مخد بیرعد البادین بسران سیدشجب نافی بن سید بڑے بن سیدجاند بن سید متجب بن سید راجی بن سیدعبار فخیر منا بن سید شرف: لدین شاه و لایت رح ر

جناب سیدشا ه ولابت رم کا سال وفات جیسا که در تحقیق <sub>سوا</sub> تقریباً می<sup>ش</sup>ت. ہے، اور یہ امر مبی بہرحال تحقیق شدہ ہے کہ بید مختر پر ملنے سن ربیدہ ہو کرمٹ ڈیٹر وفات یا نی ہے ۔ اور بوقت وفات وہ صوبہ بیکر منی ند و کے گور نرتھے یونی روہ متواتر یہ ہے کم پیرانہ سالی میں خباب نے وفات یا ئی۔ یہ قیاس کر دینا جا نزہے کہ ہو وفات خباب کی عمرشر دین ستر تحییتر سال منرور تعمی ۱۰ و رسیل نه سایی میں و فات کیے کی نائیدیں و شاویزی شهاد ت متوا تر بھی کٹیر موجو دہے ۔ بس اگر منش<sup>2</sup> ہیں انجا ب ى ممرسترسال باور كى حائے تو سار مرمقتفنائے على و قرین قیاس ہے ، اس حیاب سے آنجناب کا سال پیدایش ( ۵م ۹ - ۰ ۶ - ۵ م ۱۵ ) قریبًا نوسویندرہ بحری برآ مرہوتاً، خباب مید شرف الدین شاه ولایت رومے سال و فات سن مینی بری سے اس کا بعز الی ا ده ۹۱-۹ ۷ و ۱۷۵ تعریباً ایک تو مجیترسال برآید موتاہے بجیاب یں بیٹیت فی صدریال ایک موجهترسال کی مدت کے لئے تقریباً مان کے لیٹوں کی ضرورت ہوتی ہے شہرہ نسبہ یں مانبین کوشاریں نه لانے کے بعد میدعبد العربیز وب دراجی و میدنجب و میدها ندو

ئے۔ تید بڑے وسید تنجب ہانی کے علاجی نام شاریں آتے ہیں ۔ اور ا س طرح یہ تیجوب ر مقصل ورسو تریت سے نابت ہے۔صدا دستا دیزی شہا دہیں تھی موجو دہیں. ن سے یشجرہ نب ہمیشہ مصل کی ہوتا علا آیا ہے۔ سیدمبا رک وسیدمحکر مرد دخیقگی عبا کی سینتجب ثما نی کے فرز ندمیں او بول نامی گرا می بھائیوں کے حالات سے امروہ ہیں کو ن واقعت نہیں ہے میرب دمبارکم کی اولا دیس سا د ات محلمه گذری وشفاعت پوته وغیره میں ۔ اور سیدمخر میرعدل کی اولا د کا کثیرحصد بڑے دریا رہیں ہے ۔ کمٹرہ غلام علی ویر انی سراے وغیرہ میں ہی ان کی ا و لا و موجود ہے۔ ان دو نو ل` ا می گرا می بعبا یُبول کا شجر *نشب جب کی تفضیل تحر بر* ہو تی طی آر بی ہے حضرت ۱۱ م نقی علیہ السلام کک بہاں ویچکیا جا تا ہے ، (بیدمبارک وحی<sup>ا</sup> میرعدل برا دران ایسارن سینتنب ان بن بدیدے بن طیزین سینتجب بن سدادی ن *سیدعبد بعزیزین میدشرف الدین شا* ه ولایت بن سی*دعلی نپررگ بن سده تعنی بن بی*ر الوالمعالي للإلوانفرح) بن سبيد، واؤ دبن سيمين بن سيدما رون بن بيد حفظ ني د کذاب و تواب ابن اما م علی نعی علیه السلام ۔ سیفتجب نا نی کے یہ و و فرزندان نا مراجه دا کبری ا را می لوگول میں ہوئے ہیں ا وران کی اولا دیں ہیں، ماریت وریاست کاسلیا ہمیدو نگ ره چکاہے . اب مک بھی اس کا رو ان رفتہ کے کچھے گئے آثار نظر آ جاتے ہیں ۔عہد اکبری درببد<u>س</u> اس خاندان والاثنان کوجورفنت دعزت م**صل**تھی ۔ا**س کا کھ**ھ اندازہ اس فهرست سے ہو سکھے گا جے یہاں قل کیا جا آ ہے بہم ممنون ہیں صاحب ایر خالم سے کا لن سب مفیداران شاہی کی فہرست بیجا ٹی ہس داکسی زمست ترتیب کے لگئی۔ ا ور ا بہم اسے مع ان تمام تشریحی و توضیحی عبا را شدے جرمصنفت مدوح نے تحریر فرمانی میں بغرمن اظہار حال و تومنیح مقال نقل کرتے ہیں۔

شابان اسل م کے زب ندی می اسلات اور مصید رون کو علی قدر روز الکیری عدا موقت اینی وه جاکید جا دوران خدمت میں ماں کی بھی دو اقد مقیس ایک موقت اینی وه جاکید جو دوران خدمت میں عمال وعده دارا ان کتومت ومضیدا روس کو ان ک عهده دمفید کرمسارون و ننو اه کے لئے دی جا تی تقیس را سے میت اعلی حاکمی دو او می تدکره آپ بیسلے برہ آپ بیسے برا اور اس کی نامل رہ ہے۔ دوسری وه جا گیری تعیس جو تصابلہ ضد ما تصدار اور اس کی نسلول کو بطور مدومواش بطراتی معافی علی الدود مروالا تمرار ططا موجہ کی جا گیری اسی تن امرو ب ای موجہ کی جا گیری اسی تن دو میم کی تقیس جان کا مرد ب ان کا مرد کا نواز میں با قی جا آپ ہے۔ دوسرا بھی امر و ب کے معین خاندانوں میں باقی جا آپ ہے۔

اس سے میں زیادہ سمجن بے جانہ ہوگا کہونچہ اس وقت عطار مفسب کے بینواتی باقت وقائدیں کا موروثی باقت وقائدیں کے بعدسے تومنعسب رعایتی یا موروثی ہوگیا تھا۔

ارو مد کے مورضین نے ان کامضب سبعدی کھا ہے۔ آئین اکبری میں بھی بہت تعدّ دینے ہے لیکن اپنے معسومی میں جوسو بہت دھ کی تاریخ ہے اور حیں کے مُولف مولئن سریم کی ربیدل کے معصر لمکہ شنا ساتھ نصب کی تعداد ہزری ات جے اور میں میں مے ہزاری وات کے مصبدار کو ہم، اگھوڑ سے ۱۳ اِتھی ۱۱ قطار اُو ہم قطار خجر۔ اور ۲ ہم غراب کاڑی رکھنے پڑتے تھے جس کے مصارف وننواہی آئی سزار ووائورو بدایا نہ لمتا تھا۔

عہدالکیری کے مقیدار اعدائیری امردہ کے مقیداروں کی نقریاً کل تعداد مرد کے مقیداروں کی نقریاً کل تعداد مرد ایک بی فائد ان بینی مولانا مید محمد میرودل اور ان کے بھا فی سیدسیا رک اور ان کے نام ور اخلاف فی مقیدار میں تعداد میں امروہ کے مندرجہ ذیل انتخاص مشعبدار تھے ہے۔

| ران                      | :6               | إوشاه        | ٠ ام | تعدا وننعب   | 'ا م                        | نبرشار |
|--------------------------|------------------|--------------|------|--------------|-----------------------------|--------|
| بع<br>لا اولا دسيد لعزرا | ت.<br>(حفرشانه و | لدين محداكبر | ملال | بزاری ذات    | برمدمخربرعدل                | ş      |
| 4                        | ,                | u            |      | إنضدى •      | _                           | ľ      |
|                          | ע                | *            |      | ما دمن نجائی |                             |        |
| u                        | 4                |              |      | مدحدی ۰      | بيدابوالمعا فيفلف برصل يكور |        |

| خا ندان                                | تام بودثه      | غد مخصب                   | 1                            | أنميتركا به |
|----------------------------------------|----------------|---------------------------|------------------------------|-------------|
| عنرت في مت<br>عنرت في أورا دعيد الغريز | بالاندين تمركب | دوصه ی دست م              | ميدا بوالحر بخصت يمعدل تدكور | ٥           |
| ٠ ٠                                    |                | دوصدی .                   | سيدعيدالوا مدخعت سيدسإرك     | 7           |
| * *                                    | -              | یک مثرنی ی                | عيدالها دى خلعت 🔻            | 4           |
| ب                                      |                | برت<br>صدوی ،             | سيدا ولفعش حنعت سيرعدل       | ^           |
| ~ ~                                    | * 4            | صدوستی پر                 | سيعلبنل ر سيماري             | 4           |
|                                        | . 11           | ک صدی .                   | میدعیدانغفار س               | ١٠          |
| , , , , , ,                            | , n            | ىمىدى د.                  | ريومالمحفيظ " "              | 3 (         |
|                                        |                | 2 ~                       | سيدعبدالرشير                 | 11          |
|                                        | " "            | جها ريتى سر<br>وراتيتى سر | سيدعبدالمجيد رر ر            | 110         |
| و لا وقاصنی سید امیرعلی                | ~ ~            | ,                         | سيدخفر دعرث سأدات كلاون      | 18          |
| ئيوخ صدىقى                             |                | د وصدی ب                  | شخ منظم صدیقی                | 10          |
| فا ندا ن حباسی                         | -              | تمعدونجابي.               | •                            | 1           |
| شيخ صديتى -                            |                | رستی<br>جارستی            | فيخ عبدالمنا ف صديقي         | 14          |
| _                                      |                |                           |                              |             |

عبداکبری کے بعدسے سا وات امروم، بالمخصوص اولا و سیدعبدالعزیز بن معز شاہ ولایت رم کی اس شاخ میں جو خاندان ستید نتجسب، بن سیدبڑے سے موج کا سام سند متب ہے میضبداروں کی تعداد بھی زیا و در ہی اور اگن میں اجس شخاص کو اعلیٰ منا

اوربری برای جا کیری میں ابتدائے عبد خلید سے انتزاع سلمنت اسلامی کک باشندگان امروب میں منصب دارا ان شاہی کی مجموعی تعدا و قریبًا ۱۰۰ مقی اس میں صرف اولا وحصرت شاہ ولا میت رمیں تقریبًا ۱۱۹ - اور سادات وشرفار امروب کے دوسرے فاندا نول میں ہم منصب دار ہوسے جیا کہ حب ذیل گوٹوارہ سے واضح ہوگا :۔

|               |               | ,            | C           |            |          | ť.             |              |         |          |            | حين<br>فأيداك شاه ولايت |               | حبنه<br>ما د کر |
|---------------|---------------|--------------|-------------|------------|----------|----------------|--------------|---------|----------|------------|-------------------------|---------------|-----------------|
| مجموعی قعد او | غاندان عباسيه | کلال مساحیار | کبوه صاحبال | پيرزاد کان | صديقيا ن | ذ گیان سا دارت | مردويه ساوات | تخشبيان | زاشىندان | تاخى زادكل | ولاءفزئد اهع            | ولادفرزنداكير | مجموعی تندا و   |
| ۲             | 1             | ۲            | ٦.          | ٦          | ٤        | 7              | 4            | 14      | 14       | 10         | 94                      | 7.            | 117             |

ذیل بی برخاندان کے معبدار ول اور جاگر دارول کا خفر ذکر ہ کیا جاتا ہے۔

ما ندان بر گرمیر علی المبدار ول اور جاگر دارول کا خفر ذکر ہ کیا جاتا ہے۔

موجئی ہے اس سے معلوم ہوگا کہ دولتنا سید جگر برعدل کے سب فرز ند شاہی خبیدار

تھے سب یدا ہو تعنی اپنے حالی مزالت باپ کے ساتھ صوبہ ندھ گئے شاہی فوج

کے برسالا درہے متعدد موکہ باسے حکی سرکئے اور بعد وفات بدر بزرگو اکچو عور کے سرسالا درہے متعدد موکہ باسے حکی سرکئے اور بعد وفات بدر بزرگو اکچو عور کے موان سیدا براہم مان کے فرزند

مرد وان سید محد عاقل اور ان کے فرزند سید علام علی جن کا کٹر وہ شہور ہے ۔ نیز افرالذ کے فرزند دید نا ندین المور معبدار شاہی ہوئے

کے فرزند دید نظام علی موان میں بیا ہے نہ ندین المور معبدار شاہی ہوئے

بڑی بڑی جا گیرین سانا بعد نبل علیا ہوئیں۔

عاول محدث عها بل شدر قالهم شنب دسیر میراز جائے جمہو تمراوث -جرس کا بند دیا وجیٹا بنت معالی قام ج

برق دبید دیورید به بین می کیمی این معالی قاسی هرسیطیس پربراتیم کیمی این دل وبا دل نجرگهنا فوج کا فرنوکنے یزی دہائے کی جوٹ قر مقرکانیے کوٹ

بنیند کرنسکے جائے میمبومبد ورمرازی بنیند کرنسکے جائے میمبومبد ورمرازی ادی م چیلے میم حلین عان سلطسان

آخری معرود کامطلب یہ ہے کہ بدایو، تق سم اور سد ابوا سائی یا مید ن سکت بی نی بیمیری اسی طرح آفتا ہے کا مغرب سے معلوع مواد کیوں نہ جانز اسی کرا رفیر قرار کی س سے جس کی شائن میں ہے۔ ( ایمنی کا ایمنی کا ایمنی کا ایمنی کے انداز میں ہے۔ ( ایمنی کی شائن میں ہے۔ ( ایمنی کی کا ایمنی کا ایمنی کے فرز ندمین معم مید شاہ جبانی می شقعدی فرات کے مقب وار تھے بھائن کی میں نہوں نے لاولد انداز میں کہا کہ ان کی بن یعنی سدمران الدین قا وری مورث سا دات می محل میل کی زوج بی بی احمی ہوئیں۔

بولنا ميد مخدم عدل كفلعت اكبرميدشاء ابواكس ندات و دعي مفيدارته

ان کے فرزند عبدان میں کی اولا دس دیوان سید عبدالا جداتا ہے ان عبدیں مزری فرات دیا رسوسوار کے مصب پر فائز تھے ، بڑی جا گرافنا م با فی انہوں نے اپنی سو کے بیدایک قلد دبور گرم تعمیر کرایا تھا ۔ اس کونا تمام جبور کو مشتند آیں نقال کیا ان کے نامور فرزند دیوان سید محمود نے قعد کی تحمیل کی ۔ وہ تو وہمی بڑے نصبدار اور عبد عالم کی مو بنجیل کے دیوان اور اپنے زیانہ یں امرو مہدے سے باور عبد عالم کے دیوان اور اپنے زیانہ یں امرو مہدے سے باکیرو، رتھے ۔ زیانے امرو مہد۔

سید مخدمیرعدل کانا م آمین اکبری میں منصدی امرائی نهرست میں درج ہے لین صب کے نقل ہوا بقول صاحب تاریخ مصومی آپ کا شمول نہراری امرا میں ہوجیاتھا ، معاحب طبقات اکبری تحریر فرماتے ہیں۔

سیدمخدّ میرعدل از فعول علما رمبنداست و درقصبه امرومه تولمن و اشت بمفسب میر رسیده مکدِمت بهکر سرفرا زشده انجا و و میت حیات سیرو به

دوسرے مقام برطبقات اکبری میں امرا راکبری سے بیان میں باعبار

د رج پ. –

بدنگرسر عدل، زیرگندامر و به بو دبرتبدا ارت و مکومت رسید و درتها برورل بود - و جنیسال ولایت مجرور ما گیراد بود و انجا گذاشت -

عہداکبری نخیصل ترین وستندترین ماینج ملامہ عبدالقا دربدا بونی کی صنعنہ متخب التو اریخ کا می ہے۔ اس میں سیدمخڈ میرعدل کے حالات جا بجاتح رہیں۔ اس کا ارو ترمہ بعبی شائع ہوجکا ہے۔ سیدمخٹر میرعدل نے منصب امار ت وحکومت پڑ بہنچ کوس قا بلیت کے ساتھ اپنے فرائغن مغوفہ کو انجام دیا ہے اس کے متعلق صاحب فتیب التو ارسے سدنهٔ سسنهٔ مصطنوی - فیخده دودسی مرتضوی - فقا و اخافدای فقوی - سیده محمدین سید منتجب امروهوی به میرعدل دریاواکبری وگور نرصوبه سنده مانحفر هو شجره نشین ۴ کتاب هذا (سال وفات ۱۹۸۵ هجری)



سيد محمدميرعدل امروهوى اميراكبرى

قازدانے کم سیدد عدد مدر عدل بدربار اکبری برد دیچ دبتدی واحد را مجال رخذ انداختن دردین اسلام نبرد (دنتخب التواریخ مولفه علامه عبدالقدربدابونی امام البربادهاد) اس تصویر کی قدیم فلمی اصل جذاب دولوی سیدد حدد صاحب مجتمد بی دولوی سیداحد حسین صاحب (شفاعت پرته شجود نشان ۲۵) کیاس محفوظ ه

لکھتے ہیں :—

وین مسبطیل انقدر طریق عدالت و نف ف ومدق و المن مسوّ و است و میدی و المن مسوّ و است می است می است می المحقوم می المحقوم می المحقوم می المحقوم می المحقوم المحقوم المحقوم المحتور المحت

المتخب التواسخ ، -

تنر ساسن فن بی بید موس عفنون نب ب می تیل علم کی غرض سے ولن جمورا سنبس ، به تون س زا داهي على و فضلا عصري موجو د كي سے جن محے ورس كي تهر وور دویسلی جوی ہتمی خلوم و فنون سے معدن و فخزن بنے موسے تھے راس ز ہ نہ میں عام وستہ ، تھاکٹھیں و تحمیل علمہ کی غرض سے شریعیت زا دے اکثروطن سے ہا عِلے حاتے تھے۔ ویرا نباسا ل پردئیں ہیں رہ *موعلم حال کرتے ۔*اس نوجو ان ل<sup>ا</sup>علم سومجنّ بالمركة شرق اورولولدا مرومية <del>ساكلينج كرا وُل تنبيل كے كيا باشا والاسا</del> نه ميال ما تمتنعبي قابي سره كصلقه درس مين شال موسينعبل مي قيام زياده ر المال ما صب ك ما و دعن كابي و محراسا قد هست مي را بي سيم كابي ك بالورشن اورسيدهال والمشمندك ورس مي جوعلم حديث مي بيدر فع الدين ا كے ثار اللہ اللہ وسے منقو لات من درجة بحرال كيا تيل وسط علوم كے بعدوطن والبي آئ اوروس وتدريس معروف بوس تقريباً بيدر ومس یم اسرومه میں افا ده درس حباری را پھتا ہے کی دستا ویزیر آپ کے و حفا ان لفا س ملتے بی بشسبدعلی اقرار و محماین تمی لیسنی حرره بانا لمدما مداً ومصلها اس وست ویزیرا ب سے برا در تعقی سید مبارک سے و تحظ انہی الناظ میں شبت بس. ملا عبدالقا دربدايونى صاحب بمتجب التواريخ حن كم يدربز ركوار ثيخ لموك شاتمل اوریدا یول می سرمید مخرس مدل کے ہدرس تعیم میں امروب اکر مرصاب جووف كحلقة ويسي ثال موس تصراوا أل عبداكبرى س على ركى رسى قد، ونمهٔ اِت تمی میرمیهٔ ترمعی نقر بیام<sup>ی و</sup> تین بیرم خان خانان کی وس طت يته در بارا در فوره مي تيني تعولت مي عرصه مي الل در بار اور فور وشهنشاه اكبرير

ب جومهمي السوم الديد .

سن فرد الدون الم المراد المرد المراد المراد المرد المرد المرد المراد المرد المراد المرد المرد المرد المرد المرد المرد ال

درجد، اس مجلس بی میرسد تخد سرعدل می جوبیال صاحب کے شاگر دیمے عائم مقصر انبون نے وریا فت کیا کہ مجرافیس ( بعنی میرید محد جزبوری) کو مهدی کیون کستے ہیں۔ میں نے کہا کہ وہ سب کو و فظ و بغد ( امر مردو ف نہی منکر) کرتے رہتے ہیں۔ میرعدل نے جرد ریا فت کیا کہ میرجدالی خواسانی جو کچھ عرصہ عہدہ صدار تب امور رہے فان فانان کے ماض شیخ ( بارک ) کی فدمت کر رہے تھے اس کا .. مہیں معلوم ہے۔ میں نے کہا شیخ نے ان کو و فظ فیسے تیں ایک رفع قد بھیجا تھا ۔ اوراس میں بیمی لکوں تھا کہ میری ان کو و فظ فیسے تب رفعاکر ویہ امرافیس ناگوار مواک شیخ مہدوی ہیں اور تیمی رفعن ہے تہ کہ کرتے ہیں۔ میربرد تخدنے فرایا کہ یہ ہوا کہ شیخ مہدوی ہیں اور تیمی رفعن ہے تہ ہی کرتے ہیں۔ میربرد تخدنے فرایا کہ یہ ہمت کہ اس مقدمہ برموق ہے۔ کہ تم نیاز مجا عت کے ساتھ بنیں بڑ مقنا وہ وہ نیا زمجا عت نہیں بڑ مقا وہ وہ نیا زمجا عت کے ساتھ بیس بڑ مقا وہ وہ نیا زمجا عت کے ساتھ بیس بڑ مقا وہ وہ نیا زمجا عت کے ساتھ بیس بڑ مقا وہ وہ نیا زمجا عت کے ساتھ بیس بھوری اور جو نیا زمجا عت کے ساتھ بیس بھر میں اور جو نیا زمجا عت کے ساتھ بیس بھر سے کر تھ میں اور جو نیا زمجا عت کے ساتھ بیس بھر سے کر تھ میں اور جو نیا زمجا عت کے ساتھ بیس بھر سے کہ تھ کی سے سے کر تھ کی سے کر تھ کی سے کر تھ کی سے کہ تھ کی سے کر تھ کی سے کر تھ کی سے کی تھ کی سے کر تھ ک

ورا دا چه ورسکک لماز بان ورگاه بادشا می مرتبه اختصاص رمیده نبصب میر امتیاز بافت : امتیاز بافت :

اس عہدے کے فوائض کوا نہوں نے کس دیانت اورکس مالمیت سے ساتھ انجام دیا ان کے ایک معاصر کے الغاظ میں سنٹے بہ

اس خصب بعلی انقدریس انہوں نے عدالت و انعیات اور صدق والانت کا طریقیہ انمتیار کیا تھا جنی کہ قاضی انعمی ان کی بزرگی کے محافظ سے خیانت اور خباشت سے وازریتیا تھا۔ حب بھان کا دخل دربارشاہی میں رہا کہ کی لمحداور بیتی کو دین اسلام میں زخنہ ڈالنے کی جرائت نہوی۔ ان کے بعدے تو میرعد کا عہدہ دوسرون کے بیے محف برائے کام رہ محیاتھا رہتی التواریخ ) میرعدل کی مهرس عمارت کنده شی -المفتقر کی این فران والفضار عبد یا محاریحسینی میوالعادل -

بیرسید مخرمیرهدل کاس ای مادیر تقرابی میتریس کا تمان با با در در او در و ورج او تبحرملمی کی بنایر دوش دهی دب و کرام سامیش آن برست بنسد تو بنی و دموتی مرد تاضی، تقفاً و کومی دم در این کی میال ناموتی ، ما اساحب نساید و اقعه کها هے رجیسے دوان آن و کے الفاظ میں شئے۔

سبی سرمندی کی سرور با نیفنیمت کی اورکوئی دم نده ریکه اس کی محایت به به که ما جی موصوف نے کی موقع برا کبر کاشوق دیمی کوفتو نی کھا کہ سرن اوفر فرا لیاس بینا جائز ہے اور سندیں کوئی ضعیعت نجید نجرشہورسی عدیث جی کھعدی مانے بیچے ۔ نیشے و بطب علیا میں وہ فتوی بیش جوار انبو سنے سدیث ندکور کی صحت میں سند دوڑ انی میر عدل موصوف ان برمیت منجعیل ست او بین کمیس بادش ہی میں برخیت و ملعوں اور دشامی افغانه ان سے حق میں صرف کرے عصا ارت کو افغار مان کے شیرتے توخور ارکھاتے۔ ان کا و فار واوب اس قدر دلول میں بیدا ہو اقعاکہ سب بجا اور برحی تجھے جاتے ۔ ان کا و فار واوب اس قدر دلول میں بیدا ہو اقعاکہ سب بجا اور برحی تجھے جاتے ۔ ان در با راکم کی اس قدر دلول میں بیدا ہو اقعاکہ سب بجا اور برحی تجھے جاتے ۔ ان در با راکم کی اس قدر دلول میں بیدا ہو اقعاکہ سب بجا اور برحی تجھے جاتے ۔ ان در با راکم کی اس قدر دلول میں بیدا ہو اقعاکہ سب بجا اور برحی تجھے جاتے ۔ ان در با راکم کی اور در با راکم کی اس قدر دلول میں بیدا ہو اقعاکہ سب بجا اور برحی تجھے جاتے ۔ ان در با راکم کی اس

## بھے کر کی صوبہ داری

کین باکبرے نم بی خیالات میں انقلاب بیدا ہور انقا علامه الجفّف و فیقی کی رسائی در برشاہی میں مرحکی تھی ۔ آزا و خیالی کا دور دورہ تھا علمار کی خت گیری طعیبتین ببزار تخیل میصاحب کی درا مین وجودگی آزاد خیا کے لیے انع افہار خیال طبی بنزار تخیل میرصاحب کی درا میں وجودگی آزاد خیا کے لیے انع افہار خیال طبی بنا کہ اس لیے اوشا ملے تو کی موالے کی در کیا کہ مک کا کنار وج و قندوراور ایران سے بہنو گفتا ہے ، آپ کے موالے کی دوسرے براطمینال نہیں کچھیٹر رہی کے بہتے تو تقے لیکن حب طرح علم فیل اور دیا والمات بی کھیٹر رہی کے بیا حت وہیا دری اور سیاست و مدر ہی بھی مثنا ذیتے ۔

عت مرز امیدمخدمیرعدل ۱۰۰۰، از ساوات مندوستان درکمال ضیلت وشجا اختصاص داشت - ر ما ژحبا بمکیری به

برش برسه موکول می دا د شجاعت و در انگی دے عیکے تھے بات ہو میں مرکب بری دخال ہے۔ اس موکہ بین اور انگی دے عیک می وخال ہو ہو کے ساتھ میرسد محکم میں تعین بوے تھے۔ اس موکہ میں انہوں نے کا رہا ہے نمایا انجام دئے۔ اسی طبح سلنے ہم میں خان کا کہ یک شورش فروکر نے میں صاد ق محمد مال کی معینت میں وہ اوران سے برا در زا دے جو شاہی کا زمت میں نسلک ہو چکے تھے شرکی کا رقعے اب بک ان کا منعب نصدی تہا بہرکی ایالت و مکو جب نقویض ہوئی تو منصب میں بھی امنا فہ ہوا۔ نہ صدی سے ہزاری ذات کے منعسب بر سرفر از ہوے شمشیر ظاہم خلمت اوراس با دشاہ نے عن میت کیا۔ منعسب بر سرفر از ہوے شمشیر ظاہم خلمت اوراس با دشاہ نے عن میت کیا۔ در اکھتے ہیں کہ اسی سائل اکبر نے مئلہ متعہ کی تحقیق سے ہیں میں میں علی کر اسی سائل اکبر نے مئلہ متعہ کی تحقیق سے ہیں میں میں علی افراک تا تعالیم کر کا صو بر مقر رکر کے کیمیے ویا اور ایک شمشیر خاص اور اکر ان تعالیم کر کا صو بر مقر رکر کے کیمیے ویا اور ایک شمشیر خاص اور گھوڑاا ور ظعمت من بیت کیا۔ زمت خب التواری ہیں شائد اور ایک شمشیر خاص اور گھوڑاا ور ظعمت من بیت کیا۔ زمت خب التواری ہیں شائد کی اور ایک شمشیر خاص اور گھوڑاا ور ظعمت من بیت کیا۔ زمت خب التواری ہیں شائد کی اور ایک شمشیر خاص اور گھوڑاا ور ظعمت من بیت کیا۔ زمت خب التواری ہیں شائد کیں اور ایک شمشیر خاص اور گھوڑاا ور ظعمت من بیت کیا۔ زمت خب التواری ہیں شائد کو کر کے کیں میں کیا۔ زمت خب التواری ہیں شائد کیا۔

چون اوسیدو ما لمه بو د فره ن صدارت ایمد عبکر با و تغوض فرمو دند که فراخور استحقاق بد د معاش تقین نما ید- در تاریخ دا سراه و رمصنا ن سنت کی سب بمبکرشرامیت آورد بمنحا د میه واکا بر با عزازتما حریثی آیده قریب پنجاه مبزار بگی زمین به درمعان بسا دات وعلما ومشایخ وموالی وا بالی - درخورحال مرکس تعین نمو ده و مخایم به درزیان دولت آن فراعنت کروند - (نایخ معمومی) -

اس زانیس مو بعکرے نفوح معس سی رعایا نے مردو سکڑی پر کمر ایندہ کی تھی میروصوف نے جاتے ہی ہوں الافضل مراز کا میں میں میں میں ایک کا میں اس کے دوسرے بھائی میرا بوالقاسم اور میرا بوالمعانی میں اس کم میں شکر تھے ان کے دوسرے بھائی میرا بوالقاسم اور میرا بوالمعانی میں اس کم میں شرک تھے ۔ ان دا ور وں نے اشی شجاعت کے جوہر دکھائے ، ورتعوارے ہی دنوں میں قلعہ فتح کر نیا میرم معسوم معنون آیا نے معمومی کے والدمیرسید معنائی نے معمومی کے والدمیرسید صعائی نے نام کے کھی ۔

فترسبونی شاولادبی سیمی وی محصر میران می

كمنيريًّنه كارى (علاقدسنده) كى رعايا المكارول كے ساتد ببلوكى س

یش بی بی در و ایکی بین حیده الدکی بسیصاحب نے تام علاقت کا از سرنوا تنظ مرکبا تجدیل میں جیده الدکری بسیصاحب نے تام علاقت کا از سرنوا تنظ مرکبا تجدیل محصول کے قوا عدوضوا بطامضبط کئے، ور فرروی ت میں حب ابتجا مان مقرد کئے بعض المبکا رول کی تنی اور تشدد کی وجہ سے کمنح کی علی فی میرعدل کے آدمیوں کا مینا باری یا یہ لوگ حب قلعہ میں محصور موسکے تو تبرو کا مینا برسادیا بر عدل کے مبت سے آوی شہید ہوگئے لیکن ال فا لمول نے فائل برا بر کر دیا ۔

جمع ازمردم خوب میرعدل بشها دت رسیدند و این ہے سعا دیّان جا ہے کہ که دیون قعید بودمن وکا فررا باجمعهم درآن چا ه انگنده سرا سرساختی نُد۔ ۱ تاریخ معمومی ، -

یں میرصاحب س واقعہ سے مبت متاشروت المہوے فورا اپنے نظر کوجائے میرصاحب س واقعہ سے مبت متاشروت المہوے فورا اپنے نظر کوجائے وزیرسید ابوانعمل کی قیادت میں اس طعمر میں میں مقیم میا ان متمرد کی سراو ہی کے لیے طلب کیا۔

 وقت ما صاحب کے نقام اوری سے تعلق اور دار دار دار دار است میرا تر اور است میرا تر اور است کا میرا سے کے میرا سے

اپنے زیدہ اور نے کی میرصاحب کو کوئی اسید ناتھی۔ اور اسیدی موتی اسی بسی کے بڑھے تھے ۔ ایک ایسی سے دور دار زمر حدی میں بہت کے ماکند میں بن ترجار ہے تھے

اپنے بڑھے تھے ۔ ایک ایسے دور دار زمر حدی میں بہت کے ماکند میں بن ترجار ہے تھے

ہمال آت وال حال او تیق کا عوالا ان براج تھا۔ مفست کے وقت الدار سے

ہمال آت وال حال است جدا ہے۔ فعدا عبائے اب تم سے اللا قات ہویا الموقیقیة

یرش گوئی ان کی پوری ہوگئی ۔ اس کے مید ما صاحب سے ان کی بھر ما قات

در میں ورو ما ملکرے بھر نہائے۔

در میں ورو ملکرے بھر نہائے۔

## وفاست

## اولاد

چار فر زندان نامداریا دگارهپورے سیدالو افضل سیدشاه ابوانحن -

سیدا بو، ا**ت**اسم سیدا بوالمعالی بیچارول بھائی حبیدا کبری کے نا مدار تھے شے والا<sup>و</sup> ملاحظه بوحلدسومس ميرسد محد ميرعدل ا بارا د سیدا بوبغضل، سیده ابوکن سيدا بوللعاني ليجعن للمكره غلام وسيطيفاني البدفيداليس سدوادل ری ملى كاخاندان ان كالس ان كى اولارس منعرضانسل ع من الملا معلم من الملا معلم من وسر المندوغير مساة بي بي يدي مینی و گذری و مینی در این اورولوی چند نور با می شفاعت کے تصفیحا ندان اورولوی زوجة شاوگلاقادري كلدكوث پوته و مجانوته سیدما فت علی وغیره کے خاندان میں وغیرہ کے ما دا تمام ندعبارت <del>دکرته اللون</del> تذکرهٔ اکوام صاحب فارنح والمطيد سيدمحكم ميرعدل كى اولا دكے حالات بي تحب رم فرماتے ہیں: ۔ مشخائده دوسرا واقعا **تا محله در بار كلال العين ما**لات سادات ساكما ن محله ند كور منجلداولا دسدمرميرعدل كے بيان سي او \_ كوا نُت ما لات سا وابت ساكنان كله برا دربا ربيه مي كدان كصعد المجدمير سدممدميرعدل ابن ميرسيد تتب جو بعدجاره اسطول كيسق مخدوم ميدشرت الدين شاه ولايت خلعت العدق ميران سدعلى بزرك كي تعي جن كاذ كالمي

فالدها وأرس موسيكا مع ان تصييارة الأثرا فيبندا ملي مراتب والامناصب تعے اول میرسید ابوالعنس، و وسرسے میرس ابو بحن میسیت مبر بوالعاسم چەتىھەمىرىيدا بوا معانى يەچارون بىن ئى عددىبال دەن مىركىرد د شەمۇمىلار ذی اقتدار المدارشت - انہوں نے جہدموصوف میں بڑے بڑے کار مایا ل کئے تھے بعض حکایات ان کی اب کے زبال زوخلائق ہیں۔ مؤلف ۔ کیسے نامی تعے ورورتھے بدادی تھے وی کام وہ وہ کرکٹ ھے آئیک نام وی نېز، ن کاهبی دُکر، هبی فانده اول میں ثبت هو حیکا ہے اور سکا ن سکن سرسه محدودو ٧ كيرحقدش في محد حقا نيول كالتفاكد اب حس مقام بيم عبد و حق محد مذكور وحويى سد در زمهسین نبیره سیدنصیحا کنرودیوان فایز داه مر بازه سید به وی علی و سدحید علی لیٹرن سد نبیادعلی وحولی شیخ عظیم واقعیس، گرخباب ممروث کے بيني ف اوريوتون في إس شهرتي جامل فا غدا ن وار أبا ، كيُّهُ - ان كا على وقع يرعلنيد وعلى و ذكر موكا ريناني بيرسيدا بواسن موصوف في أب جنوب الحاق مي حقانيول كے محلم مى آباد كيا اورويس سكونت يذير سوت ـ سدعبدا من بق جو برس بيشي سيدا بواحن موصوف كتصف وه محله يرافى سرات مس سكونت يذير تصان كم مض سدعيدا الماجد عبدشاه جبال إدشاه يس سرارى ذات عادروروار كم مفسب برعما زمع . ج يخديد برس الوالعزم وعالى وصل و ، معاحب مقدرت تمحانو سفاك مجدست وين محله يا ن إثري من تمريراني من ورواد محدايك إزارة بإدكيا اورام في كرايه وكاكس اسازا میں مع حصة الاب يان بارى براے صرف معجدو تعت كرديا مكر معن سعد مى

ان کی قریب بید و رو گل نار تقلق ت زینداری خباب سید عبدالا حد موصوف فی شهر کے گوشد شرق وشال میں بیرون حصار دوسو حبتر بگیا راضی فا م میں تعمیر کرد جب کا بیت و روازه شرق و یہ خالیشان ابند کما ان تو دشہراب کم موجود میں کورا د آبا دی در وازه کہتے ہیں ۔ نا م اس وروازه کاش نام شہر کے مشہر و و ت ہے ۔ جانبی اس در دا زسے کے دالا نیچ اور بہزرے کے کئی قدر منہدر اب کم موجو د ہیں یشا تی بائے براس وروازه کے بیش میں ایک نگ منہدر اب کم موجو د ہیں یشا تی بائے براس وروازه کے بیش میں ایک نگ

اللهاكبر

درعبدسلطان عائی شان صاحب قرآن آئی شهالیت شاه جهاس بادشاه غازی فبلدانشد کمکر سیاوت، اب مرز سیدعدد الما میداس قلعه بنا نمود -

شرق تونا لاب تو فلک عرب تو تعلقات برال بدفتخ مرا دولد بدیم معالد به وده برای بداری معام نیا به وده بر برای بازید برخوب کواره منی قطعات تعلقه قلعه ند کور و فنارع عام نیا کومرزے ن کی کوبا ن تعلقه بریم و دیوموف و محله شاه علی مراے یا ول براحمه المورو و لدعید اس بی اولا و نیک نها و دیوان سیدهمو و ولدعید کی شاد و آبا و برب و زیا زما بقرین ام اس محله کا قلعه مید عبدالها میشهورتنا و مست یه محله باسم براود بایشهوری و مست یه محله باسم براود بایشهوری و اسلید) .

شمل العام والمنا محرصین آزاد مرحوم دالوی دورجا ضرکے نامورا دب و مورخ ہوے ہیں آب کی تصانیف اردو ا دب کے لیے ایفخ ومبا بات ہیں مینجلہ دعی البین کثیرہ کے آب کی نامی گرامی تصنیف دربار اکبری ہے۔ اوروائو ق کے ماتھ کہا جا سے کہ کئی تا رکح دوست کا کتبخانہ آب کی اس تصنیف سے خالی نہیں کا میں جا بجا سید محمد میرعدل کا ذکر موجود ہے۔ امرار اکبری کے ذکر میں عنوان قائم انسی سے جا بجا سید محمد میرعدل کا ذکر موجود ہے۔ امرار اکبری کے دکر میں عنوان تا کم فراکر سید محمد میرعدل کا ذکر ہوا ہے بعض مقا مات دربار اکبری سے ہم یہا ل اس سی میرعدل موصوف کا ذکر ہوا ہے بعض مقا مات دربار اکبری سے ہم یہا ل انسی میرعدل موصوف کا ذکر ہوا ہے بعض مقا مات دربار اکبری سے ہم یہا ل

متقل عنوان قائم فرها کرشمل تعلما مولانا محرحیین آزا د **در با را کبری ب** ۱س طرح تحریهِ فرماتے ہیں : —

ینی بنی شگر که جات شعار

وجی ابرا بہی سرندی کی سردر باز نفیحت کی ورکونی دم نا، رسکاس کی خصر کا میت بیاس کے خصر کا میت بیاس کے خصر کا میت بیاس کے خصر کا میت درخور نی المبار میں بینا مبار زہیں اور میں کا فی ضعیت فیعت فیم کی میں میں کہ بدی ۔ اور نامی بیٹے ، ورحلی علما میں و و نہوئی میں بوار، نبواں نے حدیث ندکوری صحت میں سند دوڑا نی میر مدل موصوف میں بیست منبول نے درمین مجلس یا دشا ہی میں بہنیت المعول اور درشن ای میں بہنیت منبول کے درمین مجلس یا دشا ہی میں بہنیت المعول اور درشن ای خات ای میں بہنیت المعول اور درمین کے حصالا رہے کو، نمایا ہوا تھ کر معاکم کے۔

نیم جیلا ہوا تھا کہ میں ہو برحق کے مصالا رہے کو اور ورد ب اس قدر دیوں میں جیلے ہو جرحق کے مصالا ہوا تھا کہ ہوا ہے۔

الم معا حب بهتے بین تعلق مورو فی اور شفقت قدی کے سب بیرے عال بر مرتب میں حب کے سب بیرے عال بر مرتب میں دبا رکی رہا تی اور بر مرتب میں دبا رکی رہا تی اور بادشاہ کی شفقت و بیچھ کر فرا یا کرتے تھے کہ زین جا گیر کے وریان نہو ہو محدور کی خوا ریاں المعانی بڑیں گی ۔ یہ دیگ معرف ورک فرعوں میں ، جربی ورفی اور المعانی بڑیں گی ۔ یہ دیگ معرف کوشی جو سے دنی کا جار مرتب المعانی است المعانی اور المعانی یا مواقع یا ۔ جرد کی عامود کی اور المعانی یا مواقع یا ۔

سص فی میں اوشاہ نے میرمومون کو بھار بہج دیاکہ لکسکا کن رہ ج دور قند اور ملک برات سے بہلو لگرا ہے۔ بہا نہ کیاک آپ کے سا ووسروں ب اطبینا ن بنیں ۔ انہوں نے ماکر کھم رہائی کھے چڑا معانی کے ساتھ میوی کوفتے می کرمیایی بورب بین شهور به سیدها حب کی رضت کے وقت جس ها است کے مات میں مات کے ساتھ مامات کے ساتھ ماما حب سے گفتگو ہوی ۔ آ ہ آ ہ ایوسی بیب کھڑی و کیھتی تھی حسرت ختی تھی اور بولانہ جا تا تھ اسلام ہو ہیں وہیں وہیا سے اتتعال کیا تسید فاضل اور الشرابط من الم کا تیا ہے جا تھے جس الم میں ایک یا اور بالم جس الم میں ایک یا ہوگا تو ایک اور بول کے کہ ان کے نشتہ قلم سے صاف خل گئے ۔ فرشہ میں آیا ہوگا تو ایک داک کو میاد مرور کہ آئی ہوگا۔

دورے مقام بیٹسس العلما محد حین آزاد دربار اکبری سی تحریر فرماتی العلما محد حین آزاد دربار اکبری سی تحریر فرماتی العلما حد معلمات با انتیار میں کدارا کین دربار تھے۔ سبخی آشخاص نی التحقیقت منا دل اور کریم النفس تھے شکا میر میدل کہ خاتص اسلام کے باخبر والم تھے الدا فاکتاب اور ما لم بھی باعل تھے ۔ علوم دینیہ کی سبکتا ہیں پڑھے تھے گرجتنے الفافاکتاب میں لکھے تھے ان سے بال برابر مرکن کفر تھے تھے فاص سے نے کرما م تک سب ان کا دب کرتے تھے ۔ اور اکبرخو دہمی کھاظ کرتا تھا سلطنت کی صفحتو ای نیف اور نیک اور ایس کے ۔ اور اکبرخو دہمی کھاظ کرتا تھا سلطنت کی صفحتو ای نیک اور نیک نیت خص سے کہ ان کا دربار سے جاتا ہم کہ کرتے ہوئے میں العلما مخرص تا زاد

ا راکبری می تحریر فراتے ہی۔

ره بی اروسوف فی عنت پکوت دوند. درید، داندا چه دین دری کی داریت می این است د تمار افقه تقریر آزانی تمی به بعربه دان دکی جنب دکتور آپ ساسه آداد فقد آنی ساس سی جوایس جهی فتوی دب دیا گریج میک میرسی تهرمیرعد با نسخه عدد ترونها یا تما لفظ کم خمت طعول پر نمیرگذرگئی باک شنے درن و در و میشید -

ی مقد مرتب خاندی بین می می می از دخوبر فرد سے یک مید محد میر خدا استان دیا به کمی میر خدا استان دیا به کمی میر خدا کا مقد می مقد می دیا به کمی میر کا میری کتے ہیں دوست دیا به کمی میر خدا کا میرکت تو ایکن و تذکرہ میں استان کو حدا کا دکرکت تو ایکن و تذکرہ میں موجو دیے یہ گران تا مرک بول کی مقلقہ عبارات تا کی جائیں تو فیز معونی موالت میں اس بیان کو خصر کرتے ہیں۔ ان میں سے معبل کتب شائم میں اس بیان کو خصر کرتے ہیں۔ ان میں سے معبل کتب شائم میں اس بیان کو خصر کرتے ہیں۔ ان میں سے معبل کتب شائم میں ۔ اکبری وغیرہ مرکت خاند میں دکھی جائے ہیں۔

دختری موجو دسهنه ابقی دوبسران مسیر محدّ میرعدل. بوانفضل وسیدشاه ابوانحن کی اولا د ا مروبه میں بحبشریت موجو دہے سیسیدا اولعفس کی، ولا و کشرہ غلام علی میں آبا وہے اور تعدا یں کم ہے ۔سیدشام ابوانحن کی اولا ویں تین فر زندان نا مدار ہی جن کے اساعہ ابنی یدعبداده سے وسیدعبدالباری *میں برس*یدعبدا لباری کی کسل نیطی رسیدعبدالخا تولی ں میں سا دات محلہ دربا رکلال وغیرہ ہیں اور سیدعبدا لواسے کی نسل میں محلہ ٹہی وسرا نهنده فيرصك وات هي جن مي مولوي سيدرا فت على بن مسيدا نعام على ومولوي العِمَّ بن سيد سخا و متحسن ومسيد نبي إ وى دخا ن بهادر) وغيرو مع خاندان من ـ میر*سید محدمیرعدل کے ب*ا دخیتی میرسید مبا رک کی اولا دا مجا دیں سا دات محاکد وغیرہ س تجرہ او لا دخیاب میرسیدمبارک کا اس طرح ہے۔ سرسيدمبارك ولدسسيمنجنبازا ولادشاه سيدشرف الدين شاه ولايترحمه المحيد عبدالرشد عبدالهادي مبدارون مدهبند سيدالرشد عبدالهادي مبدالرون بيدمبرالواحد سيعبدالغفار سيعليكس سيعليخنظ سدمخد مختار سادا محلشفا يوته عينتفرمني سيطنعلى للمباكر الدن سلطت سادات طلبهری ساده محکد راه سرا ان بيس المرا مداور فتدارس وخفن على ان سيد محد فتارين سيد مدالفا

ید مخرسی بن سیدهم بن سیدهم با قرین سیده بدار دیم بن سیدهمدالغیم بن سیدهمدالغیم بن سیدهمدالغیم بن سیدهمدالغیم بن سیده بدالغیم بن سیده بدار دانی بن سیدسین بن سیدراجی بن سیده بدالغیم بن مخدوم شاه سیدشرون الدین شاه و لایت بیدهم تقی معاجب فرکور کے جا فرز نم سیدهم جوا دو سیدهم و اور و سیدشاه محد کی اولا و بن سیده بی وادر و سیده بیمن و فیره کے اولا و بن سیده بیول احرصاحب و تولوی بیمنه بی اولا و بن سیده بیول احرصاحب و تولوی بیمنه بیمن منا ندان بن بیسیدهم و اولا و بن سیدهم و اولا و بن سیدگرامت الله و فیره کے ما ندان بن برسیدهم و اولا و بن سیدهم و اولا و بن سیدگرامت الله و فیره کے ما ندان بن ۔

سید شرف الدین شاه ولایت حمک پسر نا مار سید عبد العزیز صاحب کی نسل کے حالات یہاں تحریر کیے مارہے ہیں۔ بیر حمب مذکب بیان ہو چکاہے۔ اس افریہ توضیح کے لیے اسما دمند رجہ شجوہ کی وضاحت صابدا دل ہیں کر دی جاتی ہے۔ ملاحظہ ہو اشہوہ اختان ہوسید میر علی صاحب بن سید شرف الدین شاہ ولایت رح ) کی اولا و امجا دی مالات جلد دوم بر تبغ صیل و رج ہوں گے۔ سیدا میر علی کا اسم شرف سید میر کی اولات افراک جی کن بول ہے۔ سیدا میر علی کا اسم شرف سید میر کی اولات افراک جی کن بول ہی جشرت تحریب شہوہ خباب محد وم سید شرف الدین شاہ ولایت افتوی انواسطی الاموجوی کا اوپر کی طرف اس طرح ہے جس کی وضاحت پہلے کئی بار جہو کی وضاحت پہلے کئی بار جہو کی اوپر کی طرف اس طرح ہے جس کی وضاحت پہلے کئی بار جہو کی ہوت کے سیسید شرف الدین بن سیدعلی بزرگہ بن سید مرضی بن سید داؤ د بن سید مرضی بن سید علی بن سید ہوا روان ابوالفرح (الوشن کی والا می بن سید داؤ د بن سید حسین بن سید علی بن سید علی بن سید مرف بن امام محمد بن بن امام محمد بن بن شاہ مروان امام خرا با مربی امام بن بن امام حید بن بن شاہ مروان مالی بن ابی طالب ۔

عالیت نامارت بغرمن سکونت بنانی گئی تعیی دولیدان سد محمود کے معتد کمان فار امی نے گئی مناب سیڈنمو دھا حب مصوف کہ برز رسمیر کرایا مقابوس و قت بز برز رکے امرے موسوم ہے۔ س کی آمیری، دہ آ، رکی کمان سراستہ باز ارکھو دہ ہے سے بازار محمود اندرون قلعہ نبایت نوجو یت دروسیع بنایا گئی مقار دریا و ہی کمال خا

المقدين بن نواح يرينهور ب

سون المران كرم مرعد ألى ترزند ميدناه بواكن إوجود المرت كودو مرداو معلانا ميدي ميرو المران كرم مرداو مرداو معلان المنافق المراد المنافق المراد المنافق المراد المنافق المراد المنافق المرد المرد المرد المنافق المرد الم

حب صراحت آئین اکبری سید شاه انواکمن صاحب کا منصب دوصدی و است می است این کرای کرد است و سیاست این کرد این برای کرد است و این منصب برفائز بوت اور قلعه بی آب بی نے تعمیر کرایا - آب کے اببر کبیر اوعانی حوصله بو نے کے قصے آج کک لوبان زوخلائق ہیں۔ بڑی جاگیر آب کو انعام ہیں المی تھی ۔ لوایخ واسلیہ و تاریخ امر و آب و فیرہ ) اسی طرح سید عبد الما مبر بانی قلعہ کے فرزند المی تعمید دایا مبر بانی قلعہ کے فرزند المار دیوال سید مجمود اینی ریاست و المارت کے لیے آج کک امرو مبد و نو اح امرو ہم میں المی المرد دیوال سید مجمود اینی ریاست و المارت کے لیے آج کک امرو مبد و نو اح امرو ہم کی المی المی تعمید کرد دیوال سید مجمود اینی ریاست و المارت کے لیے آج کک امرو مبد و نو اح امرو ہم کی المی درود یواکم کے حود و سخا کے قصے زبان زوخاص و عام ہم یہ قلعہ کے شکت درود یواکم کے اس داشتا دار کی المرت و شروت کی یا د تا زه جو کر بے اختیار اس شعر کا موال اور آب کے ۔

المكاثادنا تدل علينا فاسئلوحا لناعز الأثار

دیوان سبرمر دکے پاس بہت بڑی ما گیر تھی۔ ان کامنصب پا نفیدی وات اور ووسوسوار کا تحریر ہے مصاحب واسطیہ تحریر کرتے ہیں۔

سدهمود ولد فره ان ندگورهٔ موسو مدسده عبد الوا جدموصوف مین ان کاسمیب سیده مبد المبد المبد خرد مین این کاسمیب سیده مبد المبد المبدی فرات و صوار فوتی عبد خلاد کنان مین تحریر ہے۔
عہدیں بنام آ نمناب موصوف مطابق پرواند مورخ غره صفر جہا رلک دام از پر گفتا امر و بهداز تغیر سید عبد المومن وفیش کال و مقرر تھے۔ بکد کا عهده فرخ سسیر با دشا ، مین جب ورخواست وکیل متحلقان سیدیمود موصوف موانی پرواند مورخ (۲) مرد بریج الاول سیده ملود موصوف موانی پرواند مورخ (۲) مرد بریج الاول سیده ملود موصوف موانی پرواند مورخ (۲)

رمندان مستسمادس مدشاه با دشاه یک مک د م زیرگذار ق بوجه اندام بن م متعلقان مسیدمه حب موصوف بحال و مقر رتیج

مناحبتا یخ امرومه کے بمرائد ان بی ب نے بنی تاریخ میں ویون ان سید جمود کے متعلق عمرة الملک امیر الامرائواب سدا مشرطاں وزیرا حفی شہناه عالمگیر کی خاص تحریر میں سے آئی ہے۔ ورقعیقت یہ کی اہم دت ویا کی خاص تحریر میں سے آئی ہے۔ ورقعیقت یہ کی اہم دت ویا اس سید محمود واور ان کے خاندا ان کے حاکما نہ اقتدار برجواس زیانی ہے جس سے دیوان سید محمود واور ان کے خاندا ان کے حاکما نہ اقتدار برجواس زیانی میں کے خاندا ان کے حاکما نہ اقدار برجواس زیانی میں کے تعلق جو کھی مساحب آئی کے امروم مدفئے تحریر فرایا ہے ہم میان نہائے کی ساتھ نقل کرتے ہیں۔ وہو نہ ا۔

ملائی تعش و تفار سید ولی مین اس کی نقل اور اس کا عکس صدا گاند شانع کنے ملائی میں اس کی نقل اور اس کا عکس صدا گاند شان کئے میاتے ہیں اس

دوا ارت و ایالت بناه اسب و شمت دسگاه اخت و ضلت اسب م بیشند خان عالیثان مبدیکان درخفط و حمایت ایز دمنان با

به میرسید به به به به به به درین و لا کیل سیاده بنا وسید به به و نا مرانود که سات از بن به تعبیر گذامره به از تواج سرکار به به باگیر حنیه که تعلق داشت از طرف نو حدا در کار ند کورکو توال در قصابه ند بورو نی انحال کد تصبه مرقوم در بر کار به بین شرکمیت نخواه شده ارت بناه کارن ای ای کو توال خود را از ای به بر طرف ما خت و ایجال آن ا مارت بناه کو توال خود را بر خلاف معمول در آنجا میمون ساخت و ایجال آن ا مارت بناه کو توال خود را بر خلاف معمول در آنجا شعین کوده اندا میدوار است که در باب برطرف نودن کو توال آب خشت در تگارش با بد - لهذا میموار است که در باب برطرف نودن کو توال آب خشت در تگارش با بد - لهذا میموار است که در باب برطرف نودن کو توال آبیر موکل که به بن شرکمیت تعلق دار د و ا مارت بناه ایدار خان کو توال آنجار ابرطرف س خد بودن شرکمیت تعلق دار د و ا مارت بناه ایدار نامید - زیاده جه نوست تر و و مواد امر و بی مرا برطرف نامید - زیاده جه نوست تر و و مواد امر بی الاول ساتکال میمی شد" به مرا

اسے ابت ہے کہ اس نا نہ بی دوان سید محمود کے فاندان کو فاقسیہ امروبہ بین حاکما نہ اس نا نہ بی دوان سید محمود کے فاندان کو فاقسیہ امروبہ بین حاکما نہ اقتدار ماکس تھا۔ حہد عالگیرک کی متعد و قدیم دت ویر افاخت کے باندوں فاکس ارد تھا میں معاملات مام اس سے کہ وہ سا دات وٹر فاکے ہوں یا اہل حرف کے اولاد شاہ ولایت میں جول یا دوسرے فاندان کے۔ ویوان سید محمود

اور ن کے خلاف کے مجبرہ اپنے مدالت بین تعنیہ کی غرض سے میں محتے تھے کو یا یہ صفرات موج دہ زیا نہ کے انریزی ویکیش محبرہ بی کے زائن میں ان کے سرد تھا .... داس کے مجب ان کے سرد تھا ... در داس کی مجب ان کے سرد تھا ... در داس کی مجب ان کے سرد تھا اس کے دیم مجب این امر وہدا کی برستاہ بڑصورت حال کی مقل کرتے ویھیسر کھتے ہیں) شہنشا ہ اکبر کے زیا نہ سے مولئنا سے محمد مبرعدل ورسید مبراک کان دونوں مجائیول کی اولا وکوش زمینداری خالصد دا یا دی شہرکا شال کے علا وہ تھا شہر کی آبا وی کے مقاور این میں اور میلول وغیرہ کا بی زمینداری من کا سجھا جائے یا زار ول سرایول، ورمیلول وغیرہ کا بی زمینداری من کا سجھا جائے یہ محتوق اس خاندان کوروم ہون کے زیا نہ کہ برستورمال رہے ۔ نو اب دوم میں منال کے حسان کی تعدیق ہوتی ہوتی ہوتی ہے ۔

نفتل

بروانه بهرفان صاحب دوندے خان بهادر آسخد مقدیان بهاات حال و بستقبال قصبهٔ امر و به سرکاسینیس مفات صوبه دارا نخلافت و جهان آباد بدانند بهان رخ زینداری خاصه آبادی شهر به بنائر ان میرسید محد دبیرعدل، و بیرسید بهارک منفور و برش است و بهینه با بروشعلت مداخلت نشد معز الیها قدیم و محم اند ای کلید فیروخیل نشده - حالا بهم بستور قدیم تعلقات دیننداری مغرابها بال ملم داست با برکداز فیا بین بهتد نصفا نصف خود با در ترک و داشت وفیل بوده بهرمیم از محصول وا بواب زینداری ما ل شود موافق معتد ميد إنيده باستندامد ورامو مِتعلقه شاراً البِها توض بيا برساندون معدد ناللبندودرين إب ماكيدوات ترحب المعلومين آرند رتح يرفى النايخ إزمم شعبان سلسطوس عالمكيراني -

ديوان سيمودك سبهانى اوران كسب فرز زعاكيرد المضدارت ان کی تسل میں متعدو اشخا میں نے جہد مغلیدیں مناسب جلیلہ مات راور برمی رمى حاكير س مالكير. الحفوص بيد وسعن على خان بن سدعبدالعزيز بن وا بدمحود ندكور محمدت مهدي مزاري ذات جاربو موار كے مفیدارا ور خلاب فابى سے سرفرازتھے ان کے فرز ندسید ما تق علیفا ان سی عبد عالمبر نا فى منت مدى دات ياس بوار كى معبدار دورمنان كى خلاب فات کے معبدار ہو سے۔ اس طرح اس فاندان سے و گراشفا مس مینی سيدحن عليخال بن سيد يوسعت على خان ندكور ا ورسيدرجم عليخال بن سيد عبدالعزيز ندكورا ورسيدغلام شرف الدين بن سيدعبدالبارى بن ويواك سد محمود نا مور معبدار تعے۔ بڑی بڑی جاگیری اس خانداں کو ملیں سید شاه الوامن بن سیدمحرمیرمدل کی وگیرا و لا دمیں نمیں متحد واشخاص ماکیر ومفبدارموے -ان کے فرزند میدعبدالواس خودمی فری اقتدار اور ہی مفسدار تعيه ان كے اخلات بر مج مبن اتفان شائر مان ساكر م عليا ال حاكم روار مصدار تھے۔سدعبدالواسع کے دورسے عبائی سدعبدالیاری باو حودالاً نغیرمن تعے ران کی اولا ویں سیدعبدالرزا ق ہوے جن کے نام سے اِزَا

رزاق برموم ب دباگیرد رزی قلد رقط در تاین مردم، به

مت د پوان مسید محمود کی ورادا می ویس مت ور زنگ ، رت و ریاست و مکو

کاسل که جاری را می در در این به عنون سبت و مکومت کے بیے خاص خور بر آج کمی شہور ہیں۔ مرورایا م وحود ن شرورگارکے باعث صدیا ہجروت ویز ان جن سے اس خاندان والاشان کی رفعت و حکومت کا تعقیل سرخ بن سختا تعالمف ہو میکی ہیں بعض بعض اب بھی باقی ہیں در بعض کا تذکر ہم تعیف کشب اگر کے و نذکرہ میں باقی رہ گیا ہے۔ ہم بیاں مرف وہ ان منفس کرتے ہیں جن کی مضیدہ ری وہ ارت و حکومت کی متعلق تا بل الحینان شہادی موجود ہیں ، ورا فوس کا انجار کرتے ہیں کہ ان میں کشیر التعداد اکا برخا ندانی کا ذکر اس لیے شہیں کیا جائے کہ دست بردایا م نے ایک متعلق ہم کی شہاد ت الحف کردی و کمک من علیا جائے کہ دست بردایا م نے ایک متعلق ہم کی شہاد ت الحف کردی و کمک من علیا جائے گان قام نے دبائے دو الحکم الحرام ہے۔ اس کے متعلق ہم کی شہاد ت الحف کردی و کمک من علیا جائے گان قام نے دبائے دو الحکم الحرام ہے۔

مروبہ سے ان کے نام بخریہ س ۔ تعدا دمنصب معلومہ نہس ۔ سیدعبدا لغریز بن ویوان بالمحود عبدعا لمكيرس مضيدا رتمع اس زما ندك كاغذات منصب كاحال معلوم نہیں ہوسکا ۔ گرعبد شا ہ عالمہ با د شا ہ سے ایک فرما ن سے <sup>ن</sup>ا بت ہو تاہے کہ یہ جیا ر صدى والت كيمنصب ير سرفراز تعييمسيد لوسف عليغا ب بيمسيد عبدا لعزتزين يدممود عبد محدشا بي سي خطاب خاتى سير مراز موث داينے زائه مين تهور و نا مارتھے۔ اور ہراری فرات و جا رموموا رکے منصبدارتھے۔ ان کے خرز ندمیدعا ثرق علی خان عبدعالگیرا نی می منب صدی وات یجاس سوار کے منصبدارا ورخان کے خطاب سے سرفراز تھے۔ ان کے بعائی سید قمرعلیفان بن سید یوسعت علی خان نعی عبدها امگیرًا نی س یک بزاری و ات و وصدروار کے منصب اورخطا جانی سے سرفرا زیمھے ۔ اسی طرح سیدشن علی خا ں بن سید یومف علی خال بن دیوا ان سید محمد دمیمی خطاب خانی سے سرفراز تھے ۔ گر نغدا دمنفس ندمعلوم ہو کلی سب تهورعلی خان بن سبیدقم علیخا ل بن سبدیوست علیخاں بن دیوان سیدمحمود عهدماً م اً فی میں مبنصب پانصدی ذات دینجا ہ سوار سرفرا زتھے ۔یدیا دم کا رعلی من سب رحم ملی خان بن سیدعبدالغریزین و یوان سسید محمود بھی منصدا رشا ہی تھے گر نغدا دمنعب معلوم ننس يعين *دعج نامي گرا مي طب*ل القد**رس تيا**ں ظاند ان سيد عبدا تعزیز بہسیدمحمود میں ہوئی ہی جن کے مراتب و مناصب کے ضجم حالات معلوم نہس ہوسکے شلّا میدرحم علی خال بن مبدعبدا لعزیز و مبدّمس علی خا ں بن قم على ما ل سيديوست على خاك بن سيدعيدالعزيز بن ديوان مسيد محمود وغيره وغيره برسسيدولا ورعلى خاص بن سسيدعا ثقال على خاص نركورنواب وزالجا لك

عن الدولدكے وقت ميں امرہ مبدكة الموره كه مبوسے - ان كے بحد في عزت علم الله عى نامور رئمس تصحب كى منكوحة ، نيمس ة بدى نے نية حصا ركا بدغ ام ايم محدومكان فيركها جامي تك مرا دآبا وي دروازه كي سننے و تقع وربدني كا برغ منهور دلوان سیدمحود کی و گیاوار دا جی د می همی مصید رومن میرند رسے می تنگ يدغلام مرتضيٰ بن وليو ان سيدمحمود اور ان كن مورفر ز ندرمف ن على اورات تین فر زندان ما مرارسیدسیس علی و سیدر حمرا حنرو سیفتیق شد. ان میں سے سیکتی وسيدرحم الشرصدما لمكيرثا فى مي يا نعدى والت وي س بي سهو ركيمنعبد، ر تھے۔ سیدسین علی صاحب کا فرہا ن منصب نہیں ال سکا ۔ سیدعبید اب ہی بن دیوان سد محمدہ عبد عالمگیر اوزاگ زیب سے نامی گرامی امرا دشہرے تھے۔ ان کے بیتے بدخلام شرف الدین کے فرمان مفیب سے ان کا (سدعید الباری) ان مفت ش صدی ذات بنجاه مواتحقیق بو تاہے سیسید فلام نشرف الدین بن سیدعبد الباری بن دایوان سیدمحود مبدمحمد شاه بادشاه چها رصدی وات وس سوار کے مفسیت سر فرا زتمے ان کی اہا رت و ریاست بھی آج بک یا دکا رہے سیٹفیم لدین بن سید غلام شرف الدین ندکورعهدعالگیرانی می دوصدی ذات کے مضیدار تھے سید وست على بن سيغظم الدين بن سيفلام شرف الدين ندكورهي منعيد ارحلوه با دشامی تمے ۔ گرتعدا دمنصب ان کی نه معلوم پوسکی سید دوست علی مداحشر کھے س نے بڑے دربا رسے نقل تھا م کرے محار تھا ٹی س اپنی ممل سراے تعمیر کرائی اور اب تک آپ کی اولاد امجاد کا ایک کثیر حصد اسی قطعه س آبا دہے۔ سیدعبدالولی بن مسيد شرف الدين ند كورعهد عالمگيرااني س منبت مندي دات ياس موالح

تنصب پرسرفرا زنجھے ۔میدکریم اللہ بن سیدعبدالباری بن دیوال سیدمجود کا نام بھی تبد حلوباد شاہی میں تحریرہے منصب کی تعدا دمعلوم نہس ہوسی مسید اضل علی *ب محیم* فاضل بن سیدعبدا نبا ری کانا م مضیدار ان داخل جو کی میں موجو دہے گرنقد اُ فِصب یا تصری لوم نهوسکی ـ سیدعبدالواحیدین سیدعبدالباری بن سید محمود عبید محمد شاه با د شاه س ذات بچاس موار کے منصب پرسرفراز تصحیصید عبدا اواعد ند کورکے فر زند سید نامیرے ہ نام منصبدارا ن حلوہ بادشا ہی میں تحریرہے گر تعدا دسمصیہ علوم نہو تکی۔سید ناص ندكورك فرزندسيدقاسم على عيى عهدها لمكيثراني سي منصيدار تقع مر متعدا ومنصب علو نہیں ہوسکی ۔ تعبن دي شامير خاندان واكا برونت كے حالات مى مرورا يام كے اللہ مبسأكه مابية محفوظ ندره سكحس فدرحالات معلوم موسك باختصار بهال تكهي حاني م ان سب ك متعلق قابل اطبينا ن شها دت موجر دسي -ىيدولايت يلنمان بن سيدتبا رك على خان بن سيدتهو رعلى **خا**ن بن سيد فيم<sup>و</sup> خاں بن *سیدعبدالعزیز* بن دیوا*ن میدمجموده شہور ومعرو* ف رئیس وقت اور شاع<sup>زیوں</sup> بیان تے ان کے فرزندسسید حین می منا ہیریں سے تعے اورسدوحین فکا کے فرزند علی این الحریش ب حدراً با دوکن من اس یا عظر میں بنسب ید محریقی بن سید و لایت ماری مركورة اكثرى مين سنديافته تقع ال ك ايك فرز در منظر حبين سبسله الما زمت حيد رأبا د دكن ين تعيم مين - سيد المطمحين بن سيد محرفتي دوسرے فرزند اظر حسن ميں (تبجره نشان به) سيدا نورعلی خان بن سيدارت علی خان بن سيد با قر علی بن سيد رحم علی خاك

سیدسیط حن خا رصا حب مرحوم نمی نهایت وضعدار برد نفر نرشخس تصحافا می س، ان کا استال بواہ خدا مفغزت کرے دشیرہ نشان ۳ سید وجہیہ لدین خان ندکورکے ایک فرزندرید یوسف علی خان تھے جواپنے وقت کے نا ماراشخاص میں سے سیمیے ان کے فرزندان سیہ تاج الحن و منہاج الحن خان و معراج الحن خان موجود میں سیم محرصین خان بن سیدا نورعلی خال ندکور سے ایک فرزندسید شیداعلی خال مجی رئیس وقت اور درباری تھے۔ ان کے محبولے بھائی سید فداعلی خال بن سیر محمد حسن نوان عبی نامور رئیس اور درباری تھے جن کے فرزندان سید مظامر الحن خان و شجاع نا خال ومحمود المحن خان و شفیق المحن خان موجود و شجوہ نشان ۳ )

سیدمصرو ف علی خال البن سیده ام علی خال بن سید تهور علی خال بن سیدهمر علی خال بن سید یوسعت علی خال بن سیده عبدالعزیز بن ویوان سیدممود، اینے وقت

عابده زا ہر وعالم وفاقت ورئیں وقت تھے۔ان کے بہا ٹی سیدمحرتعی خان کے فرزند يدمنورحن فان ہوئے جو نہايت وصنعدارااد رمشامبرشهرس سے تھے ۔ اب سے تمينا ب سا اُن لی ان کا اُن قبال ہو اخدا مغفرت کرے ۔ان کے دو قرز ند حکمے سیدالور خالن وتوصيعنالحن خال ممبرموسليني امرومه موجود مي. رشجره نشان م خاندان سیدعبدالعزیز بن د یو ان سیدمجمو د می ا در مهی حید ستیال قالل و کر موی مں حن کے حالات اعمیٰ کک فراموش ہیں ہوے مثلاً سیدغلام سجا دین س سين على بن سيدا محد على بن سيد با قرعلى بن سيد رحم على خان بن سيدعبدالعزيز بن دلوان ید محمود با مثلاً سیدا و لا دحسن (بن سید قدرت علی بن سید نعنی بن سیدامیرعلی بن س یا د گارعنی بن سیدرهم ملی خان بن سیدعبدالعزیزین دبوان سیدممود ) جو بیبیده تحصیلدار سرکا رایگریزی میں سرفوا ز رہے۔ اورا س دور آخرس سا دات امرو مہمی اپنی ذاتی د حامت کے باعث ممتا زاورانخبن سا دات امرو مهد کمے صدر بھی رہے ۔ ( شجرہ نظا) سيدرحمت على بن سيد د وست على بن سيد محمة غطيم الدين بن غلام مشير ف الدين بن میں میدعبدالباری دبن دبوان میدمحمود) مت کے امروہ کے منصف رہے۔ یہ ہنے وقت میں عابی مرتبت اور رئیں نا مار تھے۔ ان کے ایک فرز ندسی طہور حریب م صیلداری سرکا را مگریزی میں سرفراز رہے ، اور بنہانا فدر بحص شاع ا مروجہ کے ناظم منجا ئب نواب يومت على خال والثى رام يور رسے ملكت آمعنيدس سى زانه ورا ڈیکٹھسیلدار سے۔ آپ کے سات فرز ندان نامدار یا دگار رہے جن کے م مسيد منظور حسن وميد نورانحن وميد آل حمن وميد سعيد حن وميدريا ضرحن وبيدمها برصين وسيد مختمه لمم بي سيد فمطوحين معاحب مُركورك وو فرزند سياتن وسد حدر حین ہوسے سدنور امس معاصب کے دو فرز ارشیم کا نحن و برائحن ہو سد آل حن معاصب کے دو فرز ندسد جال حن و سد لجال حن ہیں ان میں سے سد جال حن بی اے اِ لا آبا و بونیوسٹی کے گربج بٹ علیگڈ و کا بھے تعلیم یا فقہ اور بعہد او بٹی انسبکٹر محکمہ تعلیمات عالک متحدہ ہم کر و و و و و میں المازم ورالایت فایق اپنے افران واشال میں فایاں ہی سید سعید حن بن سید فہور من فرکور کے فرز ند سید همید حن معاصب نہایت لائق وفائق تھے۔ ان کے فرز نداں یہ ورجین وجیب موجود ہیں۔ (تشجرہ نشان ۱۰) ۔

سيظورس صاحب ندكورك دوسرت معانى سيذهبورسين زبن سيدجت علی بن سیددوست علی مبیره - سیدهبدا نبا ری بن دیوا ن سیرممه و عبی بهبد منصفی سرکارا جمریزی می بمتا زا درایتے ونت کے مثابیر میں سے تھے ا ن کے فرز ندمید وصال محرّصاحب بی اے ایل ایل بی ۔ نہا بت لائق و فایق و فرخا نہ ان ایآ اِو یونیورسٹی کے گرنچوٹ علمیکڈہ کا لیج کے تعلیم یا فتہ اورا ب تنہدہ وکیل سر*کا روریا* رام اور میں ما مور ہیں ۔ان کے ضیقی میائی بدنہال محرصاحب مبی الاز م مركا رربے اوراب بنش إتے ہن ان كورس عبائى سيدال احكرمتاب مِنْقليم يافته لائت وفائق مِن عبد للازمت سركاري البنيش لميت اور قومي كامون من زياده ديحيي ليقي ب. ان يحفر زندميدا حدبي اس ملم بونورسسى مے حریح بیٹ ا ور ملازم سرکا ر انگریزی میں ۔سید المہور حسین صاحب مذکور کے ایک زز ذریدمرورسین تھے جوادیس میں تعانہ وارمنے۔ (شجرہ نشان ۱۰)-ب دوست علی ندکورنسرہ وان بدحمود کے ایک فرزند سید مدوعلی کی

اولاد میں سید عمران ملی ورضوان و ذینان علی (بسان سید رکان علی بن سید ذرخت علی بن سید مد د علی ندکور) ہیں سید عمران علی صاحب بعہدہ ہسپکٹری پولیس ، مورتھے حال ہی میں ان کا درد ناک قتل ان کی زمینداری کے ایک موضع میں ہو اہے خدامنور کرے دشیرہ نشان ۱۰، ۔۔

بددوست على مدكور ببره ويوان برجمودك اكب فرزندبيدا ام تخش كي ا ولا دی*ں سید صا*من حسین امن سید شرا فت علی بن سید مین خش مرکز امرکزش ان ہے۔سیرضامرجسین صاحب ندکور با وجامہت شخص تھے۔ان کےفرزندا تجم الحن وابو ورحن ومعاول حسين موسے -دوسراغاندان مولوي سيحن عش (بن سیدا ام محش ذکور) کاہے۔ سید حن خش اپنے وقت کے 'ما مرا رتھے۔ان کے فرزند حاتی سیر شنی هی شامپروفت ادر عا که شهرس سے تھے ۔ سیدس تمنی ندکور کے د وفرز بد*ما لمحسین جرمورخ* و شاعرمي اور سيدعا قل حسين مُوجِود مِي (شجره نشان ۹) ـ سید دوست علی ند کور نبیرهٔ دیوان سید محود کے ایک فرز ند سید قا در علی کی ولا دیس مولوی شبیر طلی (بن تقدیر علی بن قادر علی ندکور ) کا خاندان ہے۔مولوی شبیر ملی صاحب سنی مذہب کے مالم تھے مناظرہ کا شوق تھا۔ چندرساً ک آپ کی یا د گا رہیں۔ پھیم سیوضیاء البنی صاحب آپ کے فرزند متے جن کے دور پر مید نظر حسن و نظفر حسن ہیں - سیرشیر علی صاحب کے بعائی سیدراج البنی صاحب بھی ذی علم وصاحب استداد ستے ابن کے دو فرند سید سوارج البنی واسلام البنی ہوے . سیدمعراج البتی کے فرز ندانعام البنی ہیں۔ سید قادر علی مذکور کے دور سے فرزند سيدمنطهم على كح تين فرزند بشيرهلي ولطيف على وغرحسين موس بريطيف على

د ولدمو کے مکر ان کی ایک زندہ یا وجو رحیف کی و رہم ، تی ب دور ہوا می فاص اپنی لط فت و صلا دت کے ، عث اب دور دور تک قصاف بندی کام موجو کا ہے۔ امروم کے فاص وی مراس سے تبی رس و اقت میں۔ اشجرو نشان اللہ میں میں میں میں میں میں میں بنا رہی بن میں دوست کی بنیرہ سید حمید بنا رہی بن دیوان سید محمید بنا رہی بن دیوان سید محمود شیعہ فرمب کے فالم ورمنا فلاء کے بنو قین سے میں ن کے دیوان سید میں الدین ایا مر عذر عضاف بن کی دون ن کے سے کوٹ گشت المنی را مر بور تھے۔ ان کے دوفرن ندسید کی حمن دسید عمد و حمن من المرین ایا مر عذر عضاف کا میں کے دوفرن ندسید کی حمن دسید عمد و حمن میں کے دوفرن ندسید کی حمن دسید عمد و حمن المرین اللہ اللہ کی را مر بور تھے۔ ان کے دوفرن ندسید کی حمن دسید عمد و حمن الموک ۔ (شہرہ نشان ۱۰)

ملت آصفیه می محکمهٔ رحیشری مین ملازم بین. (شجره نشان م خاندا ن سیدغلا م مرتضیٰ بن دیوان سیر محود میں سیدمتیق الله و سیر سیس علی وحاجی سیدرصم انشد (سیران مسیدرمضان علی بن سید غلام مرتفی ندکور) کی اولا دموجودہے۔ ان ہی سے سیرجیم الله کی اولا دحاجون کے خاندان سے وسوم بے رسید عیتن الله معاصب سے فرن ندسید حیفا الله نامی گرامی ادر این وقت کے مٹنامیری سے متے موضع حفیظ اور آوی ابنیں کے نام سے آباد ہے ان کے فرزندسید تراب علی معی اپنے وقت کے نا مدار ذی وقار در ویش دوست ادر جناب شاہ رمن تخبّ حتی ہے ہیت تھے۔ان کے دو فرزندان نامدار مولوی سیدفقرالٹروسیدبشیرالٹداینے وقت کے ذی وجامت اکابرشہرورؤساہقای پر سے دو نوں بھائی امرو مدمے آزری محبرات سے معالوی سیدفتراللہ مذکورور کویش رت بھی تھے ا ن کے فرزندسید قدیرا سندالحیین ہیں ان کے بسران سیمنطوعی و بید شهاب الدین وسید شرف الدین بس (شیره نشان ۶) سید متیق، نته ذرکه ر کیمانی ماجی میدرجیم انشد ( بن میدرمضان ملی بن سیدغلام مرتفیٰ بن دیوان سیرمجو دکی ) ولادیں حاجون کا نما ندا ن ہے۔ سیدرحیم الله ند کور نے فرز ندسیدم اللہ دانلہ لئے و قت کے بڑے ماہر و زاہر در ویش د وست عاجی حرمین شریقین اور شاہریں سے تھے ان کے دو فرزان تا دار ماجی مطفرحین و ماجی سیر ماجی حسین بھی ث ہیروتت میں سے معے ماجی سدمغفر حسین کے تین فرزند موئے جن کے نام سيربها درحمين دسيدصفي التُدوسيدعبداليتوم بي- ان بي سےموللنان يہ عبدالقيوم ما إ متبارا في علم وفعنل كے خاص شرت ركھتے ہيں۔ ان كے فرز ند فرنسيم ہوئے مران

سے اوں دیا تی ندر ہی ۔ سید صفی اللہ مذکور کے تین فرند ہونے جن کے نام سیداک احدوسید فاراحد وسیدنلهورا حکرمیں - (مثیره نشان ۵ ) سیدآل اخدصاحب بعید و ڈاکٹری : فراج انگریزی میں زمانہ وراز تک عبدہ وار رہے۔ اور میشن کینے کے بعدر بور بھریزی کے در باری سنے ۔ اور زمانه در از نک امرومه میونسلیٹی کے ممیر بھی رہے۔ بہمونف کتاب بثرائے جیتنی دا دا ہیں ان کے فرزند سید نهال احمّد وسیدومیاں حمدومین ل احمدولاا الع ہیں۔سید نہال احمدصا حب مُولِّعت کت ب نُدا کے وا لد بزرگو ارمہی ال ہم یا دیو نیورسٹی کے اہم اے ایل ایل فی اور بھیدہ ڈونیرٹل محٹرث وسفیعت ملکت اصفیدیں ما مورہیں - عَالَی تخلص ہے ۔علیگڈہ کالج کے تعلیم یا فقہ ہیں اور اب میں کیس سااسے ترک سکونت کر مح ستقل سکونت حمکت اصغید بین اختیاد کرلی ہے۔ ان سے دوسیہ بیں ایک برادرم سید کمال اخرج مسلم یو نیوسٹی میں زبرنتینم ہیں اور دومرا یہ طاخ مولف کتاب مذاج کتر کمتر نیان اور برسم کے فعل و کمال سے بے ہرہ ہے نشكو فدام نه بركم زدرخت رايام 📄 بهده ميرخم كدد مقان مي كاركشت الرا دا داسید صغی النّه صاحب مٰدکور کے دیگر دو فرزندان سید نوراخ روسید خلوراخ رکی اولا د موجو دہے۔ سید فدا احکد مساحکے فرزندار جندا کھاج مولوی سید بدر الحن صاحب مرحوم عالم و فاصل وما فظ كلام الله تھے۔ ورسلسد حیثتیہ یں شاہ قیام الدین ماحب حغری امروسی سے بیت تعے حال ہی میں انتقال ہواہے ۔ خدامغفرت کرے ۔ ان کے دو خرزندسيدمبليصطفي وشغيق المرتفئي يا د كاربيل بسية طهورا ممّار بن سيرصفي الله مذكور سكاجورةم الحرون کے حیتی نامیں ) ذرند سید منمراحکه ماحب ہیں جبیں بس سال سے حیدآبادہ یں مقل مونت رکھتے ہیں۔ آپ کے ایران سیدخوشید حیدر و میز جدیر و میم حیدر و

بنیم حیدر موجو دی<sub>ں۔ (وا</sub>دا سیصفی الله مرحوم کے تیسرے بھائی سید بھا در مین ض تھے جو ما لم و فاعنل ورخصوصاً علم فرائعن کے بڑے ما لم تھے تمام عمرکلام پاک تحریر کرتے ہوئے اور ذکر وشغل ہیں بسر کی، ان کے دو فرز ندسید د لاور حین دھیم تیدال مخدیو ہے۔ اوّل الذکری سُل قطع ہوگئی۔ جیجم سیدآل محرّکے تین فرزندسید ہیہ الحس ورید وحید الحن ورید شرکف الحن ہیں۔ ان میں سے سیدوحیدالحن صا یر العیال ہیں۔ اِن کے ایک فرزندسیسعیداحمدصاحب بی ایس سی -(علیگ) ورنٹ منٹ منٹریا کے صدر دفتر میں قہدہ دار ہیں دو سرے فرزند سید سلطان احماضا ما لک متحده کی پولیس اور تیسرے فرز ند سیر مخرا حکرملکت ٔ صغیه کی پولیس میں جددہ داہیں ان کے ایک بھائی سیآنتاب احرُسلم یو نیورسٹی میر کسی خدست پر مامور ہیں (شجرہ نٹان 🗗 مولوی حاجی سیدمظفرحیین ندکورکے برا درحقیقی حاجی سید حاجی حسین (بن سیدعبا والشر بن رید رصیم امنّد بن سید رمضان علی بن سیدغلام مرتضیٰ بن دیوان سیدمحود ) تحریرا يدما جيحن وفهدئ مين ومحكرممن مهوك ريتينون برادران حاجي تتع حاجي سيد ماجی جن سے پیرماجی سیدمخرا ایسیں ہوت کر سے بدیندمنورہ میں فوت ہوئے ۔ان کے فرزند حاجی شجرالینی ہی اثنا وراہ جے ہیں فوت ہوئے ۔ ان کے فرزند قمرالینی موجو دیں **ما ج**ی *میدهدی حسین صاحبے* پیران میدمنظرالحسن د اظرالحن و ما دی حن ومیدمین مامی سیدمحد مخن کے فرزندان یو سعت حن ویونن حن ہوئے ۔ یونس حس کے فرزند را پوپ موجود بیں۔ (مثبرہ نشان ۵ ) *سارسیس علی این نبید رمضا ن علی بن سیر*فلام مرتفنی بن دیوان *سدممو* د) کی اولا دی*ں سدمجڈو* ب مزنڈ مو ( بن سدمقبول علی بن سید لغایت علی بن سیرسیس ملی ندکور) اُگریزی فوج بیں رسا لدار تقے مہم کا بل س بها دراتا

برے دربار میں ایک کموار حضرت زیر شہید بن الم مزین العا برین م کی ا ادگار تبری ت بر سید محرصاحب (بن سیر شوطی بن سید محد نعیم بن سید محد زمان بنا سید عبدا لواجد بن سید عبدالباری بن دیوان بیمود) کی حیلی بی محفوظ ہے - یہ کموار تبری کا ما دات بیں محفوظ م لی آتی ہے ۔ بیان کیا ما آلے کہ جب کوئی عالمگیر عیست آنے والی ہوتی ہے توا س تدور برایک یا دو داغ زنگ کے نایاں ہو جاتے ہیں۔ حصرت زید شہید کی یہ لدو رشاہ سیدا بوانحن بن سید محد میر عدل کو اپنے مرشد حضرت گنج نخبی سے المی تھی اور حضرت گنج نخب کو یہ لموار اپنے مرشد حصرت شیخ مبا رک بالا دست جہنجانو کا سے ملی تھی اور اکن کو اپنے مرشد میر سیدعلی قوام الدین شطاری حو نبوری سے جر حضرت زیر شہید کی اولادیں تھے حضرت گنج نخب رح کی اولاد میں سے حضرت بیر نخبی ہیں جنکا مزار قلعہ دیوان سید محمود کے شرقی در وازے سے سامنے ہے اور اکثراولاد دیوان سیدمحمود کی قبور ہیں ہیں۔ ایک سجدھی بہال ہے جس میں اہنت نماز عیدین اواکرتے ہیں صاحب تا ریخ امرو ہد کھتے ہیں۔

میار بیخین مصرت ناه الدخی گیجی گده کشیری کے خاندان سے
تعے سا دات امروجہ بالحصوص اولاد میربید محد میرعدل ساکنان محد دربارکان
کوضرت گیجین کے خانواده سے دروتی مقیدت خی ان صفرات کے عقیدت منا امرار پرسیاں بیزش معاجب نے امرد جہیں اقاست اختیار کولی تی متوکات قات بند بزرگ بیخی سادات محل دربا رکلال کی ادادت وعقیدت کا بیر حال تعاکد بغیر استعواب معیاں معاجب کے کوئی کام دکرتے می کی گروس کی ما باجی اس قت کمی اس قت کمیا یا جا بہ بی سی بیٹ یا جہیاں معاجب نے کہی خان تناول فرمانا شروع کو دیا ہے۔ ماکداد کی بیج و شری اورت میں آب ہی کی جانب رجع کوئے تھے۔ دت ویزات و تی را میں باد تی و فتری اورت کی بیٹ فی پراس طرح کھی جاتا جس طرح پروا نجات نامی میں بارخ میں بیٹ بی وفتری بیٹ اورت کی بیٹ فی پراس طرح کھی جاتا جس طرح پروا نجات نامی میں بادت و وقت کے تام ملکنے کا عام و تورتی اس کی تاکید میں صاحب تا ریخ میں بادت و وقت کے تام ملکنے کا عام و تورتی اس اس کی تاکید میں صاحب تا ریخ امروج جہد نے ایک دستا و برا قرادی سید الحم و می در میں ویں میں نے بران سید باقر طی بران سیک بران سید باقر طی بران سید باقر طی بران سید باقر طی بران سید باقر می بران سید باقر سید باز می بران سید با می بران سید با می بران سید با می بران سید باز می بران سید با می بران سید بران سید باز

سدیم می خال بن سید عبد اعزین دیون سید محود و فیرونش کی ہے ، سیاحب شخبته التو رینی منکھتے ہیں بد

ویوان سیدمخمرو کے خاندون کا ذکر س مدّ ک کیا گیا۔ ولا دسید ابودش بن سیدمخمد سیر عدل وا ولا دسید عبدالواسع بن شاہ سید ابوائحن بن سیدمخمر میرعدل کاذکراعبی باقی ہے۔ اور وہ پہال کیاجا تاہے۔

سیحبدالواسع بن شاه سدالواسح بن سیده محد میرودل ایمرا کبری کے

اینج فرزندان الدار موسے جن کے الم سیدجا کیروسید جاندوسید میاندو لو اسیده خالیات ملی و سیدهگریناه بی بسسید جها کیرکے و و فرزند سید الکات و سیدالم الدین بوت سیدالم بی دو فرزند سید مبدالواسع و سیدهبدالها دی بوت سیده با الای بن بیدالنجش کے دو فرزند سید مبدالواسع و سیدهبدالها دی بوت ان کی او لا و بن بیدالنجش کے فرزند سید بهبکا بوت ان کی او لا و مبداله سیمی بی آیا دیے ۔ سید مبکا ندکور کے تین فرزند بوت سیدولی ندر و سیدشاه ندر معلی ندر داول الذکرلا ولد ہوے ۔ سیدشاه ندر کی اولا دیس مولوی سیدرا فت میں بن سید کریم ملی بن شاه ندرند کور اور سیدشا کردسین بن معابر معلی بن سید کریم ملی بن شاه ندرند کور و فیره کے خاندا ن میں بن معروبی بیدا حد ندرز بن حیفر ندر بن می ندر بی بی بی بیدا می بیدا حد ندرز بن حیفر ندر بن می ندر بی بی بی بی بیدا حد ندرز بن حیفر ندر بن می ندر بی بی بی بی بی بی بی بیدا حد ندرز بن حیفر ندر بن می ندر بی بی بی بی بی بیدا حد ندرز بن حیفر ندر بن می ندر بی بی بی بی بی بیدا حد ندرز بن حیفر ندر بن می ندر بی بی بی بی بی بی بیدا می بیدا حد ندرز بن حیفر ندر بن می ندر بی بی بی بی بی بیدا می بی بی بیدا می بی بی بی بیدا می بیدا می

غاندان میرسیدا بو انحن بن سیدمحر میرمدل کی اس شاخ میں بھی اُمرا وُصُلِم ہوے میں ۔سیدھیکا برب پر مفلام شاہ بن سیدعبدا لواسع بن سیدا لند بحش من مسید جها بگیرین سیدعبدالواسع ن می**رس**یدا بوالحن ند کو رعبد محدّث او با د شاه می منصبدا، شامی تھے گربوج ناطنے فرا ن منصب سے مقد ارمنعیب معلوم نہ ہوسکی ان کے فرزند سدیلی ندریمی احد شاه با د شاه سے عہدمیں یا تضدی ذات کے منصب بر سرفرا زتھے روگر اصحاب خاندان کےمناسب ومراتب کی تفصیلات معلوم نہ ہوسکیں اس لیے اندان<sup>ج</sup> می هم معذورس سیدا حدنذر ( ولدمسید حبفر ذربن مسید علی مذربن مسید بھیکا کھا انيے وقت میں عاید وزا ہروتمقی مثہور ومعرو ن تھے سید شاکرحسین ن سیدصا بر سين بن سيد عبغر حسين بن سيقفل حسين بن سيد محمد وجبه بن سيد شاه نذر مذكور مت دراز مک راست جے بوریں نیک نام لما زم رہے ما ریج کے من میں شہرت رکھنے س مولانابدرا فت على بن نغام مى بريدكريم على بن سيدشاه مذر بن سيد بهكا بن يبد غلام شاه بن سيد صبدا نواسع بن سيدا لندخن بن سيدجها ليحيرين سيدعبدا بواسع بن شناه سیدالوانحن بن سیدمیرعدل امیراکبری اینے و قت میں امرومہ میں آبل مے نامی گرامی عالم ہوہے ہیں مناظرہ میں خاص شہرت ماصل کی تھی متعدد تعمانینہ آپ کی یادگاریں ۔ ننہیا لی قرابت کے لحاظ سے آپ کی اور آپ کے برا دران کی الرون واتی سقل سکونت بڑے دربار میں ہو تھئی ۔ تین فرز ندسبید محدعبدا شد و پیدعی سيدعيدالنوريادگارميمورس جا دي الثاني منتشله س آپ نے وفات پائي -آپ کے فرقه ندا کرمیدمحد میرند ناری وه عمرند یائی دو سرے فرز بزمو لوی سید عبدالرؤ من صاحب موجود مي ۔ جو عالم وفائل وحاجي مي اور عكيم الامت مو

سدميا ندبن مسيدعبدالواسع بن شاه سيدا لوانحن بن سيد محملا مير مدل مير اکبری کے دوفرز ندسسیدمنور وسیدمخڈا ، ہوے۔سیمنورکی اولا وسراے کہنہ اوسید المحدّاه كى او لا دگېيركرم عليىٰ مصّصل محلهُ حقاني س٢ يا د ہے ۔ اول الذكر كى اولا دسيا مولوی ا بوالقاسم صاحب بن سید منا و ت حسین بن سید منور حسین بن سید قاسم مدر ىن بەرسارك نذرېن سىدىمخىرغو ت بن سەيقىلب على بن سىيدمنورېن سىيد ما ند<sup>لبا</sup> سیدعبدالواسع بن شا مسیدا بواکن بن سیدهد میر مدل امیراکبری وغیره کے غاندان *ېي يسيد محماه بن سيد ماند* ند كور كې اولا دېر سيدېنى إ دى ص<sup>حب</sup> بن سید دا دی علی و خیرو کے خاندان ہیں۔ اولا و سیدمنور ندکور میں سید علی مرا واوم سيدمبارك على بن مسيدمنور بن مسيدماند بن سيدهبدالواسع بن شاه سيدا بوجهناً ین سید محدّ میرمدل) اور ان کے بعائی سسیدحن رمنامنصبدا را ن شاہی ہیں شا ل تمع مكرفرا ومنصب أن كانه ل كاراس كي مقد رمنصب معلوم ينهس -بیدمنورسین (بن سید قاسم نذر) جرمولوی ابوالقاسم صاحب نرکورکے دا دا ہوتے

بن نہینے وقت میں شہور ومعرو من اصحاب میں سے تھے۔ اورو کا لت کرتے تھے ان کے لائق قرز ندمونوی سید **سن** وت حسین صاحب جو عالمہ و فاضل اور شاع <u>تھے</u>۔ رت درازتک ملکت آصفیدس تحقیلدار رہے ان کے ایک فرز ندسید جود غفار بھی تحصیلداررہے ۔ د ومسرے فر زند مولوی سیدا بوالقاسم صاحب عالم و فاضل وذا وٹا عل تھے بیات اس حیدر آباد دکن میں فوت ہوئے ان کے لائق فرز مدان مولو سيدمحبوب كحن مساحب جوعالم وفاصل اوروا غطاشيرين بيان ا ورمولوي كال كي<sup>ن</sup> بئے ہو ہے میں ۔اورسید محمد بصیر وشفیق احدو آل حس و کئی احد ملکت آصف کے محكنه تعليات كيختف عبدون مركاركذ ارمس -ان كے ايك بمبائئ مشهودالىنى خمانيە لۇنو یں زیرتعلیم رمیوی ابوا تقاسم صاحب مذکور کے تبیرے بھا ٹی مولوی فنل الستار صا مع**ى مالم فامنل ( ورمالك متحد ه مے محكم**هٔ تعليمات ميں ملازم ميں ـ (شجرهُ نشا ن١٧) ـ سيدمحدناه بن سيدعبدا لواسع بن شاه سيد الوانحن بن سيدمحد ميرعدل كي اولاد میں پید کرم ملی منا ن معاحب نا می گرامی منصیدار حالی و قارگذرے ہیں۔ یانصد کا ذات کامنصب تھا۔اورخطاب خانی سے سرفراز تھے امروم سے علاوہ دیچرمقا آ ً رمبی آ پ کو**حاً گیر لمی تقی -** ان کے فرزند نا مدار پیرنظ عافی للااعلی و عارف علی ومصاحب علی مرفع نصبارات بیمیوتفی ولدسیداصغرین *بیدهگ*اه بن *سیدچا*ند مذکورعبدعا کمگیراوربگ زیب می کی صدی ذات محمصیدارتھے۔سید کرم علی ولدسیدسعادت بشیشرلی علی مکور حیدرآ با و دکن می لبلد لمازمت سے وہی اُتعال کیا ران کے ووس عبائی ماجی سید نبیا د علی دبن معاوت علی بن شمتیر طلی بن سید کرم علی خان مرکور اپنے وقت میں نہایت با وقا راورمعرزتھے۔ان کے دو فرز ند سید ملی حیدر وہیدگا



خان سادر سیانسی هادی ها اتوی

شبیه خان به درسیدنبی هادی منحب بن سیدهادی علی مناحب از اولاد شاه سیدا بوالحسن بن سندمحمد منوعدل امترانبری (شجره نشان ۱۴) ہوے۔ آخرالذکرامرہ ہمیں وکالت کرتے تھے۔ اورعائد شہر میں تھے۔ ان کے رائی فرزند سید نبی اوری ہیں جواپنے اقران واشال میں متاز اور جا عت ساورت ہمتی ہے افرادیں سے ہیں۔ امرہ ہم میں بلٹی کے چئیر میں اور وائسز سے کی کونسل سے تمبر میں ، ہے ہیں اور خطاب خاں بہاوری سے مرزو از ہیں۔ ان کے « مَٰق فرز ندسید تقی اور حالیہ اور نیا کے خوان ہیں۔ (شجرہ نشان ۱۲)۔

ایک شاخ اولا و سیدمخد فاض بن سیدهبدالباری بن شاه سید بو بحن بن سیدمخد سیرعدل کی محلهٔ بچدره مین آبا و تقی - ان مین سید بدایت اند بن سید جیا بن سیدمحدد فاضل ندکور و سید میربن سیدمخد فاضل ندکور منصبدار شاہی موسے میں - جہا ب نگ میس معلوم موا - اس شاخ کی سل بسری باتی نہیں رہی - گرمید دوم کی میا عت

الک ہیں معلوم ہوا۔ اس ساح ی س بسری با ی ہیں دی۔ سرمبد دور ہی سب ہے۔ کسکوئی دوسرا حال معلوم ہوسکا تو درج کر دیا جائے گا۔ اندنہ

ے سیدا بوالغفل بن سیدمجد میرمدل کی اولادس مجی معدد مصبدا را ن ا مراریخ

خو د سدابوافضل ندکور کا منصب آئین اکبری سی صدوبتی ذات کا ورج ہے . میڈم کا خا ں بن سیدغلام علی بن سیدهاقل بن سیدها ول بن سیدا براہم بن سیدا بوالفضل مُرکور عهدفرخ سيرس مصدوات تيس موارك مضبدار تمح بعدس ترقى موكرمغت صدى ذات موسوار كے مسب اور خطاب خانى سے سرفرار ہوئے ۔ان كے بھائى ب محمطى تھى ایب صدی ذات کے معسب پر سرفراز تھے ۔ سیدمظہرعلی خا ن مُرکور کے فرز ندمیدمیر على عهد عالكير اني من مصبدار واخل جوكي تمع گرتعداد مصب معلوم نهوسكي سبد غلام علی بن سید منورعلی (سب کرم علی بن سیمترام علی بن غلام علی بن بدها قل بن سیعادل بزامید ابرامهم بن مسيدا بوافضل مُركور) اين وقت من امورشا عُرتم حيدي تخلص تقاسيد مغهرعلي بن سيدرمضا ن على بن سسيد شمشير على بن مغلم على مذكور مظعنر کئیں امی کمیل تھے اسیطے میدنظہر علی بن مردان علی بن میڈسمٹیرعلی مرکورشا ہجا میں ای دکیل ہوے ان کے فرز ندسید یوسعت علی بھی مظفر گرکے مشہو رکیل ہوے۔ اور ان کے فرز نرسید عفر حس معی وہیں و کا ات کرتے ہیں (شجر و نشان ۱۵)۔

یہاں کک سدمحدمیرعدل امیراکبری کی او لا دبسری کا ذکرا جا لا کردیا گیا -اب میرعدل موصوف کی اولاد دختری کا ذکر کیا جا آئے۔ (بیمضمون علد دوم کے لیے مضوص تھا گر بوجہ عدم گنجائش علد دوم بیہا س تحریر ہوتا ہے ) ۔

اوبربال بوجكاب كدسيدا بوالقاسم بن سيدمحد ميرعدل كى وختربي بى اجفى

بید مسرّج الدین بن سیدمجر بغیدا وی محسنی لقا دری کے حیالد عقد میں آئیں اور اس سے سیدشاه گدامورث ساده ت حنی سائن محلا کو شبیدا هوے وراینے حقیقی امول سید البوانحن بن سيدا بوالقاسم بن سيدمح ومبرعدل كي دخترمها تو بتري كو سيضحبا للمقدمين أث اس فرح سیدا بوانقاسم ( فاتح سبی) بن سیدمی میریدر کی و د و و و تری کا منسله مروم میں قائم مواسیدا بوانقا سمر ( فاتی سی بن سیدم ترمیر حدل ینے وقت میں نا موٹی مسار درائي جيرالقدد بي تعجيرالقد دفرند تع اسى في ان كفرندي عمري ميدا بوا لعاسم ذكور ور ان کے بھائی سیدا ہوا می امور مفسدار اور جاگروار تھے ان وولوں نررگوں کا تركه بيدشاه كدا موصوف كي والده اورز وحبكوللا وماس تركه مي علاوه ديراموال وغیرہ کے ٹری حاکیراس خاندان ہی سید محدمیر صل کے گھرانے سے تنفل ہوی سکے بعدويوان سيجمودك بلادر تقيمي بدحاربن سيدعبدالما مدكى وختراس فانداك س ببهدا ورنگ زیب مالگیریدسراج الدین بن سید نور استر بن سیدراجه بن مید ا شاه گداموصو ت کے نفاح میں آئیں یب بدر اج الدین بن سید نور ا مشد مٰد کور کی خوشہ ا یی بی جوزو حبرسید ما مرمرا در دیوان سیدمجمه و نے متعد دعا را ت مالیثان بیاں نیونگ تغیراس میے میدائبک بی بی جیوکا کو ٹ منہورہے .اولا دسید شرف الدین شاہ وال یرج تقار قدیم و مدید رشته داریا ل سادات حنی محله کوٹ سے بوی س مانیا انتیکی د مجرا دات س بنس در س ا در اب مک بسلد برا بر ما ری ب سا دات عنى مملر كو ش كاسلانب بواسط حضرت غوث انتقلين سأج برگزیده اک لیس واقعت اسراریز دانی قطب ربانی خوث صدانی محبوب سجانی شخنا وثنج أكل لاوى لانقت ومرشدس محى الدين سيدعبد القاد رجلا نى خباب المرحن علمه فإ

على أباره واولاد م الف العن سلام وتحيات مصفل موما بدر إل ستت ك تما مرزو مين آپ سرماج اوليا وعالم تسليم كئے ماتے ہيں۔ اور جس قدر محامد ومناقب آنجاب كے بان کے ماتے ہی وہ عافت اولیا یں لئی دو سرے کے بنیں ہی جب طرح مندوتنا ی*ں خواجیمین الدین شیخری اجمیری کی ن*د ات اقد*س سلط*ان الاولیا رمیند و فری<u>لما</u>ن منهور ومعروف بيع واسى طرح حفرت غوث إك كى ذات گرا مى سلطان الاوليا عالم و يردستگيروش ميرشهور ب. آپ كاحب وانب اقصاب ما نم س عب قدر شهور عرو ہے ٹاکد کسی دو سرے خاندان سا دات کا اس قدر متہور منہں ہے رمزب افعلی ہے کے کرتمام لا دطرا لمب ومعروشام وعجاز وعراق وایران وا نفانستان ومین و مندوسا وغيرو كتح مرزا ويدوخا نعاه سانخباب كاشج أنب وشجرؤ معيت سليله قا دريمحفه ظاور متعدین کے لیے مرزما ن ہے۔ ہزار إسوائح عمران آب كى مرتب بوكى س بیٹمار ويوان شعراكي آب كي من وتعبت من كله ما حك بير - اوريسلسله برابرما ري ب ر شر مسیدامیر علی پر بوی کونسلر جوز مانه حال کے اکا برمشیعہ میں سے میں اور بزرگ ترین الملامی انخریزی مصنف ہیں حضرت فوث پاک کے ذکوس تحریر فرماتے ہیں ،۔ وترعمه العبض إلى منت حضرت حيدالقا ورحيلا في كے بيرودي حماب ثنا و منعقب بالن كرت مي اوران كى تعليم مقرط كرت اور انبس فوت الملم ومحبوب سجاني وتطب ربانى كالفاظات إدكرت بس مبياك ككدست كواات مي تحريب ال کے بعدسیدامیرظیما رحب مدوح الثان بالقا بر حور فراتے میں کہ ) حصرت فوث المطمعالم باطن اورسم فالمحم تصعملاء بالحن اوروروين فابصفاس انكا درج نهایت اعلیٰ وارفع سیع (اسپرٹ آ ت اسلام صغر ۱۹۱۳ مصنع دی دا

آنرس مسيد ميرعي يم اله اين الن اليم من اليم من الميم من الميم من الميم من الميم من الميم من الميم الم حضرت فوث یک کی ورد و ت باسها دت و ریدت عمروس س و فات کا کیہ شاع نے اسی فرج کی شعر میں فی مرکبیاہے۔ يبدأش آب كي بقام سيدن جونواح ميرستان بي بغيدادت سات ون مح استبرہے یشب اول رمعنا ن المبارک میں ہوی سسلہ نسب پدری آپ کاحدارت ا الم حن عليه اساد مرسع اورسلسانسب الورى خياب الام حعيفرصا و ق عليه اسلام ميتعل موتا ہے۔ آپ کے خوار ق حادات و کرا مات کا گر ذکر کھا جائے تو ایک تقس کا ب کی ضرورت ہے۔اسی مرح آپ کے فیومن بائنی وارشا دات عالیہ و مغوظات کرا می ہمی لتتعلُّ تعنیفات موجود ہیں ۔مشرّنا مس ولیم اپنی مشہو رکتا ب منتاح التو، ریخ میں او ۔ دیگیر مقبر ذکرہ نویس نکھتے ہیں کسلطان شجر ملجو تی نے آپ سے ماتات کی ہستد ماکی اور مربغيه كلماكديري ماضرى ميں اموسلطنت مانع ہي گرآ نخياب ببار قدم بخباخ اپر تو ا نخاب کی خانقا و کے مصارت کے لیے ملک نیمروز وقعت کر دوں گا۔ اس کے جواب · ن حضرت غوث ماک نے يقطعه مکھ کريميج ولا ،۔ يول حِنْ خِيرِي خَ مُحْمِرِياه با د افقر گربو دموس مك سنجر م تا ما ونت مان من خبراز للمشيخ من لك نيرو زبنيك ونمي ذم معرف ألث من طك نيم سب مرا وعبادت نيم شي وتتجدت ب متعدد كتب حضرت غوث بأك كي تصنيف سے يا وكارس ، از انجل كي فيك مشهوره اب ك بمعنى بي سنة أن يركفنة العابين عفرت فوث إلى تعابي

گرمال بین جلما، عراق و مصروشام وغیره نے ایک معبوط رسالد کھے کراس امرکا اعلان انیا ہے کہ غلیقہ انصابین جفرت فوٹ باک کی تعنید نہیں ہے۔ اور بحثرت واخلی وخارجا شہا دت درج کرکے نابت کیا ہے کہ یہ آنجا ب کی تصنیع نہیں موسحتی ہے ۔ یہ رسالہ راتم الحروث نے بھی خود حیدرآ بادس اپنے ایک کرم فرما کے کتبانیس موسحتی ہے دکھا ہے ایس صد اعلما رعواق و عرب و غیره کے وتخواس امر کی تعدیق کے لیے دکھا کے ایس سد اعلما رعواق و عرب و غیره کے وتخواس امر کی تعدیق کے لیے دکھا کے اور اس میں معبنی کے غیرت فوٹ باک کی تعدیق کے ملک وارش و اس میں معبنی و رج میں جو واضح طراحة سے حصرت غوث باک کے مملک وارش و آجسے مغا کرمیں مطالب میں درج میں جو واضح طراحة سے حصرت غوث باک کے مملک وارش و آجسے مغا کرمیں مطالب میں دہلی کے مشہور رسالہ ما جواری (مولوی) کا غوث اعظم نیرش کی جوار اور اس میں بعبی غذیقہ الطالبین کو حضرت خوث اعظم کی تصنیع تبلیم میں کیا گیا۔ مولئنا مرا وصاحب مار مروی تحریر فرماتے ہیں ۔ مولئنا مرا وصاحب مار مروی تحریر فرماتے ہیں ۔

کہاما آیا ہے کفینۃ العالمین فوٹ پاک کی تعشیف ہے گر اکا ہراور واقفا ن امرار

فرائی ویل نی نے اس کتاب کو حفرت فوٹ پاک کی طون فروب کردیا وردیہ

کرنگی ویکیا نی نے اس کتاب کو حفرت فوٹ پاک کی طون فروب کردیا وردیہ

نک اور خص حبد القا درجیلانی کی تصنیف ہے .... فتوح النیب اور عنیت الحلایہ

کی حبارات میں بعد الشرقین نظرا آناہے۔ اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سمنو رفوٹ الحکم کی حبارات میں بعد الشرقین نظرا آناہے۔ اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سمنو رفوٹ الحکم کی عبارات میں بعد المندی تا ہوں کے اس کی کو مناب کو منبوں کو نہیں ہوگئی جن لوگوں نے اس کتاب کو صور کے

یک با ان کی کھی ہوی ہرگر نہیں ہوگئی۔ جن لوگوں نے اس کتاب کو صور کے

یک با ان کی کھی ہوی ہرگر نہیں ہوگئی۔ جن لوگوں نے اس کتاب کو صور کے

یک با می ضوب کیا ہے۔ ہوارے نز دیک انہوں نے قلطی کی ہے اور یہ ان تی تی تی اور یہ ان تی تی ہے۔

متعدین بی بی کا بر نے بعض مقارت برغیته الفائیین کو صفرت فرث بی کی تصنیف تسلیم نہیں کیا دو عصر مقارت بوت الفائید تسلیم نہیں کیا دو معر ما منظم میں کا شرقد دوان کی ہے جو اس کا ب کوٹ افغی می خوث الفلم می تعنیف نہیں ما نقے ہیں ۔ موالمنا عبد الما حد دریا با وی و فیرہ نے بی می اسی خیال کی آئید فرما فی ہے۔ واللہ العم بالعور ب نفید تما الما البین میں بعض معنی المائی میں اسی خیال کی آئید فرما فی ہے۔ واللہ اللہ بی وجہ ہے کہ کشر نزرگان شعبہ کا خیال حضر ت ورث باک کی نسبت اجمام ہیں ہے خلات و گر اکا بر صوفیا شائم فواج اجمیری و فیرہ کے فوش باک کی نسبت اجمام ہیں ہے خلات و گر اکا بر صوفیا شائم فواج اجمیری و فیرہ کے کہ اکا بر شیعد آئی باب کا نام می بھیتھا د ب و تعظیم سے بینتے اور حفظ مرات کا فاص مو پہلے کیال رکھتے ہیں ۔

معاحب سعادة الكونين تحربر فرمات يم بن الدن الوقي التربين الم معاحب سعادة الكونين تحربر فرمات من المرجن المحدود الله ومن بن حن المرجن الموقعة ومن بن حن المرجن الموقعة ومن بن المرجنة المست ) -الجيلاني از احليد منا والت حسنية است ) -

اوراب کے بے شار توسلیں ور در مین کلفتہ آئے ہیں آئی اب کا شجر و نسب جوالی خاما اوراب کے بے شار توسلیں ور در مین کا مقبولہ ہے یہ ہے بہ می الدین عبدالقا در آجیا ہی ابوسائے موسلی بن عبداً تند بن محمد بن تی بن محمدالر و تیہ بن داؤ دبن موسی بن عبدالنہ بن موسی آئی بن محمدالر و تیہ بن داؤ دبن موسی بن عبدالنہ میں موبی بن عبدالنہ کا بن موسی آئی بن خباب الم محسن الله میں مناب بن موسی بن بن موسی بند و موسی بند

اومیح ہے .

سید سرج الدین اکبرآ با دی بن سید محدانبدا و بی تحسن الفا دری مورث سا دا حنی امروم کا ملیادنب حعزت فوٹ یاک سے اس طرح تصل ہے : \_ (بید سرآج الدین ند کورین سید محدّ د بغد آ دی بن حلال آلدین بن سید تنجن بن سید احد ماهجی آنحومین بن نظیم بن قطب العالمين بن موشى بن عبدالباربن الونقرصالح بن عبدالزراق بن غوث صد الى تطب ربابى حضرت فوث بإك سيدعبدالغا درجيلاني احضرت فوث بإك كاسال وفات ا و هربے ۔ سیدسراج الدین اکبرآ با دی اکبرہا و شا مکے ہمعصر س جس کا سال آغانا سلطنت سطل فی ہے۔ اور اسی زمانہ میں یعنے بعبد اکبری سیدمحدمیر عدل کی یوتی لینی اچى سة آپ كا عقد مبواب بس آپ كاسال ولا د ت تخفيًّا من كافي ا وركر لينا قرن مقل وصواب م -اس حساب سے (۴۰ مسال م = ۳۵ مربیا تین بواسی سال کا مبدرا نی سیدر راج الدین اکبرآباوی اور حفرت فوٹ یاک کے ورمیان اس بواب اس رت میں اتصال نب کے دیے براب مین شب می صدی قریباً گیارہ شتوں لى مزدرت ہے . اوراس ٹجروس ٹبول ما نبین بار دبشتیں موجودل میں ملا تسب تعل اورمیحے ہے۔

سدسراج الدین اکبرآیا وی کے فرز ذریدشاه گداها لی نسب والاحب تقویکا وطہارت میں کیمتا کا لمیں وقت سے تھے۔ (مایرنج امروب،) ہن خادان میں بقول معاجب مایرنج واسطیہ سید فلام محی الدین بن سیدشرف الدین بعہدعا لمگیر ثانی پانصدی وا کے مضبدار تھے اور سید علاقی الدین بن سیدمحہ زا ہد دوصدی ذات سے منصبدار تھے۔ ویکے معاجبان فاندان کے مناصب و مراتب کا حال کی وستا ویزی نتہاوت

ے حسومنہں ہوسکا۔ اس میے ان کا ذکر ترک کیا گیا۔ مو یو ی سید رم نۇراندىن ئەتىدىم**ۇر**ا برىن سىيدىر جاندىن ئەسىدىۋرا ئى*دىن سىيد ر* جەن م كدا فركورموالمناشاه عبدالعزيز صاحب محدث دبوى كارشد فامذ وس سيستع علم وفضل و زہد و تقویٰ میں گیا نہ روزگا رتھے، ن کے لائق فرزند مونوی مسید ندر المنزی شق و فا کر ربول تعے۔ آج کے ان کا نام ا مروم میں ذکررسول کے سئے شبورہ (تجوہ ن ان اس)۔ ان کے فرز ندسسید شعیب احد وسیمبیب احدوسسیدینین احد وسیتحسین احدموجودیم ر شعیا تقیامها دکے وز ندمی تحدید کا مانکریزی میں محکم خفیہ یونس میں انسیکٹر ہیں سیسیوم بید حدصاحب تدكوراب والدروم كاقدم بقدم صيد أمكني كصيفي امروم ميس خاص شهر ريحتيس بمسيذخبورحن مرحوم أتخلص بأياقب بنهسيد محدحسين بنهسيدشا وعلى تز بد محد زامه بن مسيد مراج الدين بن مسيد را جبن سيدنيا ه <sup>الدو</sup> ند كورشاع خوش بیان تھے وکا لت کرتے تھے۔ ان کے فرز نرسید حمید حن صاحب ا می وکیل ہوئے ان کی اول دبیسری باقی ندری رشوه ن ن ن اس اس د کیسر میدوحید انحس برسید المحدبن مسيد بها درحسين بن مسيد مظفر حين على منعند بولي عن عن اولا والسوا وجودمے - اورجن كا ذكر خا نران ديوان سيدمحودي بوجكام سيد آل احدين بيدعيدالعلى بن سيدرجيم تحن بن سيدعلا مي الدين بن سيدمير زا بربسيم فراشرین سیدراج بن سیدشاه گدااس خاندان بن سجاده شین تھے ان کے بعدان سے فرز نرسسیدا حد سما و رشین میں سسید خیرات علی بن سیدرمفان علی بن سيدعبدالغني بن سيدنعرا مشرين مسيدراج بن مسيدشاه گدااس ناندان س مهاحب ثر و ت وشا میرس سے تھے۔ ان کے دو فرز نرمسیدہ ل علی یوب

ہوے اول اند کرکے فرزند ہی ل مرتفنی لا ولد فوت جو ے و ونوں بھائیوں کی نسال کے کو ندمیلی (شجره نث ن ۳۱) -سيدمنيا دائحن بنسيد محمدندر بنسيد منورعلى بن علام محى الدين بن شرت الدین بن محدمرا دبن سبد قایم را جه مرسان کی دیاست بس تحصیلدار تھے ان کے فرز ندس مد فیا من کھن حیدرا با د وکن کے و فرمعلومات عامہ س عبدہ دار ہیں۔ان کے بمائی سیدریام الحن صاحب بھی نیک بیرت ہں اور لک اود ص بين بلياري روبارمقيم بسيسيد شاه على بن مسيد غلام مرتضلي بن مسيد نصرا منّه بن سیدرا جدبن سعید شاه گداند کورنے محلہ کوٹ کی سکو شت ترک کی اور ایک نیا محلداینے نام سے شاہ علی سرائے شہر کے شمال میں صل محلہ در بارکلاں آبا دکیا۔ بدلا ولد پوے ۔اوران کے قائم مقام ان کے بھائی سسید حن علی شاہ علی سرامے میں مبار ا در ان کی او لا د اب بک بیس ساکن ہے *سبسید ح*ن علی مذکور کے بیٹے سب علا*ا* فا ، ہوے۔ان کے بیٹے سید منور علی ہوے ان کے سات فرز ند ہوے۔ از انجالیسین ملی وعلمدار علی ونتا رعلی ورسم علی لا ولد بوے ابتعیسید مرد ان علی ومبدی علی وٹارت ملی کے اولادہے ۔مہدی علی کے فرز برخسین ملی میں۔مروا ن ملی صاحبے تین فرز ندمجہ احسن ومطفر علی و اکبر علی ہوے محراحین صاحب اپنے وقت کے علامہ ا ورعلوم دین بجے بیے شل **عالمی کئیرتصانیت آپ کی یا دگار مِن** -آخر عمر مِن احم<sup>ی</sup>

و شن ہے عربی کثیر اِنی ه ۱ اسال کی عمر میں طلا کالی کی میں اُن کا اُنتقال ہوا۔ سید مخدا ہمیل وسید محد معقوب وسید مخدیوست وسید محد اسٹی وسید مخدیج کیائے

شرب امتیارکیانها رآج تک اس حاعت میں اور دنگر مفالات برنمی آپ کا ام

آپ کے بسر ن موجو دہیں یسید مخد میں صاحب مذکور امتخلص یومین بڑیون ہومیب اوروہاں کے سربر آوروہ فنخاص ہیں ہیں عالم و فاصل و کثیر لسف مدخص ہیں پر ٹوجرہ نشان ۳۱)۔

سسید محدمیر مدل اوران کی اولا دلیسری و وختری کا نذکر و جا آلا پهال تک بودا ۱ب بهال سے سسید صاحب موصوف سے برا و ر عالی قدر میرسید مبا رک کی اولا دا مجا د کے مالات اجا لا بیان کئے جاتے ہیں ۔

## مرکزهٔ مران میکرک متبعد

سدمبارک بن سنتیب ای دب سید برت بن سید با دب سنید برت بن سید با دب بن سید بر برگ بن سید مرافع بن سید بر برگ بن سید مرافع بن سید با رون بن سید بر برخ بن ام علی بن سید با رون بن سید بحیف ای با مام علی بی وا و دب بن سید بر بر فراز تمی جو به مغلیه کے دو ر افز کر بن جهار مد بنیا بی فات کے مصب پر سرفراز تمیے جو به مغلیه کے دو ر افز کے من معب کے جا ر بر اری کم کم اس سے بھی زیا دہ منفس بہ کے ما وی مجن با جا تھے آب آب کے فرز ندنا مورسی دعبد الوا مدصا حب بھی حب مراحت کم بین اکبری دوصت آب کی تفاسرفراز تمی آب دات کے مصب پر وبدا کبری سی جسمات مغلیہ کا عبد طلائی تفاسرفراز تمی آب کے دوسرے فرز ندان سید عبد الهادی یک معد و نیجا و وسید بر بیدالی صد و بر تا بیالی صد و بر تا بی می بر سید عبد الهادی یک معد و نیجا و و سید بر بحلیل صد و بر تا بیالی می بر وبد الهادی یک معد و نیجا و و سید بر بر بر المی بر وبد الهادی یک معد و نیجا و و سید بر بر بر داری می بر وبد الهادی یک معد و نیجا و و سید بر بر بر داری می بر وبد الهادی یک معد و نیجا و و سید بر بر بر داری کا می بر وبد الهادی یک معد و نیجا و و سید بر بر داری کا می بر وبد الهادی یک معد و نیجا و و سید بر بر بر داری کا می بر وبد الهادی یک معد و نیجا و وبد بر اند کا می بر وبد کی بر وبد کا می بر وبد کی بر وبد کا می بر وبد کا می

ب مدعبدالغفار ومسيدعبدالحفيظ ومسيدعبد الرمشيد كي مك صدى به ورسير عبالمجد جبارستی منفسب رعبداکبری می سرفراز رہے ۔ انغرض المرت، دریاست اس فاندان والاشان مي نهايت قديم ہے سيدعبداليا عدصاحب لد كورين سيد ميالة نے اس مقام برجیے اب محلہ گذری کہتے ہیں عالی ٹا ن محلسائے اور دیگر مائیں میرائی ای کے دو فرز نمہوے جن کے نام عبدالوارث وعبدالباتی میں اول الذكر را ما شهنناه جهانگیر منزاری دات و نبرار سوار کے منصب بر سر فراز تھے ۔ ایک دخرآ ہے ! نی رس جاآب کے بعتیج سسیر محرخما رین سسیدعبد النفار کے نخاح میں آ میں۔ وور فرزندسیدعبدالبا تی کی لل امرومهیں با تی نه رسی سید محرّختار مذکورین سیدمید م بن سبیدمبارک سے چہا رفرز ندا ن'ما مدارغضنغرعلی و عبفرعلی و بہارالدین ونطعج میے ان میں سے سید بہارالدین مقرض النسل میں سے بیلاٹ علی لا و مُد ہو ہے سِسید حیفرعلی صاحب کی ۱ ولا دمحلہ را جہ سرا سے میں ہے سید نفسنفر علی صاحب کی اولا ا مهاد سے محله گذری آ ما د ہے ۔ اور با عتبار کثرت تعدا د وا قتدار سیدمبارک طنا نرکور کی اولا دیں به شاخ زیاده نمایا ب بے یسب پدعضنفر علی مذکور ( بن سید محکم مختار بن سیدهبدا لغفار بن سیدمبارک ) کے مارفر زندان امور ہوے جن یے نام سیونمین محی الدین وسید مبز برعلی و سید و ارث علی وسیدها ر ش<sup>علی ہ</sup>یں. سید مار ٹ علی کی نسل بسری نہیں ہے۔ یا بغی نین فرزندون والا شان کی او لاد کا ندكره مطور ابعدي كياما ماي - (شجره نشان ١٦ و البدا -سدمحد فختار بن مسيدعبد الغفار بن مسيدمبارك عيد شاه جهاني سء بیروذی ٹروت تھے۔ ووصدی وات کے منصب پر سرفواز تھے۔ ان کے فر زنرسا

بدفسند علی بمی عهد شا وجهانی میں ووصدی وات کے منصب پر فائز رہے مان کے ایک فرز نرسید فیعن مجی الدین کو صاحبان شجرہ نے چہا رصدی منصب بر فائز الکی خوز نم کھا ہے جو فائب عہد عاملگیری سے تعلق ہے ۔ اسی طرح سید فیعن مجی الدین سے فرز نم سید عبدالما مبدئہ کورک کے سید عبدالما مبدئہ کورک کے دو فرز نرسید عبدالما مبدئہ کورک کے و فرز نرسید عبدالله و مبدئوں نامام الدین ہوے ۔ اول الذکر صد و بنجا ہی وات کے منصب سے سرفراز تعے سید علی افعام الدین منصبدار وافل جو کی ہوئے ۔ گرقعدالما منصب معلوم نہو کی رائم و مشال ۱۰)۔

سيدغضنغه علىصاحب ندكور وبنسبد مخدنتا ربن سيدعبوالعفارين يث ربارک ) کے دو سرے فرزند سید وارث علی عی شعبد ارتبے جارصدی فوات ۲۰ سوا مصنصب برسرفراز موس مسيدوارث على مذكوركى اولا وامجا وس ان كم فرزند سدعبدا لواحد عبدمحد شابی س براری وات دوسوسوار کے معب برفائز ستھے ن کے فرز ندسیدوز برعلی می عهد ندکورس ایک صدی و ات کے مفس برفائن ہوے ۔ان سے فرز مسید ذوا تعقار علی عہدها لگیرٹانی میں بانصدی ذات کا روارے مصب بر فائز ہوے ۔ سیعبدالواحد کے دوسرے فرز ندسید میرطی بھی عبد مجم شامی میں کے صدی وات محمصی سے سرفراز تھے سیدعبدا لوامد مذکور کے تعمیرے فرزندسيد مفورهلي عي اس زانس كي صدى ذات معسير فأنرته سيد ضور على كے فرز نرسب دخلفر على عهد عالمكيراني س يافعدى وات ياس موار مصندار موے ۔ یہ لا ولدیس ان سے بھائی سبدنفرت علی بہی مهد مالگیرانی س الفدى ذات بجاس موار سے معبدار ہوے ۔ ان سے تبسرے جائی سدم علی

معاحب کامضی بھی ہیں تھ ۔ سیدمحب علی صاحب پھور کے فرز ندسیدعز ہر علی ہوئے ۔ آگئے فرز ندماجي سيداصغرصين مصنعت ماريخ اصغرى بس يجوايينه وقت مين عالم زفانل اورد گِرصغات سے متعبعت تھے۔ان کے فرزند ماجی سیدآ ل محکر و ی علمہ ونیک خصلت ہوے (شجرہ نشال ۱۶) سید وزیر علی ندکور بن سیدعبدالواحد بن سید وارث علی بن سیدغضنغ علی بن سیدم کم نختا ربن سیدعبدا لغفار بن سیدمبارک ) کے ایک فرزندنامی سیدصفدر علی ہوے جن کے ایک فرز ندسید حیدرعلی تھے۔ سید حیدر علی نذكوركے فرز ندسيد ولى حسين ہوئے جو شاعرا دربے شل خطاط تھے۔ و تی تخلص تھا۔ان کے لائق فرز ندسید مومن حسین صفی بھی شاعرنا زک خیال تھے۔ وور دور کک ان کی شاعری مشہورہے ۔خطاط بھی تھے۔ان کے دو فرزند سیدزیرکے حین ولائی حسر ، توک دے۔ یہ و و نوں لائت بھائی بھی فن خوش لوبسی وشا عرب میں ات و تھے۔ اول الذكر ڈاکٹری میں بھی پاس تھے ۔ اور عالم وفاصل تھے ۔ سیدبو من حسین صفی ندکور کے دوسم بھائی سیمس سیسی بھی فن حوشنویسی کے اوساد اور شاعر تھے۔ ان کے لائت فرز ند يد عين الحن جرى بھي اپنے والد كے قدم بقيدم ہيں - (شوره نشان ١٧) پدفضتفرعلی ندکور (بن سید محدختار بن سیدعبدالففا ربن سیدمبارک )کے فرزند حیارم سسید منز برحلی کی اولا و تعدا دمیں کشیر باعتبار منا صب ومراتب زیا و فایا ہے ۔میدہز برملی صاحب ند کورے چیا رفر زندنا کدار ہوے۔جن کے نام سیدمرا وعلی سيدعلى مرتعنى خان وسيرشجا عت على وسيد مسطفى على مبي ـ سيدمرا دعلى صاحب كن ل سری آگے چل مرقطع ہوگئی۔ ابقی تین فرزندان عالی قدر کی نسل سے محلہ گذری آیا د ه سسسید بزرملی مکورخ دیمی منصبدا ر ذی افتدار شے گرمند ادمضی معلوم جم

اسی طرح آ ب کے فرز ندسید مرا دعلی ندکورکی مقد ارضصب کا علم بھی نہ ہورکا رسید علی رتفنی خان بن سید مز برهلی ند کوره به محمد شایی میں مزاری و ات دورورو، رکے منعمہ ورهاب ن بی سرفراز موسدا ا رت وریاست ان کی اول و س متوارث رہی۔ اوسکیے بعدو گیے۔ امرائے '، ماار ذی وفار ان کیسل میں ہوتے رہے ۔ ایه خاندا ن گفتر با <sup>ل</sup> والو*ن کامشوری دشوه نشان ۱۹) سدهلی مرتفی خان ندکور* کے فرنندعالی و قارسیدملی افتحہ خاب حبدت وعالم با و شاہ میں سه بزاری و ا ت کے منصب اورخطاب بهاورست سرفراز موے -ان کی: ارت وریاست آج کام متا یں باد کارہے ۔ آپ نے اپنی محکسرائے ملٹار و تعمیر کرا نی حس کے آٹارا میں یک باتی ہم ا اوراس مِن آپ کی اولا دکی اسمی کس اقامت میں جاتی ہے میسرائے سے بندک ان درواز وكا و و ماريخ ( دراعكم ، بعص سي مصليل برا مروق من يندر وكاول للورالتمغا اَ سِكوما كرم الح الرخ وفات اَ بِكى (در د عِمْلم اسِ آب كے د ما فرزندان عالی قدر مہوسے یجن کے نام سید بنیا دعلی خان وا مان علی خان میں۔ ان دونو ن کوهجی ما کیرین انعام میں لمیں ۔ اول الذکر صوفی مشرب اور با وجود ، مارت ے در ویش سیرت تھے لاولد فوت ہو سے سیدالان علی خان بنی ریاست و دقار سے لیے اب تک مثہودمیں۔ ٹا عریمی تعے۔ عزیز آنخا ب کانخلعی تھا۔ ایف ہی ڈاٹ تھے۔ ورخلاب منانی سے سرفراز تھے۔ او و تاریخ آپ کی وفات کا (درد دل امنم ہے )آسکیے دو فرر ندا ن نا ہرار یا د گار رہے ۔جن کے نا م سیدعلی احن خان و سیدعلی منظفرخان مں۔ اول الذکر بھی اپنی ریاست وا ارت کے بیٹے شہورس ۔ اِنتی تُحلِّف تھا خود بھی منا اکمال تھے ۔اورالِ کمال کے قدر دون تھے۔ اور کا ریخ آپ کی وفات کا ارتجام کم ہو

ہے، ن کے چھوٹے جدا ٹی ہے، جی سیدھلی تطفیرخا رکھی اسینے نا مورا سلان کے قدم لغدم رب ، اورطرای ریاست دردر ری باتی را با ان کے فرز ندسید علمتظم مفال موسے سن کا غلصنتنظوتما ويبهى كابرونت سيستصح وكتبن فرزند بوك يجن كئام مسيد علیٰ بغی خان وعن بحنبی خال وسسیدعلی مهتدی خان ہر بسسیدعلی نعی غال کے فرز ند على اخترخان وملى تشمر نن س ما فط سيد على تتبلي ط سك و دو فرز ندان ما فط على تقى خان وعلى اجتبى خارى مى يا ول الذكر قومى كالمول م*ين اكشر تحيي ليت بي -*على المتبلى فا ن ما حب سلبله لا زمت اوده من مقيم من يسيد على مهدى خال مركورك فرزندا ن على مقتدا خان وعلى على حال أن وعلى مرتفني ثما ك ٢ على ١ ما م خاك وعلى صفدر من ب من - ان میں سے سیدعلی معتبدا خال صاحب نظیرا ور مدمر وال شخص میں ۔ ان سے بھائی سیدعلی مرتفنی خاں صاحب نیک سیریت اور قومی بدر وی کا جذب رکھنے والمصمين مناندان ساوات امروبهمين دور آخرس لمجاظ الارت وثروت كح مت زرا بسد نبیاد علی فال ذکورین سیدعلی عِفْم فاسف این بری حا گیرندر دید وقعت تامهورن ۲ سرز میتعده سلت کلی وقعت کی اور اینے دوبرا ورزا دکان علی احن خان وعلى منطفرخال كونسلًا بعذبِل ولطبنًا بعدبطن متوى اورمنتظم بنايا. ابسطما ہے کہ عدالت العالبہسے بیہ وقت وتقت علی الاولا د قرار ہا یا ہے۔ اوراسی عل در ہے۔ رشیرہ نشان ۱۸ -

مباک مید بزبرعلی (بن سید غضن فرعلی بن سید محد مختا ربن سید عبدالغا ربن سید ندکورسے تیسرے فرر ند سید شجاعت علی ذکورعهد خدشا چی میں بالضدی دات ویکسله موار کے مضب برفائز جو سے -اپنے وقت کے آگا ہریں سے تھے یا ورسر کارتنبول کے

ر پیششند موا زنه کی تقویم کی خداست میں آ ب نامنعلق تھی۔ ان تصمیار فرز ارسید بدایت علی دمنور علی فینس علی و فیروز علی موسه انتح و نشان ۹ ، یه نوارد کرمنقرض مین . بدمنور علی بن شماعت علی نرکور «پرمتر شای س په نصدی درت کے منصبه را و ر امیروقت تھے۔ان کے بھائی سرسٹیٹس میں مدحب ہی سی شعب بری نز ہوے تیسیم بِعا ئی فیروزعلی هی منصیه: رقعے " پیرنید: به عیدی عیدنیس سے ان کے بیائی مایت أعلى بحيى فصيدار وبفل جوكي شف وتحريق الهلعب سيرسو لهدايس بت يمسيد تنجاعت على ناحب بن مدر معلی ند و رئی مواد دکتیر نقد او میں شد ، دور آخر میں واکٹر سید رمنی تعن صاحب زبن سیدا و دوعلی ن سیدهید محش بن سیدها علی ن سید شجاعت مذکور اینے وقت میں مبابت میں فاص شهرت سکتے تھے سید لجرفان احدان کے فرز 'دموج و میں ''یامہ سیدجوا وحسین از بن سید نذوحسین بن س منميرعلى رببسسيد بوعلى من سسيد منورعتى بربسسيد شرع عت على ربسسيد هر رعمى مُركزاً بھی پنے فن میں نہا مت ہوٹی اور اشر رو سے من ۔ ان کے جابی سیدعلی موسی رضامجا خرد مند ومتماز ہوے برسیدند المس تائنس آبستی (بن بیذا صابلی بن مسید عنایت عنی ریسے بیفنل علی عرف کمہرین سب یدی حت بن سبید بزیر علی ندکور) شومکو فی پر خاص بہارت رکھتے تھے۔ س کے فرز زسمب پرکھرحن میں حب نے جو اسٹرس پکھرجس مشہور سرتعلیم اعزیزی کے دور ول میں فاص شہرت آئٹریزی تعلیم دینے میں مال سی دا مربید کے اکثر انگریزی وان اصحاب آب کے افادات تعلیم کے ممنون میں -رشح و نشان ۲۰ ، عابی مسید محرشین (بن مسید اور علی بن مسید رحیم انشرین مسید شباعت علی بن سید مز برطلی مذکور امونی مشرب او رنتا عرقه و ان محفرز نا

سیدا عز از حنین صاحب بھی فقیر و وست اور در ویش پندی ہیں ستہور ہوئے۔ ان کے فرزندس میعظم حنین صاحب نہایت بختہ عقدہ کے ہیں اور رد بدعات ہیں سرگرم رہتے ہیں۔ مدرسہ اسلامیہ عربیہ واقع معجد با نباڑی کے منظم بھی رہے ۔ نمیک خصلت اور خاص نہم ہی جوش رکھنے والے ہیں شہر کے اکثر فرمی معاملات ہیں آگئے نام سے اول ایا جاتا ہے۔ ارشجرہ نشان 19)۔ (شجرہ نشان 19)۔

سيد بزرم على بن مسيد ففنفر على بن مسيد محرختا ربن مسيدعيدا لغفا رسيد مبارك ا ندكورك جوتقے فرزندمسيد مصطفى على صاحب بي جو بانصدى دات مح مضب يرمرفراز تھے۔ آپ کے چھ فرز ندان تا مار ہوے جن کے نام سیدسلطان علی وسید غلام قطب الدين وبدفلام زين العابرين ومسيد فلام نفام الدين ومسيدعطا محى الدين وسيد فلام اسدا مندخان (عرف میرکلو) بین اول الذکرسیدسلطان علی عرف مگ نی و سید م ن مالدین مرکورکے اولا و بیسری باقی بنیں ہے سیسید خلام زین العا بدین کی نسل مبی و پشتوں کے بعد باقی نہ رہی سے مدغلام قطب الدین کی اولا دیسری بھی اب باقی ہیں ما بتعي دو فرز ثدان نا مدارسيد غلام اسدا منسرخان عرف مير كلووسيدعطا مي الدين ا ولا دا م اور وہور ہیں سے دعطا می الدین صاحب کے دو بسربیدا حدی وسید محدی ہوے د نبو ہ نشان ۲۱)۔ سیدا حری صاحب کے فرز ندسید ہز برعلی ہو ہے سید برر ملی ندکور کے تین بسر فر اِ ن علی وانتظام علی و مبر اِ ن علی موے ۔ انتظام علی کری مے فرزند فادم ملی ہوے۔جن کے دوفرز ندرید کرار حسین وجرار حس ہوہے۔ سید کراڑن احب ذکور مالم وزام ومیش نا زتھے۔ آب کے جا ربسران سید ماجی حن وحامد صن ہوے ماول اُلذ کر منلع بیٹر ملکت آصفیہ میں وکیل میں ۔ انی الذکر مام<sup>ر</sup> من مس

منع نفام آیا دیس نظام ساگر محکمه تعمیرات میں جہدہ دو (ىن سىيدىنر برعنى بن سىيدغفنفرعل بن سىيەمحەرخى رېن سىيدعبدانغغا رېن سىيدمىكا ندکورکے فرز نیرسسیدهلام اسدا مشرخال عرف میرکلوک تا من می وسم گرامی اسروبه کی ئارىخ م**ىخام بلورىر يا دىخارىيە - اورىمىيىە يا دىگار رىيەپى ئا مىرسىدا مىدا نىدەماحىپ** نمکورنوا ب و وندسے خار صاحب کے رفیق املیٰ ور شیہ زیر بھر تھے ساتھ کلٹ یں یانی بیت کا مشہور اور آ خری معرکہ پین س یا جو اور من مسند میں کئی ا جیشیت سے تب بت ہم، ورشہور ترین واقعہ سے جس س فصلہ کن مخیک مہوم امندوستان کی قیمت کا فیصله موات ما مرمند و*ل کی مشتر که قی*ت مسلانوں کی بریشا ب تنده اورنظ مرسى قدرففع وتت سے محرا كى احدثاه ورّ انى كى قيادت ميں نواب شباع الدول وحا فظ المل*ك حا فظ جمت خال صاحب ون*واب وفر*ست خال واحم*فال فكشوابي فرخ آباد وغيره سيملها نوسكا تشكرمرتب بودتها ان كي مقال المام رجم باراسے را ورمندوت ان بحرک مند و نبرد آزما و س کاکٹی لا کھ کا نشکرتماجو اس زانے مے افتب رہے بہترین فوجی تربیت ایسے ہوہے اور بہترین سانہ وسا ان سے است ہوکر اس عزم ہا بچزم سے عازم شال ہوا تھا کہ نہ صرف سرزمین سندسے ملا نول کو فارح كيا مائ - كلد استبول ورحرس شرنس بدمند وعبند الدار واسه و برطودي ا الله فى سىك لله كويدمشهورها لم معركه وريش بوا معقلات روز كارجيران بس كدنشكر اساكم لوبا وجو وطلت تقدا و واختلات اجمى اور با وجود مبترساز وسامان مهيانهوني محكس رے میخانسیں ہوی رحوش عقیدہ مسابا نول سے اب کک بھی ہم نے یہ مناہبے کہ المنکز مقربین نے اس خگسیں ملانوں کی امداد کی تھی۔ اتبدار خگسین ملانوں کے لشکر مں اُمشارہ

بنرام کی مکل پیدا ہوی گر ، آ فر ، لفاظ صاحب تا ریخ او دھ ( کیل بخت ایں ا **آننا ق موا** ے مبتے قرب دونجے دان کے باگ تعلی اور اڑا ئ*ی سے تھیت کو کشنوں سے میٹون سے معمور حیو ڈیگئے ۔ فیرو زمندوں نے بیسے وِثر* وخروش سے ہمگوڑ وں کا بچھاکیا اورکسی کو بناہ نہ دی۔اسی باعث ابسامجاری آل رِ اکه حد قیاس سے باہرہے۔ بنائچہ سرمانب کو نیدرہ بندرہ میں میں کہ تعاقب امحیا حد ہرنظرکرتے تھے مندوؤں کی لاشیں ہی لاشیں نظراً تی تقیں۔ اور جیرہتے فاتح ہے ارسے نیچے رہے وہ دیباتیوں کے ہاتھ سے اربے گئے۔ زیر ، ، ، ، ، ، مرمثول کو ایسی بباری کست کمبی نہیں لمی تعی - حس سے بڑی افسردگی ویرمردگی ان میں پہلی ورسارے مرمیوں بر ایوسی او مکنی جمائی . باکس بزار مرہنے عورت ومروعلاً و اندی بنا سے گئے یہاس مزار گھوڑے اور دولا کھبل اور میں ہزار اوسٹ اور یانو إلتمی علاوہ توپ خانہ ونقد ومنس کے سلمالوں کے باتھ تھے۔مرات احمدی کا لعامے کہ قریب سات سو ہا تھی اور بھی مبرار گھوڑے اور اسی طرح بہت سے او<sup>ٹ</sup> ورودسراسا مان داساب شجاع الدوله ونجيب الدوله واليمجيب آبا وكي سركار<sup>س</sup> إخل بوا جوكئ كرورروبيه كالال تعارتا ريخ أو ده صنعنه مجالعنی خانصاب مرمثه تشکر فعدا در وضِين كے بيانات س اختلات ہے ليكن اس سے بدر دُر نقس به ضرور يا يا جا تاہے كه تعدا د نشكر تين اور يا نيج لا كھ كے ورميان تھى۔ اومرسلى نول كے نشكر كى تعدا دحسس فیرترمیت با فته ا فرا د کی کثریت بقی - ایک لا که کئے قریب ہی قریب بھی۔ ایک میندی خ یں اس خبک علیم کی ایریخ اس طرح بیان کی گئی ہے۔ س گیا رہ سوچے میٹرس ا ک بود ہوا م وجیا را بر چمئی جا دی ان ای کوشدمتیا بها و با را سیارامقصدیها ل اس خبگ کی

هفیلات بیان کرنا ہن ہے تا بخی دہمی کے خیال سے تعارف س فدر اس عرف تعد گیاکه اس تومی حنگ س سا دات امرو بهد کے فرز ندعز بزوطبل میراسد ا مندف ر*ف میرکلوننغر ننس صعت قبال میں شر*کیہ ور ہرا در نه و و تعیاعت دے ک محروح اوردین و د نیامی سرخرو اور فاز به ن دین در ده مجایدان تهورشعا رکی ها س د فل موس - آج ک آب کی اول وا میا و اورتها م خاندان ساوات کے لیے أيكا يكازامه بعث مدفخروا فتارب وندسان لك يستمد خاص وستعشار موتمن مكبه ن كى سكو ريس سياه وسفيد كے الك تھے رخدا و ندها أينے دولت و ژوت بھی بہت دی تھی ۔ ال علم وصاحب د ل بھی تھے ۔ اکے مسجد آپ کی مم ار ده البیج مک موجو دہے۔ اور اس میں تیمریر یا کتبہ کند ہ ہے ( ، فی این سحد میراسد افسد راجى الى المُدكم لاتفنطوا مزيجية الله الكهر عزله ولنن دخل وعبد فرهيا سيل يحتى ١٧ له (٧ الله معمل وصول الله- يَهِزار وكِ صدومِندًا دو ووسند بنا بجری اموضع جیرن در دبست اس سجدا وراس کے متعلقد اخراجات کے لیے آیئے وقعت فرایا . مرسیمی اسمعرس ابعی کسموج دسے جس سعلم دین کی تنبیردی حاتی ہے۔ حصرت شاہ انظر حبیمانونی کے مرید ومعنقد تھے اور باوجود، مارت وریاست ورويش ميرت اورمهام ول تع رمهاحب خبته التواريخ لكفيس .-وورآ خرنغة ثنيديه بقضي ازحضرت شاه المظم مجيرالوني استعناضة بالمن نووند بانيميراب المدغرف ميركلوا زايشان بيت ارا دت آورد ونسبت درست كرد و نفتنی وقت بود) اپنی ما گیرسسے دوگا وں رام بورو برامیم کورهفرت شاہ ا احب کے میں کے حق میں وور آ واگذاشت کئے صاحب خلاصتہ الا ن ا ب تحریم

مافرين وستحقال كيرآ مرنى موضع كشرالرقبه ومنفعت موضع حهرن كي دوا م ونعن ہے۔ خدا کے فضل سے ابتک جاری ہے۔ اور وراے اس کے کمی کاد میرصاحب (میرکلو ، نے او رخان صاحب (علی جنلم خان بن سیدعلی مرتعنیا خان مدخوح ثناه فلممصاحب يحمراون واسيس للورندر ونيازك دس ركيس الغرمن حبّاب میراسدا فندخان و من میرکلوسادات امروسه میں ایک نامی گرامی متى بوسے ہيں جمدعز نزالدين عالمگيڙا ني ميں نبصب پنجېزار سوار ونيحېزار ذات سرفرا ز موے سلطنت معلیہ کے دور آخر میں اس مصب عظیم برمادات امروبہ میں سے کوئی د *وسراشحف فائز بہنں* ہوا۔ آج *تک* آ ب کا نا م نامی سا وا ت امر و ہم کے لیے باعث فخ **علاجاً باہے ۔ آپ کے آٹھ فرز ' دان ا** مار ہو سے جن کے نام بررالد <sub>ت</sub>علیٰجا ل وظہو<sup>ر</sup> على دعبدالها دى دسعا وت النُّد وعنا يت حسين و فتح على نُعيم النُّد ومهدى على مِن (شجرونشان ۲۲و ۲۳) مان میسے و و آخر الذکری سل سیسری باتی نہیں ہے ۔اول الذکر مینی بدرالدین علی خال عرف میرب ون بانصدی وات پی س سوا رکے منصب <sup>فاکمز</sup> تھے ۔ نواب و و ندے خال ہیاد رکی سرکا رہیں ان کی بہبت عزت تھی ا و رنوا می امروم میں میں بے حد مغرزتھے۔ بسا وں گنج آ ب ہی سے نام نا می سے نموب ہے ،میر کلوصا موصوٹ کے فرز زان سیدتعیما نند و سیڈ طہورعلی ہی بنبید شاہ عالم گہر مرایک بانصد ذا وكصدسوار كمنسب برفائز لقع -

رید بدر الدین علی خان عرف ب و ن ( بن سیدا سدا نشرع ف میرکلو) نرکوریکے در اغلی د و فرز ندعلی محرمنا ں فصل اللہ بوسے علی محرفنا ن صاحب موصو فٹ نے ایک مسجد م سے سامنے تعمیر کوائی جاہمی کہ اُن کی یا وٹانہ کر رہی ہے۔ اُن کی سیسری یا تی زیماً دوسرے فرزند نیوسے میں کی سیسری یا تی زیماً دوسرے فرزند سید میں موسے جن کے دو بیسر سینظہورا فندوسرے اسدا فند ہوسے دوسید سدہ فندکے فرزند سیدمع مرجسین ویسسید سدہ فندک فرزند سیختبی حسین ہوئے۔ حین موسی مرسین موسی کے فرزند ان اِمتبیا حسین وہ رتھنی حسین موسے ۔

مید ظهورعنی ( بن سید سه سنده ل عرف میرکلو ندکورای فرزند سه نذر ملی ہوے۔ ان کے فرز ' مدسید محد عنی اوران کے فرز ند سوئوی سیدعلی حسن صاحب ہوت سدعنی حن صاحب امکور کے ووبسران ا مارمولوی سیصلی حن ومومنا انسیامی ن صاحب ہوسے (شجرہ نشان ۲۲) یہ دو نوں برا دران عالی قدر نمبی اپنے خاند یں امتاب وا نتاب ہوے۔ اول الذکر مولو*ی تکیم سیصلعی حن میں سب استان* وعالم وفاضل وحاجی ا وراپنے وقت میں نا می گر امی افرا د سا ر ا ت میں سے تھے۔ ان کے لائق فرز ندحکم سیدمعصوم حن صحب ہم جہت اپنے مائق باپ کے لائق فرز ند ا ورسا دات امرومه کے متخب افرا د اور وساء عصر میں سے ہیں۔ سیدعلی حن هن رکورکے دوسرے فرز ندمولننا بیدا عجاز حن صاحب کی ذات گرامی سا دات امروم اور خصوصاً شیدما دات کے لیے باعث فیزے۔ اپنے وقت کے بیشل ما لم اور ضا تصانيف كثيره من حناب شربعيت مارمفتي محمدعياس معاحب اعلى نذمقا مرقبته ليكحنوا کے ٹناگر در شید اور حج و زیا را ت سے مشر<sup>ن</sup> تھے گور نمنٹ کے در ہا ری بھی تھے ۔ مة ورآ زريم مبرسي بمي رہے ۔ اينے زمانه مي شورسا دات امر و مد كى قبار دت وہا ہے محضب برفائز رہے ۔ نہایت **!** وض خلیق ادر علم دوست شخص تھے ۔ امارت او علم

وو نو*ں آپ کی ذ*ات والاصفات میں م<u>ہے سے سبت کہ</u> آپ کا اُنتقال ہوااکیے فلعٹ اکبرسسید ممتا زحمن مهاحب نے تا رخے وفات کہی۔ ارغم مولوى اعجازهن بسرمارب شده متنازهن بدمتمنا زحن صاحب ندكورا ب مےخلف اكبرلائق فاكتن ورعبدہ تحصيلدار ر فائر بسعے - دوسرے فرز ندسسیدامتیا زحن صاحب نے ملبابت میں وُ لیور انگلتا سے حاک کیا اوراب ریاست را میوریں عہدہ و ار ہیں ۔خیاب موللنا السعیدا عیا زحمن صاحب ندکورکے دیگرفر زندان سد مخرسبطیں وب دا حرحنین و سالسیم حن ہوئے مید قرر صا (بن سید ممنا زحن بن سیداعجا زحن صاحب ندکور)مسلم یونیورسی کے *آنجو*یت سيداسدا منسرخال عرف بسر كلوك اكمك فرزندس يعبدالها دى موے رحيكے یار فر زند ان نا برارمروان علی ونیا زعلی و فرحت علی وسرفرار علی موے ان می<sup>سے</sup> سیدنیازملی کے فرزندمحن علی موے ۔ان کی نسل بیری آگے کو ناحلی۔ باقی تین کی . ک پیری موجو دہے یسب ید فرحت علی ند کور ( بن سیدعبدا لہا دی بن سیدار الف فالعرف میرکلو) کے دو فرز ندسینظم شن وسیدابرائم ملی بوے ۔ اور ان دولو ل برادر ان نے وکا لت بن م سیداکیا۔سد مظہرتن نرکورکے بین فرز ندو اکٹر افرین اطهرسین واصفرحن ہوسے سیدا براہم علی ندکورکے اپنج فرز ندمیج انحن وتبرالحن وجہہ الحن ولمبیح الحن ومحرا حرموے (شبرہ نشان ۲۱)میچ الحن صاحب وکمل میں ۔ شبيالمحن معاحب کے فرزندا فسرسين مراد آبا ديس نختار عدالت بي ليج انحن صاحب و اب مالارهٔ کک بها در (حیدرآبا دوکن) کی بنیث میں عبدہ دار تعمیرات میں سید عبدالهادی (بن سید اسدا مشرعرت میرکلو) کے ایک فرز نر سید سرفرا ز علی ہوئے

ا این سے دو فرز مرسید محمد جوا د وسیا کا طم علی ہوے اور انڈر کی تس نہیں میں سے اطم علی کے نین فرزندان صعفی حن و رنضی حن ہو ہے اصطفی حن مب ند کو لے عب بت ہم*یں خاص شہرت حاص کی ۔*ان کے فرز ند سید معرحت بی سے ایس میں فی وکیل میں یسید مروان علی (بن سیدعبه به اوی بن سسید سد منه منانء من میر کلواک فرزندسید مہدی جن موے حن کے فرزندسیدا بن حن ما لمروز منس وقبیب ما و ق ہوئے۔ بد اسدا فارخ ن عرف میرکلوکے ایک فرز ندسیا بی علی میں رجن سے وو قرز بعظیم علی و خیب علی مبوسے نائی الذکران ولد بسید ول انذکرعندیم علی کے جا ر فرز نداحن علی و حبفرعلی و غلام مرّمتنی علی و عنت غرحسین ہوے ا ن میں سے اول کئے لا ولدس ۔ ابقی کی مین کی سل بسری موجو دہے ۔ حیفرعلی صاحب مذکور کے تمین کیسر البوالقامم ومخرز كريا وابرارصين موسان ميس عصيدا اوالقامم كف فرز ندسيد منفاة ختار عدالت مراو آبا وس ا ورملی نداق رکھتے میں ۔ ان کے بعائی سید نہورسی<sup>نی کن</sup> مں ان کے فرزندنصوریون ۔ ایم اے اور مصور حمین فائس عربی اور تصور حمین زرام میں اٹھلتا ن کے ڈ لمیو ہا یا فتہ ہی سب یا علی ملی نرکوریمی اینے وقت میں شہور وہ مدار نعے موجود ه چېته کی عارت انهير کي تعمير د ه ب - (شيره نشان ٢٣٠ ) -میراسدا فدرفان عرف میرکلوکے ایک فرزند میرفنا سے حسین کی اوا دس بید شراویت حن بن سیدرحیم علی بن سیدمعصوم علی بن سیدع**نایت** حسین مذکور اورسيدارتفنى حن بن مرتضى حن بن احرحن بن معصوم ملى بن عنا يت حسين مدكور ی اولا دلسری موجود سے ۔ ریاردانڈومٹ پرکلوکے ایک فرز نرمیدمعا دت ا نڈدھی اپنے وقت سکے

منا میری سے تھے۔ ان کے فرزند سید نجابت اللہ اور ان کے فرز ندسید سیا و ت اللہ و قط میں سے تھے۔ ان کے فرزند سید سیا و ت اللہ و قط متعلقہ میرا سدا اللہ و قط متعلقہ میرا سال سید میں اس کے ایک بھائی سید نہال احد محکمہ زراعت میں معازم ہیں۔ ان کے ایک بھائی سید نہال احد محکمہ زراعت میں معازم ہیں۔ (شجرہ نشان ۲۳)۔

بده وبغرهلی بی سید محرخی ربن سیده بدا نفار بن سید مبارک بن سید متجب می اولا دکی تعدا ولایل ہے اور ان کی سکونت محلہ را جہ سرائے تصل کا کوری ہے ہے بیسید فرحت بن سید با دگا رقلی بن سید بہا رعلی بن سیدامید علی بن سید منابت علی بن سید کا لخم علی بن سید حد فرعلی فرکور کی اولاد میں سے جندا فراد باقی میں۔ دشچرہ نشان ۱۲)۔

سیدبارک بن سیده کی اولا دامجا دیں سے بہال کہ سید محمد ختا میں سے بہال کہ سید محمد ختا میں سے بہال کہ سید محمد ختا میں سے بہال کے دہوا۔ یہال سید عبد الجلیل بن سید بارک بن سید بنتجب کی اولا و امجا دکا ذکر کیا جا تا ہے۔ آب کی اولا و محلا شفاعت ہوتی ہیں آ با دے بسید عبد المجلیل صاحب عہدا کبری میں صد و لبتی وات سے نصب کہ مرفر از تھے آپ کے فرز ندا جمند سید عبد المجا بر ہو ہے۔ ان کے ثین فرز ندسید بھور نہیں ہے آ خرا لذکر عبدالوالی خال ہو ہے۔ اول الذکر دوکی اولا دلیسری موج دنہیں سید محمد شفاعت وسید عبدالوالی خال کے دو فرز ندسید محمد شفاعت و سید عبدالوالی خال ہے دو فرز ندسید محمد شفاعت و سید عبدالوالی خال ہے دو فرز ندسید محمد شفاعت مسید عبدالوالی خال بن سید محمد شفاعت صاحب شکور کی اولا دلیسری موج دنہیں بسید محمد شفاعت ہے دو خور سی تا و ہے بسید عبدالوالی خال بن سید خال بن سید خال بن سید خال بن سید عبدالوالی بن سید خال بن

مرفرہ ز ہوے۔ ان کے بعد ن کے فرز نرمسید محد شفاعت میں اسی تعسب پر بعبد ملم ورنگ زیب سرفرزز ہوے بسب یدعب او نی خان میا حب ند کورخاب خانی ہے بھی سرفرا زنتھے۔عہدشا وہبانی ہے ؟ ب ہی نے بحد شفاعت یوتہ اپنے فرز ندھا لی قدر سيد محد شفاحت سينام برة با دكيا - اور مسرات تعيري في سيد محد شفا عت سي تين فرز ندان نا مدار ہوسے جن کے نام سید عبدا لہادی وسیکٹست؛ ضدور دمجانب س. ان تنيول براور ان سے تسل سيري القي عد رهيره نشان ١٠٠ و ٢٥) سيدميدٌ شفاعت ( بن مبدانوا بي خان بن عبدا ببار بن عبد كبلس بن سيدم ا ندکورکے ایک فرز ندعظمت اللہ کے فرز ندمسیدکوم ا شہوے ۔ ان کے فرز ند سید ببرعلی ہوئے۔ ان کے بین فرزندسسیدعلی اسد علی و سید ہزیے علی ہو سے سید ہز رملی صاحب سہوان ہیں مدت تک وکا اُٹ کرتے ہے الن كفرز تدسيدا ل احدماحب (جامر ومدين اب سيدا ل اخرسهوا في كانام سے زیا دہ مشہور ہو تھنے ہیں؛ زان ورد زنک سہوان میں وکا لٹ کرتے رہے ۔ ایلم تو یں دکا لت کرتے اورا بنی ذانی وج مہت سے امرومہ میں متاز میں بعیم ملعی ہے . ان کے فرز ندمید عداحسین صاحب گریم بیٹ ہیں۔ (شیرہ نٹ ن ۲۲) ۔ سيدمحد شفاعت صاحب ندكورك دوسرے فرز ندسيدعبدا لهادى صاب ہوئے۔ان کے جا رفرزند ہو کے جن کے نام مسید محد، صالت و سید محد سعاد ت وسید محمصلا مت وسیدمحدشهامت میں -ان یں سے اول الذکر سیدمحدا صافت میرد عجوث ا میں معسدی دات سے معبداد تھے۔ ان سمے بیٹے سیدمور امانت عبی دومدی و ات سمے معبدار ہوسے۔ موبه النواي الناكوما أيرتى سيدمموالات فكورك فزندسي فواين مجي فهدا تملي من الفعدي تشكم معرف مرفراني

مسیدنظفرهلی (بن سید محر سعا دت بن سیدهبدالها وی بن سید محرشفا ، عهد محدث می مین شصیدار تقعے - گرمقد ، رشعب معلوم نه بوسکی برسید مخدا معالت بن مد عبدالها دی ذکور کے ووبسران سید مخد کراست وسید محدر عایت بھی مضید ار مورث محرمقدار مضب معلوم زموسکی ۔

سیعبدالهادی بن سیدمخد شفاعت ندکورکے فرز ندسیدمحد شهامت بھی المبدی شهر سیده به الهادی بن سیدمخد شاہ مصد الله کا بعبد محد شاہ معبدالهادی بن سیدمخد شفاعت ندکورکے ایک فرز ندسید محد مسلایت کو بهر مخد شاہ عبدالوالی فال خطاب الله - جوان کے جدا محد کا بھی نام تھا۔ دوصدی فوات کے منصب پرر فران مرک اور بجلہ داری مراد آبا دکی فدمت بران کا تقرر ہوا۔ ان کے فرز ندسید علی قوام خال بھی منصبدار بند الم نے جلو قدیم میں ثنائل تھے۔ مقد ارمنصب ان کی صلیم شہر کی ماری کے فرز ندر بدفرز ندعلی بھی منصبدار بند الم نے بھی منصبدار دو قلیم میں شامل تھے۔ مقد ارمنصب ان کی صلیم معلوم نہیں ۔

سیوسین علی (بن سید می آموا و تبن سیده به الها دی بن سیده می شفاهت ندکور) کے بینو ل فرزندا میر علی در خطفر علی ورحمت علی بسی می ندمیدار تھے۔
اول الذکر سرصدی فرات اور ما بھی دو صدی فرات کے نصب پر سرفرا زتھے۔
سید رحمت علی صاحب ندکور شاہیر و تت سے تھے۔ بیدا میر علی مذکور کے فرزند
سید نیاز علی ہو سے ۔ ان کے فرزند سید ابواکس امر وہ ہے شہور شاعر ہو ا مرقتی تعلق تنا ۔ ان کے فرزند سیدس میرش شہور وکیل ہوئے۔ منسی تخلص تنا پر شیخ اشا ن ۲۲) ان کے فرزند ال سیدا بن حن و زائر حسین و زمیر قبر فی تحص

ب مرمحد شفاعت صاحب ( من سنده ميدانوا في فان من سيده ميدانجيا . ارب ید عیانحلس بہ سیدمبارک اسے تیسرے فرزندسید محرز کا بت ہونے خاندان انی اس شاخ من علم و فضل متوارث رم د زمانه ورا زسے اس فاندان میں شعی*ر سا*وات تحیمش نمازی و، رشا دو مرایت ۱ ور دنبی قیا دت کاسلیدمبا به میهی سبسیدمحرنجام<sup>ت</sup> ماحب خو دمبی عالم وفاضل ہوے ۔ آپ کے لائق فرزند خیا ب ہر یوی سے معمومیا و ساحب مبی عالم و فاتسل و عابد و زاند مبوے را ن سے فرزند ارجمت دموانشا اسد محدثیاً کا امزای آج مک اینے علم بینل وز بد وتعوی سے لیے مشہور میلا آٹا ہے ۔ نہا یت قوی ام فَا نَطْهُ خَمَ تِهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى وَقُوتَ مَا نَطْ سَحَ قَصَةٍ أَجْ كَ مُسْتَهُورَ مِن رَبِيَّ لِأَل اُئِي عمرس صَنْتِ لَ مِن وفات إلى رآب محلائق وفا نُق فرز ند خباب موللناا ميد محمَّد مكرى معاحب آب كے عانشين ہوے علم وفعنل ميں ئيمتا ئے روز گا رشب وروز عباد ت كذار تع يلبيب ما وق مي تع الشياليس آب كى وفات دا قع موى ـ آب كے فرز مدخباب موللنا السيدسين صاحب مي ملم وففل وزبه وتعوى س اينے مقدس و واجب الاحترام إب كے قدم بقدم اوريش مازى وفيروس مانشين سب حداب کین صاحب آب کے فرزند ہوے (تیموہ نشان۲۲)۔ خاب موللناال د محرسا د ت صاحب (بن مولوي بد محرعبا د ت بن ووي لورنجاب ب سیدمحد شفاعت ، ذکور کے دوسر سے فرز ندار جبند ملامہ موجمن فحز زمن جنا مولننا البدحمة سن طاب تراه مهوب آب كالعلم فيفنل وز بدوتغوى بادكارز ارنهي ب ماذق وفايت درجليم اللبع بزرگ تميس الله مي آپ كى وفات موى-اس نسکِ اور لا نُق ما ہے سکے نیک اور لائتی فرز ند حباب مومکناانسیدا ولا دھن مخا

ماحب تعبله بوس اس دور شرونت من آب کا وجود معود در حقیقت سلف مه الح کی جی جاگئی تفویر تها عالم و ماش وعا بدوزا بد و نا طح و نا ثر خرص جمیع صفات حسنه سے آب تسسف تعصر آب کی خوشنویسی برا شرف المساجد کے دروو دوارگوا و بس - آیات قرآ نی اس مبر کی استرکا ری بر آب بی کے قلم روشن رقم کی تحریر کرد و بس - تام ملاتا ن امرو به حتی که مهنود کو بحی آب سے ایک خاص عقید سے تھی شوخوب میں - تام ملاتا ن امرو به حتی که مهنود کو بحی آب سے ایک خاص عقید سے تھی شوخوب کہتے تھے اسلیم خاس مسرسال کی عمرین سے اللہ ماس عقید المولوی سیمحمد عبادت صاحب آب کے لائتی خرز ند آب کی با دکار بیں ۔ دسلاللہ تعالی ) د شجرہ نشان ۲۲ ) ۔

مولوی سیدا حرحین صاحب (بن سید رخیم طی بن سیر حین طی بن بد مخدورا بت بن سید محداصالت بن سید عبدالهادی بن سید مخد شفاعت بن سید عبدالوا بی خان بن سید عبدالجبار بن سید حبالجبل بن سید مبارک) بمی عالم وفال اور تذمیب شید کے عما زمن ظرتمے چند که بس آب کی یاد کارس سیدابو جفر و سیر محد آب کے دولائق فرزند ہیں رسید محدصاحب نرکور مجتهد مجا زصاحب تصنیف اور بش ناز من در شجره نشان ۲۵،

سدمبارک بن بدنتجب کے فرز دان نا داریں سے سید عبدالمجید صا. عرف سید مجاکا ذکر ابھی باتی ہے سسید عبدالمجدوف تجا خرکور عبداکبری میں جہاتی فرات سے منعب پر فاکر تھے آ ب کی اولا دنے محلہ مجا پو تدآ با دکیا ۔ آ پ سے جا رفرز ند مرے جن کے نام سرمرصا دق و سدمجیب و سدعبدالرحم وسیدعبدالعلیم ہیں۔ او اللہ سدموصا وق معاصب کے جا رفرز ندم سے جن کے نام اوجھ و سدمجو وسسیدعبدالردو

برر، جرمِن - ان میں سے اول الذکر، لومخرص حب مصیدا رتھے ۔ گر مقد ارتفاعہ معلوم ہو وريد لا ولدمهي من - آخرا لذكر سيدرا جوكي رولا و محله جيسو فره مين آبا ديث مسيع محجو مذكور و يدعيدالرشيد ذكوركى ؛ ون وموجو دے بسيدهيچ كى ؛ ورد يہب بدمهدى على بہت مخموعلى وسيد فهدى على من مسيد كرم على ومسيد زه ارحسين وعلمدارحسين ليسرك بيد على ین وغیرو کے نا ندان میں برسیدعبدا ارشید ندکور بن سیدمحدصا دی ہے فرزند بيدغلام بخبوم وس ان مے دو فرز ندغل مرشرت الدين بيوالدين كے اول انكرف مرشرت الدين تحيين فرزند للحض وترميخش بوسية فرالذكره ولدم والهجش معاحب كى ميرمسيختيلي حسن بن احدرت وسيدا بن على بن تما رعلى وخيرو مصغاندان بن . بمخش صاحب ندکور ( بن غلام شرف الدین ایے فرز دریدوں یت طی ہوے ۔ حریکے بانيح فرزند حافظ سينهربان على أتنف رعلى وضل حسين ونذرسين وتحراحسين بوسطان ين بريده مربان ملى معاحب عالم وفاضل تع معاض معيدا مروبر و زقع محله يان إراى كى امت وخلابت تا حیات آب می سی تعلق ری پسلدنتشبندیه محدوییس آب مربیتمے۔آپ کے برا درزا د ہ مولوی اعلیمین صاحب (بی محرحسین بہسمیدولایت علی مذکور ایمی وی علم میں۔ان سے اب عمر سید ند برحن صاحب بن مید فدرحسن بن يدولايت على ندكورسي فرى استدا و ومرولفرتنغوسي ـ ( فحره نشان ٢١٠ -سسىيدراج ذبن مسيدمحرصا وق بن سيرعب لمجدعوث مجا ين مسيدميا ركسه مح فرزندسیداسحاق موے ۔ جوب محمراناه بادشاه یا نصدی ذات سے منعب پر مرفواز ہوئے ۔ان کے فرز ندمیدمحود آیا ت مبی اسی زمانہ میں کیب صدرو نیجا ہی وات سکھف برفائزتنے ان کے بھائی سید تم الدین ولدمحرآیا تبھی کی صدی ذات کے خلم تا

وع سب يدفلا مسترف الدين بن مسيد محداً يات مكور يمي كي صدى واست كفي رِ فارْسَعے۔ ان کے فرز ندسید تو ازش علی بھی بعبید شاہ عالمہ پانصدی ذیات بچاس سوار ومنصيدارتمع رسدغلام على من سيدمحداً مات ندكورهي بانصدي واست محصب م فائز ہوے سب ید نو ازش علی این سیدعلام شرف الدین کدکور) کے فرزند سیدم ال علی ابنی منبروری کے لیے شہور ہیں۔ ان کے فرزند سیسنین علی خال می جو سیدولا و رحلی خا بن سیدعانتقان علی نبیره و بوان سسید محمود) کے نو اسے تھے ۔ اپنی شہزوری وامات ان کے وفرز مرنو ازش حسین خان و نیاز حسین خان میا د ین فان ماحب کے فرز ند مبارک حمین خاں ہوے نواز ٹر حمین خان صاحب مکورسے دو فرزند مرم ان حن خان و دلا ورسن خان موے رسید مخداسحات (بن يه مخرصا وق بن سيده بدالمجدعرت مجابن سيدمبارك ) كے دوسرے فرز ندسسيد محدوثا بدمخرواسط مركورك دويسال ميذجيب وميدا ميريمي منصيدارتع يحرمقدا عب کاعلم نیں ہے . فاندا رہے۔ مدراج مذکورے اکثرا فرا دکی سکو نت محلہ جہورہ میں ہے ۔ رُشجرہ نشان وم) ۔

میدویدالجیدون مجابی سید مبارک کے دوسرے فرزند برمب کے فرزند مید محرسید ہوئے۔ ان کے دوفرز ندسید خاص (لاولد) و مید مبارک سعید خال ہوے۔ مید مبارک سعید خال کے سات فرزند مید فیام میں وسید فلام مین و مید فلام میں وکوم ملی ومحریخش خال د فلام برسول و غلام ہی جوے اول الذکر تین لا ولد ہیں بسب مبارک سید صاحب مذکور عہدا حد شاہ بادشاہ ہی مشت صدی ذات بچاس سوار معصب پر فائز ہوے۔ ان کے فرر ندید محریخش خان صاحب بھی منصب یا ردی جي ا تھے يحرتعدا دمنصب معنوم پنهس- ان سے بسائی فملام نبی بن مبا رک معید خال عبدا حرشا س كيد حدى ذات سح منعسدارتك ان كي بما في سيد فلام حن عي كيد حدى وا کے منصیدارہوے -ان کے دو *سریے جا*ئی سیدغ*الم بھسلنے بع*ی منصداریے گرتوداو اعلمضين يسسيعفام نبى بن سعيدم رك معيدخا ك كفرز ندسيثقصو وعلى معي مهد ما مگیرژانی بانفدی واشد کے منعب پر فائزتھے ۔ ان سے بعائی سدمی ب علی دہر کھر على إدشاه او ده كلفنو كے مُعالبٰ و ارد ہے۔ ان دونوں بعباً بدول کی نسس بسری باتی تن ہے۔زشیرونشان،۲۲،۔

ميدعبالمجيدع ونعابن سيدميارك كتيسرك فرز دريدعبالعليم سالط وزندسیداصغران کے فرزندسیدخلام می الدین ان کے فرزند سیدمحماوران کے فرزند بيعبدامارك بوك يجعا لمكيزا في عيزا نبس معدارة المريحي تعديمة درمعملهم نہیں ان کے فرزندا مام تحش ہوے ان کے دو فرزند غلام حین وسید محمد علی ہوہ غلام حنین ذکور سے تین فرزند تقدق حین ولو ازش حسین ونشا رحسین ہوئے ۔ رشحره نشان ۲۷) ۔

بدمهالجيدعرف محاين سيدمبارك كيحيقى فرزندب يعبدا لرحيم سء ا*ن کی اولا د س سیدولایت نخش بن سید مبارک بن سید* ابوانحن من ساولونون بن سيعب الرحم مذكور ببدهما المفعيد ارطبه فديم تع مقد ارمفيب ان كي معلوكم الرشيره نشان٢١) -

## وكرسا واست حليكليه

یبان ک*ک میدمحدمیرعدل امیراکبری*ا ور ان کے برا و رعانی قدرسیدمیا دبيان سينتجب، كمع حالات! جالاً تحريركرد مُحُكِّحُ بسيسيده بدالعزيزين مخدوم شا ، ب شرف الدین شاه ولایت رحمه استرطه یکی اولا و امجاد کے شجرہ س سے ایک شاخ سدارزانی (بن سیاس بن سیدراجی بن سیدهبدالعزیز بن مخدوم شاه سیدشرف الدین شاه و لا بیت رحمهٔ الله علیه ای انجمی قابل ذکر ہے جن کی سکونت محار مجله میں ہے مورث خاندان کے ام کی رعایت سے اس کلد کا نام ارز افی یوته فد کم کاغذات می وجو مب مراب المربكل كنام سازيا ومعروت بريدارزاني مركورك بسرميد شرف الدين ہوے۔ان کے بیرسیدمحرا ہوے ۔ ان کے بسرسید عبدا رحیم موسے ·ان کے بسرسید محمر با قربوے جومحل مگلہ کے سا وات کی اس شاخ کے مورث اعلیٰ کیے حابیتے ہی سیسید محمر با قرصاحب مُذکور کے دو فرز نہ سیا بوانوار شقرض) دسے چھچے ہوے ۔سرچھچو ہی سید محمہ باقر ندکورکے فرزند سیدمخل تتی ہوے ۔جن کی ک میں سا دات محلہ محکم کے کل افر دو س. رفیره نشان الدس محمدتی مها حب ذکور بعبدا و زنگ زیب ما الکیریک مدی وات محمنصب پرسرفراز تمع - آپ محی مار (رزندسیدهلی دا و ومجرّج او وشاه محمّد وعطة نظام الدين بوس -آخرا لذكراه ولدس راول الذكرعلى و ا و بسبد محدشاه دوصكم فات سحصصبدارتمع النركع ووفرز ندر يظمت على وسيفخدا قريحي مفسدار بهيث اول الذكر بعبيد متحدث أكسعيدي ذات كيمضب برسر فراز تمضاني الذكرسيد محرفج می مقدامنصب کاعلم ننیں ہے بر عظمت علی ذکور (بن سب یعلی دا د) کے فرز مر

بیدارزانی موے - ان کے فرزند سید دا د علی موے جو اپنے وقت میں دی مقدرت ومباحب ثروت تھے۔ اور تیراندازی مسلمی کمال سکھنے تھے۔ان کے تین فرزند یا دعنی وسیا دعنی وارٹ دعنی موسے بسسیدیا و عنی صاحب نر کور معی صاحب تر ق اوزه شنويس تنعى الناسك حيار فرزند سسيد محدح عيفرو سيدمحير بأقر وسيدنذ رحسين وسيد محرحین ہوے *بسسید مخرَّحیفر نہ کورکے فرز* نہ رہےین ہوے ۔ بید نہ رحسین صاحبے فرزند مولوی میتصطفی صاحب عالم دهبیب بوسے ۱۰ ان سمے ایک فرزندمولوی مید مختبیٰ صاحب عرف میاند میں۔ جو فر سی علم اورا یا مرابعہ ر*س سے سکر ٹر* بی میں ۔ ویخوتین فرزندان اتقلى حسن وامتيى حسن واصطفى حسن روب سيدمحد باقران سيدياويل ان سیدًا دعلی) مُرکورکے دو فرزند سیدمیا رکھن،وسیدمیوسی موے . اول لذكر كے فرز ندسية تقى حسن اوڑا فى الذكر كے فرزندسسيد معزز حسن لائت فائق ا *و رگریحویث میں سیس*ید و ۱ وعلی لابن سیدار زانی من سیونلمت علی نرکور ہے و<del>کو</del> فرزندسیدسجاد علی صاحب *کے سا*ت فرزند ہوے یجن کے نام سیدعلی محسن **دم**تبوال<sup>ہم</sup> ومنطورا حمد ومحصومه احمد ومحمد واحمد وسبها احمد وصيفها محربي ان بي سيتقبول مرم حب ماجي وي تابيعا بمسیلی مرد مرگورشٹ کے درباری اور ذی رسو خستے -ان کے فرزندسی تقول حوصا حب بی ہم جع رياست رلع توريس مازم م مريوج حرصاف ندكورك و و فرز ندم يسطعن حرفوري وم ميغام صاحب کے د و فرز نربعیراحد وسفیاحتی منظودا حدصاحب سمے د و فرز ندمنصورا محد وشكوراح مروس وسيدمضورا حدصاحب كفرز ندسيد محدا رزاني سرسسيةمموو باحب كے نوز زرمعتی جاج ورشنو واحد میں سید معصوص حدم حدص حب فركوركي واو وحترى موجودت کے و و فرزندعلی اتن وعلی تحن میں علی آخن صاحب کے فرزند سید علی حن صاحب

ہیں بیسبیدار شادعلی (بن داوعلی بن سبیدار زانی بن سید ظلمت علی) ۔ ند کور سے بن فرزند ما جسین و زا پرسین و حا پرسین موے ۔ حا پرسین صاحب ند کور کے و و فرزند سبید مجا پرسین و حا پرسین ہیں ۔ اول الذکر کے فرز ندسبید مشا پرسین ہیں ۔ اول الذکر کے فرز ندسبید مشا پرسین ہیں ۔ اول الذکر کے فرز ندان سبید محمد تقی ہی اے ایل فی صدر مدرس اما م المدرس و محمد تقی و متحد نبی میں دشجرہ نشان و متواضع فری علم و فری مروت ہیں ۔

ید می تقی اب سیدهجوب سیدهگر با قرب سید عبدالرجم اکے دوسرے فرزند

سیدشا و محد اس ، ان کے دو فرز ند بدو طامحی الدین و حامد علی ہوئے ۔ ان میں ہے سید

علی عہد محد شا ہ میں مفید اربند بائے مبلو قدیم ۔ یک صدی و ات برسر فراز تھے بسید

علی عہد محد شا ہ میں مفید اربند بائے مبلو قدیم ۔ یک صدی و ات برسر فراز تھے بسید

علی الدین کے فرز ندرید محد شاہ کے بائج فرز ندا بن علی دمخہ اس و محمد شاہ ہوئے اول الذکر مقرض میں یہ سید محد شاہ کھے فرز ندا بن علی دمخہ اس و محمد نصیر و مخر فین اور و موز ندا بان علی دمخر اس سید محد تن سید مجو کے

دو فرز ند علی محبر اس سید ما دملی ندکور (بن سید شاہ محمد بن سید محمد تقی بن سید مجو کے

و دو فرز ند علی محبر اول الذکر منقر ص میں یہ صدر محبر نمی ما حب ندکور کے

فرز ند شیر محبر ان کے فرز ندر دول محبر اور اور و ملی کین و ندرا ام و حبر نمی و شاد ان علی و موال الله و میں اور و ملی کین و ندرا ام و حبر نمیش و شاد ان علی و موال اس کے مات فرز ند ملی دا ور و ملی کین و ندرا ام و حبن نمیش و شاد ان علی و موال ان کے مات و ندرا نامی و موس سید و شرو و نشان میں ا

سا دات محله تکرکے مورث سدمحر تعتی بن سیدهیچوجهد عالگیرا در مگ زیب کے مفید درس به عبد ملطنت عالمگیری کا آغاز شک ایس میں ہے بس اگربید محر تعی صاب

فر کورکی عمر مشت کے میں سال فرمن کی جائے ۔جو بہم جہت قر من قیا س ہے تہ ہے ک يبدالين مشتنكم برآ مدموتام يمغدومه شاه سيدشرف الدين شاه ولايت بعته الأمليكا زه نه وفا تسنت که و دسری مبکهٔ ابت کیاگیاہے یس اس میا ہے سے سیدم دنعی میں ہ ندکوراورخیاب شاه ولایت روز امنه علیه کا درمی نی زمانه قرئت مین سوسال برآید موقع اتصال نب سے بیے بوجب قاعدہ اکثر بہتعبولہ قریباً فریشوں کی ضرورت اس تا در*میا* نی میں موتی ہے۔ اور اس شجر و میں شمول حانبین گیار م<sup>یث</sup> تیں موجو رہ<sub>یں با</sub>یں طرىق: — (سەمجى تىغى ئىسسىدىمچو ئىسسىدىمد با تىرىن ئىسسىدىم ئىسسىد مخرمن سيدشرف الدين من سيدار دانى بن سيديسين بن سيداجي بن س ى*ترىز بن مخدوم مسيدمشر*ن الدين شا ه ولايت قدس الن*رسر و*العزيز مي<sub>ا</sub>مس نْجِرُونْسبِ مِتْعَلَ ا وَمِعِيجِ ہِے . ( كَاخْطُ مُوشِجِرُ و نشان عِنْ ) ما دات مِنْ مُكِلِد كا ذ كريتنو جەرسىدراجى بن سىيدعبدا لغ*زىتان س*ىيد شرف الدين شا ، وئايت رقئىكے مەتىك سلسا ہیان کی عمل موما تی ہے۔ صرف ایک اسر قابل ذکرر ہ جاتا ہے ۔اورو ہے یک سبید را قر این سید عبدالرحیم من سید محرم بن سید شرف الدین بن سیدارزانی بن مدلین بن مسیدراجی بن مسیدهبدالعزیز بن شاه دلایت رم ایک ایک بعانی بدماتم بن سسیدهبدالرحیم ندکورتھے. ان کی سل سے ایک صاحب م ردارعلی نامی نے مبلیورس سکونت امتیار کر بی اوران کے فرز 'مران اعجاز حسین ىين و ناظر صين ومې ساكن بى ـ اسىل مى شاد د لا و رعلى كا فا ندا ك لديحدره بهب ـ اس شاخ كا ذكرملد دوم مي بومكا. ن سیدعبدالعزیز بی سید شرف الدین شاه و لایت رم ) کے ایک بعد کی مدمحمالیا

ن ان کی اولا دمیں سید کما ل بن سیدلال دمصنت اسراریہ } ہیں۔ ا وراسی خاندا بدفيروزناى اك صاحب موسى من تلعه فيروز يورير كرستمل جوريان مو حکامے ان کا تعمیر کر و ہے۔ اپنے و قت میں یہ امیر کسراور صاحب اقتداروذی ہؤے ہں یہ بمبی بیا ن *کیا جا تا ہے کہ* ان کی نسل با تی ہے حلد دوم می<del>ل ا</del>ن تعلق مشرط تحقق حالات ل**كمعاما** ئے گا۔ ( ملاخط ہوشجرہ نشان میسے) ۔ اس مذک سبیدعبدالعزیزین شهرت الدین شاه ولایت کی اولاد امماً ہ ذکرموا۔ان میں سے دو تین حیو ٹی شاخون کا ذکر ما تی روگیاہے ۔جن کی تمیل بدرجومبور علىد و وم كى اشا عت تك ملتوى كرنى يرنى بسب بدامير على بن سيد شر<sup>ن</sup> الديز شا وولایت را کا اسمگرا می سید میولی بزرگ بعی کمترت کتب نذکره میں درج ارا د **ه تنها کرسسیدمیرعلی** موصوت کی ا ولا د امجا د کا و کرعمی اسی طرح حبلدا و ل بر بالاجال كرويا جائك ليكن لعبن منروري كاغذات اورحا لات ك فراسم نه موسكنے إعث سيمبى دوسرى جلد يرملتوى كرنا يرا حبلداول كى محد ودكنجا كُنْ عِلَى نع زئی ب**ہلی ملد کی مخامت ب**س انداز ہسے زیادہ اضافہ ہوجانے کے خیال سے ہی بيدمير على روموت بدرجه مجبورى حلد دوم ميس كيا جا كيكا ا ومرحله دوم کی ضخامت بھی انداز وسے زیادہ موملی ہے جسسے خیال ہوتا ہے کہ شاکد وم کابھی سامان کرنا پڑسے ہیں اب بعض وہ مضاین جومبلد دوم کے لیے مخصوص <u> کئے گئے تھے کما ڈاکنجا کش مبلدا ول بہاں درج کئے جاتے ہیں ۔ا فوس ہے کہ معین</u> مجبوركن حالات كى بنا پرترتيب مضامين وبتويب مقالات كاجسلسله وبهن بي قائم برواتها با تی نه ره سکا معض کتب قدیم و دستا و یزات با وجودسی بسیا ر وقت بر

فراہم نہ ہوسکیں۔ تعبن و بحرموا نع بھی درمیش ہوئے یہں، سیدہے کہ ہمیں ایلمند شحنی و مدم ترتیب کے لیے معند درمحبا ما ایکا حلد و ل کی مجوز ہ ضخامت سے سلسلہ یس کمی بنی سے محافظ سے مجریم قطعاً بمجہ رومعندور ہیں۔

## وكرساد المحاليجزه

سسيدمير على بن سيد شرف الدين شاه و لايت رحم ، متُرمليه كي اولا دا مي د سسے ایک شاخ کا ذکر لمجا فاتھ ایش بہاں کیا ما تاہے ۔ مینی اولاوسد ابدا آل مخدون سيدخم منورين سيرسلطان محمر بن سيدهبد الرحيم بن سيدهام بن سيد المقيل بن سيدالياش عرف مجموين بدعبه التأرعون بزے بن سيدم على عرف خاصه بن سشيحى بن سيداج الدين بن سيد مير ملى بن سيد شرف الدن شاه ولايت قدس النرسرة العزيز اكا ذكريها ب كياما البعيمة عجره كي اس شاخ كيا فراه ى كونت محله لكر متصل ورسحاه مسيد شرف الدين شاه ولايت رم بي ب را ما حله مو شجره نشان ۳۷ و۳۳ مورث ما ندائ سيدا برا محرصاحب في وايك ميك اورو لی صعنت انسان تعے ایک مجد برسردا دمخلہ کی آبا دی سے معل مجانب غرب تعميري اس سيتمريسب ولي كتب موجود المحسب سيدا بدال محر ذكوركا زانه ام المرحمين موما اب كتبك مارت يب سسيدا بدال مامى اسلام معجدت ساختهت وشماس سال تا ریخ او خرد گفت سه نا نه کتبه را نها دا ساسس

ومحيوكثير شهادت بمبي اس كي ما ميدس موجو دھے كه سيد، بدال محكر موصوت كا زيا ارمویں صدی ہجری ہے سلالیہ میں آپ نے یہ سجد تعمیر فرا ئی ہے ہیں قرین عقل واب بے کہ آپ کی پیدائش کا ز مانہ قریباً سنسلتہ یا در کیا مباہے مخدوم بدشرن الدین شاه ولایت رح کا سال و فات مبیا که دوسری حکرتمغصیل بیان کیا گیلہے قریباً سنگ کئے ہیں۔ بیں سیدا برال محد مذکور وحضرت شاہ ولایت کاور زانه (۱۱۰۰ - ۴۷ م ع = ۰ ۶ م ) قريباً تين سوساڻھ سال برآ ۾ هو تاہے اوراس ان درمیانی میں تصال نب کے بیے حب قاعدہ اکثر یہ مقبولہ مجاب تین مشت بھ<sup>ید</sup> سال قریباگیا رہ بنتوں کا شاریں آنا ضردری ہے بشجرہ مندرہ بالا دیجھنے سے معلوم موتاہے کہ مابنین ( نینی سیدا ہوال محمر وحضرت شاہ ولایت رح } کے نام شارز کئے مائیں تو اِ رہنتیں وجو دس بیس سلانے میں اور صحیحے۔ سیدابدال محمد صاحب مٰرکور مورث سادات محلہ ککڑ ہ اپنے وقت کے مثهور بإخداا ور در دیش د وست شخص تھے. باوجو د ۱ ارت وثروت تام عمر محلو ضدائی خدمت اورعبا دت میں بسرکی شاہ عبدالرسول صاحب رح و ہوی کے متنقدا و رمریتھے ، ان کواپنے ہمراہ یہاں ہے آئے ہیں شاہ صاحب موصوت کا وصال ہوا۔ اورسید ابدال محرّصات کی تعمیر کرد ہسجد میں جس کا ذکر ہوا و فن مس آپ کی قبر رسید ابدال محرکما حب نے گذبیمی تعمیرایا جروج دے رصا

درسیدابدال محرکت میدارشا بی تعے ۔ اواب دوندے خال سے عہدیں بڑی عزت و تقریا نی ۔ اواب معروم ان کواپنا پیر کہتے تھے سید روموت

الریخ اصغری تحریر فراتے ہیں:۔

ا بك متحدة تعمير كي ا وركنوال بنايا . ا و رث ه عبد لرسول كا متعبره عن كو و لمي مص افي بمراه لائت تص مجد مُدكورك أحاط مدين بنواط جس كا برج مبت خوصبوت ب موضع مبال اير وغيره ما ند ومعانى بنام سحد وقعت كرك اين يف سدفين احدكو اس كامتوى كيا - بعرتلقات دنيا وى ترك كرك اسى معدك أكب مكان سي كوشه شيني اختياري و ومالس بس عبادت سي مصروف رهي رقرة ن شرعف خفط تقا . (ما ينج اصغرى ، \_ · الغرض سيدمحمدا بدال رحمة الشرعليد كم نعك تعك تعلق الدرصاحب بالمن بوضي د ئی ٹکٹن<u>یں</u>۔اس کے ساتھ ہی آنجاب مہدمخراثا ہی کے منصبرا راورام**ر**وقت إبى تنع -آپىك فرزندارىمندىسىينىن احدىبەد مخدشا ديا لغىدى دا تەسىمىنىسىدار أورواعل بلو قديم تقعة آسيك دوسرس فرزند ميدولي احداسي عهدس سدصدي ذات کے منصب پرسرفراز اور داخل حلوقدیم تھے۔ آپ کے تیسرے فرز ند مطلوح على عهد مدكوريں بالضدى ذات كے مفس ير داخل عبو قديم تھے ۔ آپ كے جِ تھے فرزندعلى احديمبى منصبيدا رجلو قديم تتمع را لغرض سيدابدال محدمساحب كاخا ندان مبی اپنی برا دری میں کیا مجاف علم وقفنل و کیا مجافا دولت وٹروت ممازر ہا آ کیے يعيارون فرزندان نامار مالم وفامنل وحافظ واميروقت بوئے اس سے بعثی ۵ رت و وثروت کاسلدمباری را پسسیدنشیرملی دسسیدامیرملی بیزان سید قاعمی بن سیفیل مدبن سیدا بدال مخذ مرکوراینے وقت کے مثا میرس سے ہوے ۔ <sup>م</sup>ا نی الذکر ماجی سیدا میرعلی طبیب ما ذق مبی موئے۔ (ن کے فرز ندسسید مرتفیٰ معطیب ما ذق اور ما امرو فاصل ہوے ۔ان کے لائق فرز زمکی سے دخر ص

ہوے جن سے امروم ہم کی موجود ہ<sup>ی لی</sup>یں احیمی طرح وا قعت مہیں ۔ خدا وند عالم نے اپنے سرگروہ اطبارامروہ کیا ۔انبے علم فوٹل کے اعتبا رہے آپ نہ صرف طبیب کمکر بمرتعے ۔ علاج ومعالبہ س مکیم علی گیا، نی و بوعلی سینا وغیرہ کی صدّا قت وسیحا ٹی ه ثناً بده خباب مکیم سید محمد مساحب ندکور کی و ات وا لاصفات میں صد ہ با رکیا گیا ئیں کے مینی شا ہراہیٰ کیٹرت موجود ہیں مصال ہی میں ہنخناب کا انتقال ہو اہے عر**ما ذق مونے کے** علاوہ آنخیا ب مرومتوکل عابد و زاہداور با وجود دولت وال<sub>ا</sub>ر برد غنی تھے۔ نہ صرت نحز سا وات امرد ہد لکہ فحز اِ مرو ہمہ تھے۔ تین فرز نرسیم میں ومیراحد ومحد للهٔ آپ کی یا دگا رس سیدمیرعلی صاحب ند کورکے تبن دیجر فرزما سید مزه علی و سید صطفی و سبید علی موے . اول الذکر سید حزه علی عالمه و فاتک ہوے یعن کے دونوں فرز نزمسید*فلام ا*ام وید**غلام شبیرحوا نی پی فوٹ ہو**ے میدفلام ام مرکورکے فرزند بوعلی وغلام تبیر کے فرزندمیر علی موجود ہیں بس مخرہ علی صاحب کے دوسرے بھائی سیڈھعطفی کے فرز ندسسی تقبیٰ میں میر دین *سید فائم علی بن سید فین احدین سید د* بدال مح*د ایک تین فرز* ند حیرین ی<sup>رس</sup>ن *وسیدمحد با* قرموے ۔ ان میں سے سیڈسین *صاحب کے تین فرز* ندا ہو محمد و وسی رضا وزین العا بدین میں ۔اور ان مب کی اولا دیسری موجو دہے برجس<u>ر جا</u> لد کورکے دوسرے بھائی سیٹن کی اولا د دختری موج دیے۔ ان کے بھائی سیکھیکا مهاحب فذكورك عيار فرزندامير بإقرو سيداحه دسبط فحمد وعباس صين بهي آخرالذكر فوت ہو مکئے۔ ان کے عقب ہاتی پنیں ہے ۔ سید فیمن احد میاحب مذکور کے دوسر فرزند سیدرجب علی محے فرو ند سیدمہدی حن ہوسے ۔جن محے پانچ فرز ند ہوسے مانگا

کیدسراج حین ہی جن کے لائق فرزند سید مختار حین صاحب ہم سے یل نی ۔ الموڑہ کالج میں ہر وفیسر ہم ہم سراج حین صاحب کی دگیرا ولادیمی لائق فائق ہے ، رشیرونشان ۳۲) ۔

سدا بدال محرصاحب کے دوسرے فرزندسیدنلی صدصاحب کی اولا وس سدرزاق على (بن سيدجراغ على بن سيدعلى احد ند كور؛ و سيدعلى صن بن منطور بن سیدعلی احد کے خاندان ہیں ۔ سیدا برال محدّ صاحب سے میسرے فرزند سید ولی احد کی او لا دمیں سید نصاح سین بن سیدنثا رحسن بن سیدغفور علی بن سید فررر ا حدین سیدولی، حمد ندکورکا خاندان ہے ۔اسی شاخ میں سیفنی حن بن سیدسجا دعلی بن سينظيم الله بن سيدوني احد مُركور من -سيدا بدال محدمها حب يحج بتقيق آ *پیده فلااه عرف اسرار احدیس .* ان کی اولا دس سید**نعیرسن صاحب** زین يداميرحن بن مسيدتصدق حمين بن ملطان احدين عطاء احدعرف امرار احدين سدمخرا بدال کا فا ندان ہے بسیدنفیرس صاحب کے بسران کے نام سیفیل وانبرحن وننبرحن ووحيدحن م*س - ب*يرتفيق *حن صاحب علم د*و مت اور ذي سقدا دہن ایخے آپ کو خاص دیجی ہے۔ شاہے کہ آ یہ ذکر مکی ایک ک برت فرار معیں (شوره نشان ۱۳۰۰) ر

شجرات ترمخدو م مبيروالد شاه ست

جناب مغدد م سيد شرون الدين شاه ولايت نقوى و اسطى كاسلانب آنحفرت

سلی، مترعلیه وسلمیسے زمبیاکہ چند بار اس کتاب میں محتلف مقامات بر وَکوکیا گیاہے ا ما معنی نقی علیدانسالا متصل بوزایت آنحفرت صلعمےسے اویر کی حانب حضر ز ومرعلبه السلام *به کسکا شبر منسب متعدوکت بول میں ملک نسب کی تما* م کتا بول میں *تیج* موتا جلاآیاہے۔اس یں فک نہیں کے حضور سرور کا ننات کا نب تامها لم کے ا ن سے زیا دہ مسا ون وواضح حیجے ہے لیکن عرب مں اورد نگرما لک مٹ تھی عام موریر قدیمه زمانه میں یہ وستور تھا کہ مشہور مورث سے سلسل نسب کے بسال کہتے میں درمیانی وسالط کو طوالت بیان سے بچنے کے لیے ترک کر دیا جا تا تھایس حفرت ومعليه السلام كب جوشجره نسب بعض كتب مين درج بوتا حلاآ تاسمے وہ ند درچندوجو و کے باعث قابل عور ہو جاتاہے .فمخ المحدثین خیاب شاہ علیکحق ماحب د بلوی رم تحریر فرماتے ہیں ۔ (معدین عدنان و تا اینحامت نع ملیہ است ىب شرىين ميان ١ر با ب سيرو امحا ب علم انساب وفوق آن معلوم وحيخيت إ تغان برأ ن كه انحضرت از اولا دامعيل است وابر امبيم و**نوح وا**ورلس الم واحدا وأوستندور وابت است از ابن عباسط كدَّعنت چول آنحنهت صلح ونسب شرلعیت نو دمی کردا زمعدین عدنا ن بس از اس توقعت می کرد و گفت - النسا بون . . . . . . و از مدنا ن تاسمعیل و ماا دم اختلات بسیار است . . وجون احتما ومست برآن و مفالت است إقول علما ذكر نكر دمم الن وا متداملم- (دارج النبوه) بمريبان قدئم ترين ومستندترين شها دتون كي بناير حينورسرور كائنات ليه والمركاتيم ونسب مصرت ابرابهيم السلام مك درج كرفي سد

سرسیدمرحد نے بھی ہی نتیج ہا بنی مخا ب خطبات احدیہ میں درج فرہا یا ہے۔ اور دگیرمغبرکتب انسا ب میں بھی ہی و رج ہے : ۔ وہوا فرا۔

(١) حضرت ابراسم مليداللام دسن المستن من المد حضرت المعيل علياللا نظاف المنع (سو) قبيدار (م) عوام ( ٥) عوص ا ول (7) مر (٤) ساے (مر) رزاخ و ۹) ناجب د ۱۰ معصرون ابهام د ۱۲ اقتا و (۱۳ اهیسی ۱۳ ۱ سحسان ۱۵ ا غنقا د ۱۱زاد رعوا د ۱۶ المجنی د ۱۸ بجری د وان بری د بایکس دا ۱۴ جرا ت (۱۳) ارعا (۲۳) عبیدرم می عتف (۶۲) مقلی (۲۷) ام می (۲۷) ناحد (۲۸) فی جم روم) کالح د ۳۰ بدلان (۱۳ مبدرم (۳۲ حرا ( ۳۳ ) ماس (۴۳) بي العوام (۳۵) قسا دل (۳۷) برد (۶۳) عوص دوم (۴۳)سلامان اول (۴۶)لهميسع ول (۲۰۸) د و اول (۱۴ )عدمان اول سنت مقبل ميح (۲۴ م) معداول شث. قبل سيح (٣٦) عل ( ٢ م م اثما بت (٥٦) سلاما ن دوم (٢٦) الجميع دوم (١٦) البيع دوم (٨ ٧) ١ و د و وم ( ٩٩ ) ١ د (٥٠) عدنان دوم ١١ ه) معدنا ني ( ١٥) زاردس ه)مفردس ه) الیاس (ه ه) مرکه دخزمیر (۵ ه )کثا نه (۸ ه) النفر ره ۵) ما لک (۲۰) فبر (۲۱) خالب (۲۲) نوی (۲۳)کعیب (۲۲) مره دهاج كلاب (۲۷) قصى (۲۷) عبدالمناف (۲۸) الشمرز ۲۹) عبدالطلب ۱۹مبرالنايك هيكل مصطفياسلى افدطليه وسلمر

مبیاکدا بمی بیان برداید و مشجره به حس براکشراکا برا بل تا رخ دستینوی میدالبته زارنه بیان تنده می اختلافات بی مشلامهن مورضین حضرت ابراتیم علیه السلام کا زارنداس کے خلاف بیان کرتے بی داسی طرح معض درمیا فی اسا کی

المعلى المعليدوللمكا كالمتان تا بالمال المعليد والمكالم تنجرہ سے و ساکا مترین اومیج ترین ہے۔ جناب می دوم سید شرف الدین شاه ولایت رم کے ذکر می تفصیل سال مركسال بدائيس منباب كالقريبا منكث أبت كاكيا عد تنخياب مصعضور مروركاننات تككل بسينا مشارس آتيس للخطيعو شجره انتا ن در، ربس محباب قا عده اكثر بيمقبوله محباب **تين سيت في صد** سال مسلم كينب ہر جہت تعل وضح ہے۔ الغرز كنا ب نه اكى ملهدا ول مي خياب شاه ولايت ره كے ايك فرز نرميد عمير ماحب کی اولاد کا ذکر کیا گیاہے بیں اس سلد کے شجرات نب صفحات آبندہ میں درج کئے جاتے ہیں: \_ بعض کتب تذکرہ بن سیدعبدالغریز صاحب مذکور کا نام عزیز اللہ و عزیز الدین بھی تحریرہے ۔ اسی طرح سیدعبدالعزیز صاحب مکور ي فرز ندسيد راجي كانام معين كت نذكره و فبجرات نب بن مسيدر اجع می تحریہ ہے۔

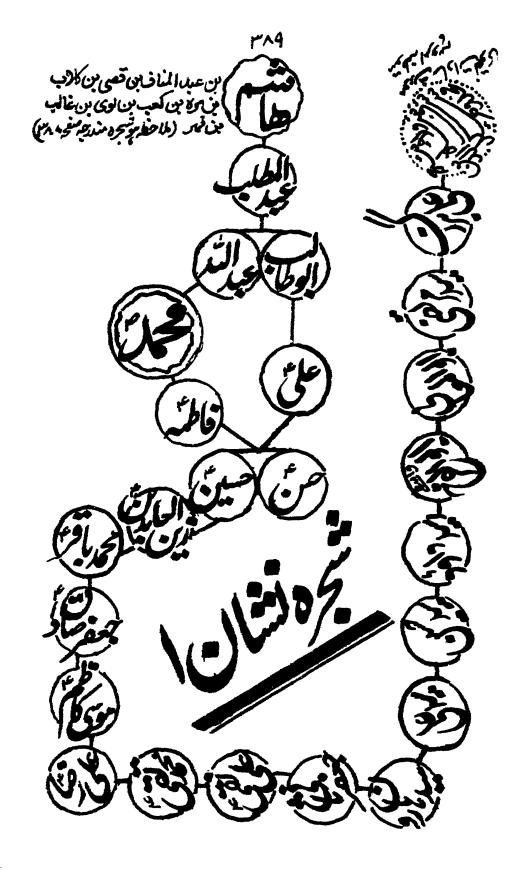

ENERGY:





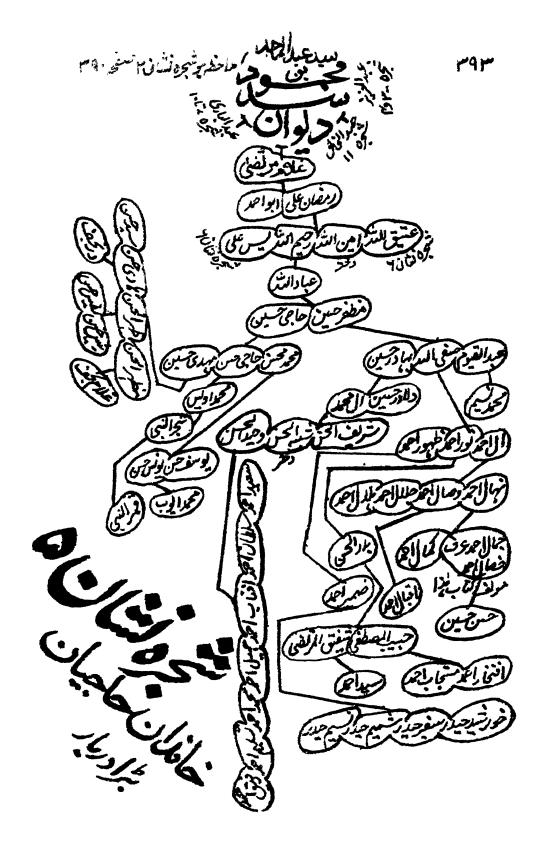

الم بن سيوعبد الماجد (شجره نشان)) مفحر ۳۹ كتاب لمزا پٹرادرہار اولاد بسياعيق التروليس على ا بن سیدیمضاںعی بی سیدی جی دیوان سیدی











نس بن ميرعبدالواس بن شاك مير الوالحن بن ميرمحدم يرعدل شبودنشان ا) صفح ۲۰ اكتاب لإذا



فداه يرانى سكرا وكبيركرم على خان

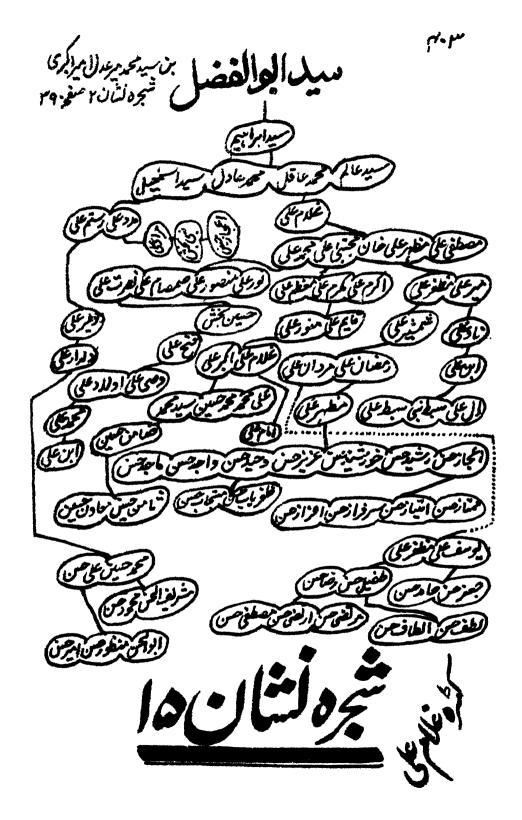

4.14 نِّانی شجوه لشان کا کتاب پُذا (م) 14 محركذري

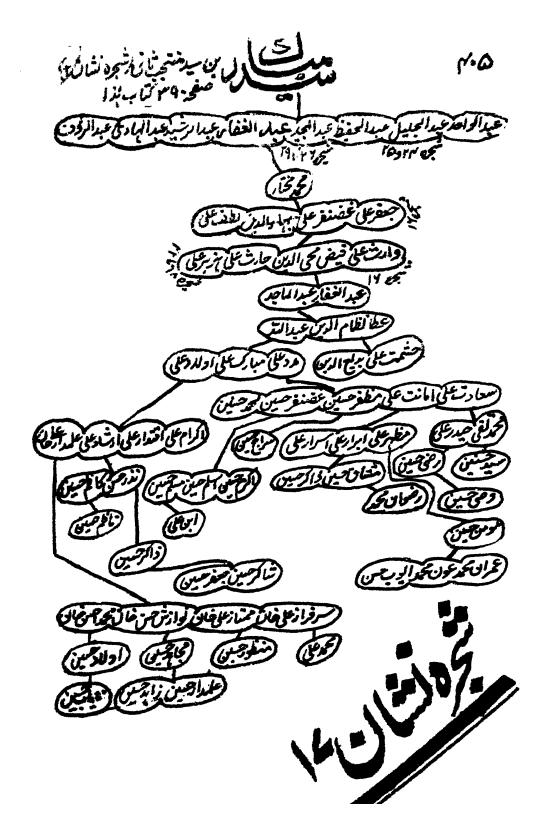







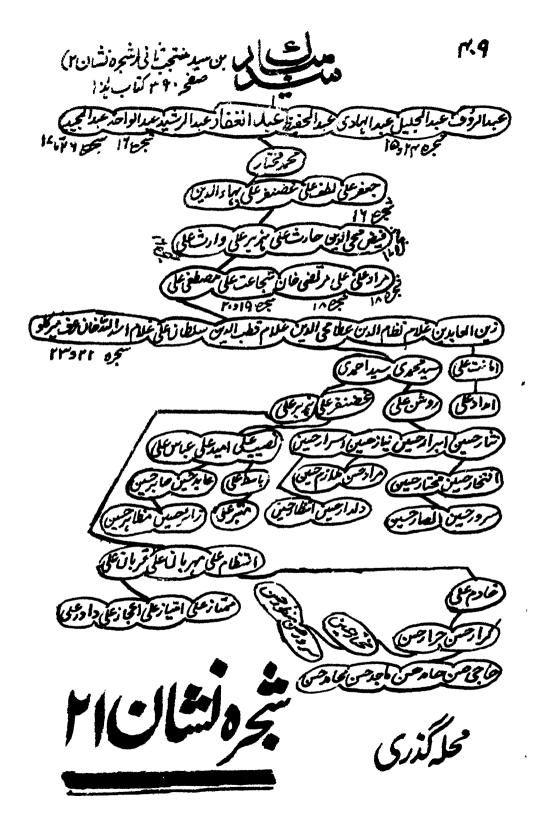



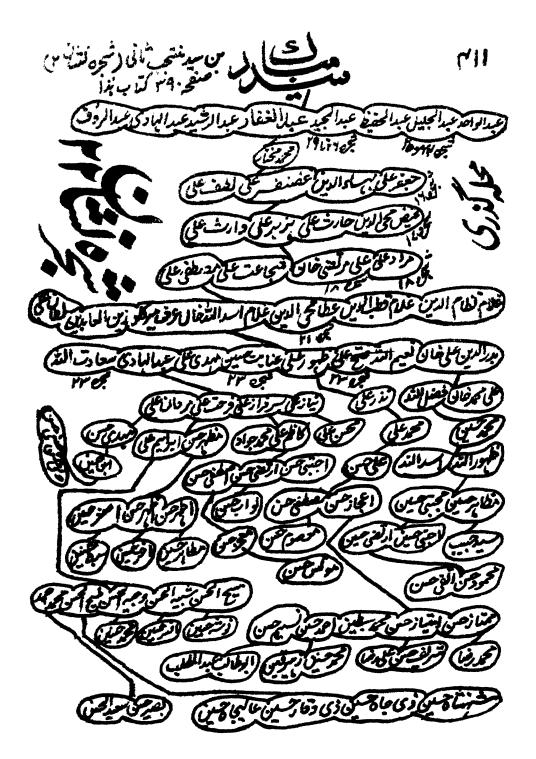



ئىلى ئىلىنى ئىلىن ساايم بلى الدين الموادي







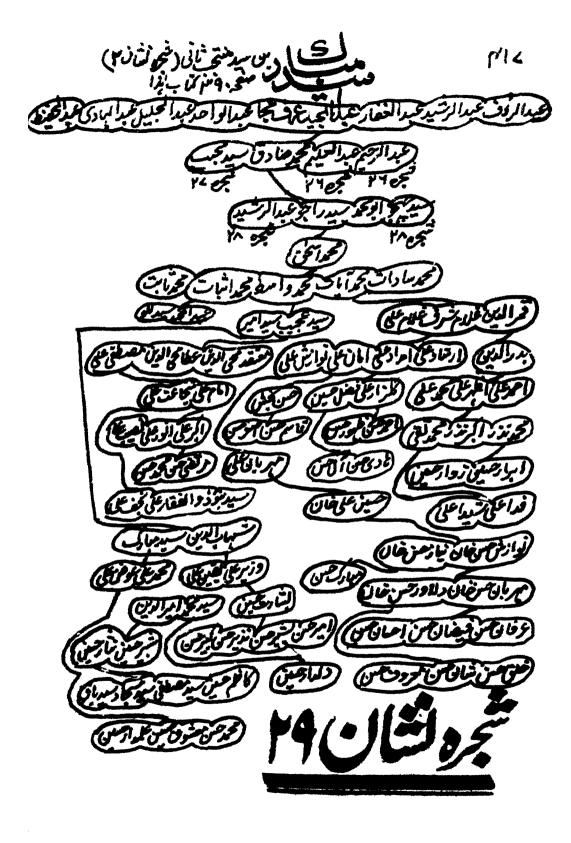



ينائيا بوريد والمرحية ويوايا

أنوكان لى رض تعي رض الأثين اولادمیں وی اجمد وعظ احد لیسمان سیلفحیل ابلدال آ

ان تبجروں کی ترتب سے بعدس س امرکا اظہار کر دینا بھی ضروری ہے کہ میں موجود کا ل کے اکثرخورد سال ا ورجوا ن انتخاص کے نا مجتمق ہو کر و رج نہ کئے ع ایج بس کی ایک بزی وجدمو لعن کی امروبه سے زمانه وراز ک<sup>مل</sup>سل غیرطاه اورترک سکونت ہے ائمید کہ اس میں میں مغد و ترجیا جائے گا۔اگر اتفا قاً و سہوا مقام بر کوئی اند راج فلط ہوگیا ہو ہا ور کوئی لغزش محتاج اصلاح نظر آئے تو براہ اس سے میں طلع فر ایا جائے کہ کتا ب زاکی طبع نا نی کے موقع پر یا جلد دو مرم اس کی نما فی وضیح کی جا کھے۔ سخفرت لعمے زا زمبارک سے مارے تیرہ صدی کا زما زگزر حکام صب قاعدهٔ اکثر بیمتلو<sup>ا</sup> له اس (۱۳به صدی کے زمانه میں قریباً حالیس اکتالیس یشتبیر بغرض تعمال منسب نها رمی آنا ضروری میں۔ان تمام شجرات نسب کے مطابعہ سے نابت ہے کہ عام طور برجالیں اکتالیں تیں موجو دیں کے لوگول کم شارس آتی می اور اس طرح اتصال نب کے لیے عد دمطلوبہ س کوئی کمی واقع نهبی موتی ملکه بعض خور د سال انتخاص تک شمار کرنے میں ایک د و عدد کا اضافہ می بوجاتا ہے۔ گرا وسط جانس اکتالیس کا برآ مربوتا ہے ایک دومقام سے برسبیل شال ان تبجروں میں سے ہم بہا ن قل کرتے ہیں ۔ اسی مرموجود ہسکوں کا قیاس ۱ به صدی کی م<sup>ت</sup> میں تا تحضرت ملعم سے انصال نہیں کے لیے کیا جات<sup>کا</sup> ہے اورایک دونامول کی کمی مبٹی کے لحاظ سے تام زندہ اُنٹحاص کا انصال نب خاب سرور کا سنا ت مسلم سے معلوم کیا جا سخا ہے۔ (لاخطه بوتبر منشان ۵ )ميد فتخار آحد (عمر ٢ سال) بن

سے ہے۔ ن سد مدرانحن بن سے مدنوراحمدن عن ک کنند يان على بنب يد غلام مرتضىٰ بن ديو انب ىيدىجىدىغآق بن شاھىسىيدا بوتىخىن رېسىيد ن سیدرت بن سدجا آربن ماد مرتضی بن مسیدا نوالمعانی بن مسیدا فوالعضل بن مسیده و دن سیّ على من سيدارون رجعفر آنى بن الام على نقى بن الام على لقى الله على لقى الله الم ر منتاً بن الم موسى كاظمرن الم محفوص وق بن المتمحمّد باقرين المم زين . تمنّ ن حن ب سيدة النساء حضرت فياطمه زيرا منت خيرُلابشرهنا بمحكمة ملی، مشیمگیر واکه وسلمه -د لاخطه موشجره إنشان ٩، مسيداحيان احدد عر٢٢ مال. ن موحن مِرْ الله مِن سِيرِ مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن سِيدد وست على بن مِرْ مِنْهَا دالله في بن سبير على بن تفسير على بن قا در على بن سيدد وست على بن هر الرين بن غلام شرف آلدين بن سيدعيدا آبا ري بن ديوان سيمجهود. - مع بلداكتالين تيس اسى حساب سے شارس آتى ميں۔ اسی طرح حلیداسار مندر چشوات کتا ب نداکاا ندازه یک وولنتول کی ئی زیادتی سے بخوبی نمیا حاسکتا ہے جو لمجاظ بعدز ہانی ہم چبتِ سلسارنب سطام وصحت کے اثبات کے لیے کا فی ہے۔

ہا را را دہ ہے کہ ملدہ وم کے اختتام برمخدوم شاہ سید شرف الدین شاہ ولایت رم کی تمام اولا د کے شجرات مرتب کرکے ایک تقل کتا ب ٹی کل میں شائع کریمے جس اس ہمنا ب کے وولوں فرزنلان الدارعد لافزر وسد امیر ملی کی اولا و کے اسا رگڑانی موجودہ سل کے لوگول کمک کا التحقیق و دریا فت سے بعد درج کئے حائمیں گئے۔

## بنی ایمی تعلقات میادت بنی باشاور بعض قبائل نبی باشم کادکر

زمیضمون بھی حلد دوم کے لیے مخصوص تھا۔ گر بباعث عدم گنجایش حلد دوم اسے بھی شل بعن دکیر مضامین کے حلداول میں مجبوراً حکّد وی جاتی ہے امید ہے کہ 'اطرین اس بے تربی کے بے ہمیں معذ و سمحصیں گئے۔

سدد ما دات کے الفاظ قدیم سے بغرض اظہار نسب بنی فاظمہ اور صرب آل منین سے خصوص بطے آئے ہیں۔ اس بر صلد اول ہی تفصیل محبث لکھی جا جگی ہے۔ حس بیں اس اصطلاح کی تضیع اظہار نسب کی مذکک کما حقہ ٹا بت کر دی گئی ہے۔ اور علما رہنت اور تمام اہل عالم کی مقبولہ شہا دت سے یہ دکھا یا گھیا ہے کہ شیر ما فاطرت آل فاظرت آل فاظرت ہیں۔ اور بغرض اظہار نسب کئی مصطلاع وعرفا صرف آل فاظرت ہی سے تعلق ہیں۔ اور بغرض اظہار نسب کئی سے تعلق نہیں ہیں۔ تام عالم اسلام ملکہ وگئے مالک ہیں بھی ان دونوں نفظول سے صرف ہی ایک مطلب ہوئیہ سے نیاجا تا رہا ہے اور اب بھی ہی مینی و مفہوم تما فرنیا میں ان کے لیے جاتے ہیں۔ الغرض لفظ میا دت کا اطلاق اس محل پر ہمینی سے میں ان کے لیے جاتے ہیں۔ الغرض لفظ میا دت کا اطلاق اس محل پر ہمینی سے میں ان کے لیے جاتے ہیں۔ الغرض لفظ میا دت کا اطلاق اس محل پر ہمینی سے میں ان کے لیے جاتے ہیں۔ الغرض لفظ میا دت کا اطلاق اس محل پر ہمینی سے میں ان کے لیے جاتے ہیں۔ الغرض لفظ میا دت کا اطلاق اس محل پر ہمینی سے میں ان کے لیے جاتے ہیں۔ الغرض لفظ میا دت کا اطلاق اس محل پر ہمینی سے میں ا

فهومس مبوتا آيا ہے محرصال ربعض مدعيان سياوت نے س لديجن كيمعي لاحك شروع كي ہے۔ سيادت ابتهى وغيره بمجنن الغا ظ لغرض أخيا ب تمام عالم کی مقبولہ اصطلاح کے خلات ایک دوصاحبوں نے تکھنے کی جا ت بی ہے۔ اور اس مبند سا دت کی وجہ یہ بیا ن کی گئی ہے کہ چوٹخہ تما مر نبی ہاشم رمید قب حرا م ہے اور پیٹمس سے متی میں لہذا لغرض انلہا رُسب ان کوسید کہنا جا ہیے . حیلہ ول میں اس بر کا فی محبث ہو مرٹا ہت کیا گیا ہے کہ حرمت صدقات کے خانف مِی منالہ ہے اور وضع اصطلاح سیدوسا دات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تا بالمراس يرگوا مب كەسىدوسا دات كالهستعال انلہا رئىپ سے ليے مىينە سے آل نین سے فصوص ہے دگیر قبائل نی ہاشم کے افرا دمنے اپنے 'اموں کے ساتھ ر لها غطت نسب البته لفظ شیخ استعال کی ہے ، دورا بہمی ہی لفظ اسمحل ا مال ہوتا ہے .صدبا قدمموجدید دستا ویزات وکنسا ورحکومت کے کاغذا سے بی اس بیان کی تصدیق ہوتی ہے۔ گرحال میں چند مرعیان سا دے بنی ہ<sup>اتم</sup> نے انیا قدیم اور مور و ٹی لعت بینی شیخ استعال کر نافرک کر دیا ہے اور کا ہے اس کے ینے ناموں کے ساتھ لغظ سید تحریر کرنا شروع کیاہے۔ اب ان معیان ساوت کے ز د کے بجائے لفظ سٹینے کے سید کلمنا فریعیہ ذہبی سے کم نہیں ہے ۔ اور وہ لعتب وزروميد بإسال سے ان سے اسلاف اس محل براستمال کرتے تھے اور اب بھی وستوال مؤتا ہے منبوض و مردود قرار یا کیا ہے۔اب وی مقت نیج جواسلان سے ہے باعث فخرتما ان مرعیاں میا دیت کے بیے باعث ننگ ہے ان کے خیال<sup>یں</sup> قوم شیخ ذلیل ا ور ۱ دنی قوم ہے۔ ۱ در قوم سادات بالا تر و شریعیٰ ترہے ی<sup>ام</sup>

خیال کے تما محضرات کوا ور دیجر تما م ال بصبرت کو اس کا اند اڑ ہ اچی طرح ہے کہ س حدید سیادت کو قبولیت عام کا در جنبس حاصل موسکا جب کھی اور جہا اکس اس ساد ت کا اظہار ہو اے سرط<sup>ین سے</sup> ترد داور شک کا انحاری مطاہرہ اس <del>ہو</del> واظها ربرکیا گیاہے کیونخہ خواص وعوام سیدو سا دات کے القاب کواظہا زسب مد کک بنی فاطمہ ہی سے مخصوص انتے آسے ہیں۔ بنو ہشم کوجو بزرگی قبائل وب میں حاسل رہی ہے۔ وہ محتاج بیان ہنہر حصفہ روركائنا تصلعم كاارشا دے كەخدا وندعالم سنے بنى إشم كو دئيگرا قوا م عالم سے برگزیدہ محاہے کے شک بنو اِشم اگر اِشمی بونے پر مجل فزکری توسرا مرور<sup>ر</sup> ا دات بھی بنو ہاشم سے ہیں کین ان میں از دیاد سیادت کا خاص باعث جیام رور کا ننا تصلیم کی وه خاص قرابت قربیه ہے جس میں کو ٹی د وسری شاخ نبی آم ئی ان کی شرکی بنہا ہے اور یہی خاص باعث ان کی زیادت بعظیم وتحریم کاہے. ا دات میں جن سے مور ٹو *ل کی محب*ت وغلمت *حسب صراحت سیدالا نب*ا ت قرار پائی ہے رہی میں حن کی محبت دف صف اللّٰہ فے القرا ن اندلیه . شا نعظی بیان کی گئی ہے۔ ہی می حد دی بنی اشم میں سے نمایا سطور برسادت و د تعظیم کے منحی جہور کمین کے نز دمک فراریا ہے ہیں۔ اگر کوئی ماسدان کی وتتغظيم رميس بتببي موتواس كاكباعلاج كثمبوركمين اس زيا وتتعظيم ميان ما دات كاشرك بيس ات يبي و وزيا دونغليم وتحريم بحص كا المهايفا صاك خدلف مادات سے لئے اپنی ما ان کی قربانیوں سے بی ار اکیا ہے۔ ا ا م اعظم بوصنین می اسی زیادة تعظیم سا دات کے بدل میں زمر کا پیالدیش کیا گیا۔ اور وہ

سے حرمہ آب حات محد کرمان کی موٹ منوس الله مضعیعه وشکر لا اسی زیا و دفظیم ساوات کے بدلہ س ، م مالک رہ نے کوڑے کھائے۔ سی زیادہ فلم ساوات کےملہ میں، مشاقعی رہنے طرح طرح کی ایدا برد، شت کی اور رافضی کہا الغرض بمركها ت كم كلمعس كه اس مضمون خاص كے ليے ايک و فتر کی ضرورت ہے يمثير سے جونما یا معیثیت را وات کوتمام بنی اشمری اعتبا راینے محصوص فعنا ل کے ما مل رہی ہے اس کا انحا ربج حند ایسے انتخاص کے جو ہا ریخ میں خاص فور سر برجم من تمام بنو باشم س کسی نے منس کیا، ورتام علمارا مت بھی جو کا نبیا دہنی، سری انے ماتے ہیں سا دات کی ہے شل بزرگی اور زیا دہ تعظیم کے تو اُ و فعل معتقد و مترت رہے ہیں۔علامہ فخرالدین رازی جوعلمار مغسرین کے میٹوا و امام انے حکا من انی شہور آفاق تغیر بیرس تحریر فراتے ہیں ۔ فرد حصاحب الکشاف انه لما نزلت لهذه الايلعنى إية المودة قالوا مارسول الله صلعمرومن القربي الذين يحب علينا مؤدته حرفقال صلعرعلى فاطمدوا بناها فتتتان طيه الادبعة قربى الني فوجب اختصاصهم بزيادة التعظيع تتقرذ كواسباب تعظيمه وبالإجمال نثعربا لتفصيل الميني صا لثات نے روایت کی ہے کر رول صلعم سے دریا فت کیا گیا کہ آ ب کے دوا تر إ ون كون برحن كى محبت بم سب يرواحب كى كئى سے حضوصلى نے جو ب د ، کہو ہ علی اور فاطمہ اورا ن کے دو لو ل بیٹے ہیں بن ابت مواکر یہی وہ اقراب نبی میں میں واجب موئی خصوصیت ان کی زیا و تی تغطیم کے ساتھ میں وکر کئے گئے ا سابتنظیمران کے احالاً وتعصیلاً نہی وہ زیا دہ تعظیم سا دات تھی حس نے حاسد و

سے فرز ند ان ربول صلیم ریطرح طرح کے منھا کھ کوائے مینو اسپدنے انتی للطنت مرقبراً اب صدی بک سی زیادہ تعظیمہا دات کومیدو دکرانے کی طرح طرح سے محت ش سا مدس علا نبیه امل مت رسول صلحمه اورا ن کی اولا و امجا دیرخطبو ل پی*نت* كرا فح كئي خاندان نبوت يربعنت كرنا ان كےنز ديك واخل عياد ت ر إكو في وقيقه ا بنت وایذارا و لا در رمول میں باقی نہ حمیوٹر اگیا۔اس کے بعد عباسی و ورشروع موا- ان کے دور مکومت میں معی طرح سے زیادہ تعظیم سادات کومدود کرنے کے بیے سیٹ و نسا ن سے کا م لیام! تا رہا کہمی یہ دعویٰ کیا گیا کہ رسول املہ کے وارث ومانشين بم من يجمى كها كياكه أل رول كويم في عزت غبني بي ممي كها كيا كرسادات ل نہیں ہم کیونخ کل م انشر ہی موج دہے کہ رمول کے کوئی مٹیا نہیں ہے۔ اسی ا و قاتعلیم سا دات کومسدو د کرنے کے لیے تعین فالمول نے قر قالعین میں اور خوا نت کے سروار کی فبرکو ال عنواکرانے نشان کر دینا مالا کم وبش یا نوبرس تک س مکومت کے طول دور میں سا دات کی ایڈا و اہا نت میں کو ڈئی کسرنہ اٹھا گئ ی دمستنیات کا بیان در نہیں ہے الیکن دنیار اسلام گوا ہ ہے کہ حق طلوم فرر بوسحتا ہے۔ اور مفلوم رہنا آیا ہے گر مغلوب نہیں ہوسحتا بنی امیکی می صدسا ل ا ورعباسير كي يانفيدساله حكومتول كي كوششين جوزيا و تا تعظيم سا وا ت كے انساز مح منے سیغاً وں نا ہوتی رہم، کہ جلم بے کا رگئیں اور سا والت کی زیا د توفیم انے معام یر باقی رسی اور اس وقت کک اس کا باقی رہنا رحی ہے حب کا کم خودسیدا لا نسام کی محبت و و قعت امت مرح مد کے نز دیک واغل ایمان ہے حجة الملة والدين علاكميشلى نعماني مرحوم ومغفوريه تحرير فرما ككئے كه بني اميه او رعبات

وَعَلَى اللّٰهِ الدّ عَلَى اللّٰهِ اللهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللللّٰمُ الللّٰمِ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰ

يلاكات كوتوال اروز محشرونس جركتاب الندوعة ذاحدتن نأكم الغرمن تمام عالم ميں ساوات ہی بغرمن انہا رشب آں رسول ہیں رسا دات هی عقرهٔ رمول میں ۔ سأ وات ہی ذریت رمول ہیں اور کوئی وجہ منس کرجب تعبول انباب باری نمالی شانه حضرت میسی این اوری رشته سے ذریت آبراسم میں نبی فاطر ذریت محدن کھے مائیں و لموکرہ المخا لغون ۔ ان کی یہ بیادت ان کی پیٹریک ان كايه شرف مخصوس ايني مكر بيهي برج بقول فخراري و فيرو اكا رملاء امت ويراً آ ل محدس المعتظم بوصنحه يو ٤ كما ب نبرا ا ن عن مد ومن قب اكا برامت وعان حَى أعلاه ميں سے مراكب نے بيش ازمش ساين كئے ہيں كمكر أكر بغور دمحما مائے و معلوم ہوگا کر کسی کوصف اکا بریں اس و تت کک مگر ننس بی جب کک و اس نے ان *کے محا*مہ ومنا قب کا خراج کماحقہٰ اوا یہ محراما ان کے منا قب ومحا یہ مع<sup>ر</sup>م ورمندی کی مح و شنامی تنفی س حبنول نے بعض اوشا ان وقت کی ثنا و معنت بللب جنیهٔ وساییا ن کی اوراب ونیایس ان کاکوئی مانشین موج ونسس

یشرف سا دات ہی کو حال ہے کہ باوج دمظلوم ومجبور ہونے اور باوج دونیو<sup>ی</sup>

رکت و آفتدار: رکھنے کے اکا براست وخاصا ن خدا دل وجان وا یمان سے ان کے ٹن خواں رہے اور اب بھی عالم اسلام کے سرگوشہ سے خاندان ساوات کی ذر عقیدت برستورمین برتی رمتی مے اور افٹا عالندا بتیامت پرسلما باقی رہے گا ما دات کے ایک مورث لینی حباب علی کرم السروجید کی مقبت نگاری کرتے موے زانہ مال کا سب سے بڑا اناظم دشاع ترجا ن صنیقت علامہ اقبال تحریر کرتا ، از ولائے دو و مانش زندہ م م ورجب اللہ کا بندہ ام زمزم، رج شدز خاکن آزو ماگرریز در تاک من ازو سىبهٔ اخیار و مابعین ما بدار و فقهائ ابرار و صوفیارکبار و دیگرخواص د موا م<sub>ا</sub>مت نے *سا دات کے نیچ بچے کی جونزت و دقعت اپنے* اقوال سے *ہیٹ* ى ہے و ، اہن نظر سے مفی نہیں ہے د نیائی کو ئی ظاہری شان و ثوکت غریب و مظلوم سادات کے یاس ناتھی۔ صرف اولاد رسول ہونے کے باعث ملالوں مے ہرطبقہ میں خوام وہ سلاملین وقت ہوں یاکسی دوسری جاعت کے اکابر ہو ل سا دات کی وہ عزت وعظمت کی گئی ہے جس کی کو ٹی نظیر نہ لیے گی حضرت خواجہ فريدالدين عطا ررم تحرير فرماتے مي تابعه ام شا فعي ايک روز ورس ميں وس إل الم مٹے لوگوں نے بوجیا کیا بات ہے آپ نے فرایا کہ ایک سیدزا دہ درواز ہر عمیل را ہے جس وقت وہ نز دیک آیا ہے توس اس کی تعظیم کے لیے المنتا ہو مائزنس سے کہ فرز ند رسول میرے نز دیک آے اورس اس کی ملیم کے لیے منہ ا عُوں ( مذكرة الاوليا) ال تعرك مزار باوا قعات كتب مذكره من للتے س ميل وقت نے بھی طرح طرح سے سا دات کی عنلمت اولا درسول کی امتیا زی شان بغطر

رکاکری ہے وران کی ظمت نسب کا خاص طور پر نحاظ کرنے ہوئے ہا خاف خدہ اللہ ان کوا طاکر عن کیں ان کے بیش قرار و خالف مقرر کئے وران کی قدموں کا ہماؤا ولا دربول ہونے کے اپنے لیے باعث فخروب بات جائے رہے ور بغواہیں مدیث شریب (اکرموا اور الدی ... لخ ، ساوی کی فعدمت کرا بنے لیے باعث معداوت مجمتے رہے یشہنشا وا ورجمہ زہب مالگیرنے اپنی و فات کے و فت ہوجوہیں معداوت مجمتے رہے یشہنشا وا ورجمہ زہب مالگیرنے اپنی و فات کے و فت ہوجوہیں تحریر کرائیں ان ہی سے ایک فار کو اور کو اور ان کی مرا مات کا خاص طور پر لھا ظار کھا جائے کہ اولا وربول کی مجبت خاص کول اور تعلی کی موجب خاص کول اور تعلی کے اولا وربول کی مجبت خاص کول اور تعلی میں جن کی تعلی ہی ہے داخر میں اللے ہی جن کی تعلی ہی ہے داخر میں اللے ہی جن کی تعلی ہی ہے داخر میں اللے ہی جن کی تعلیل ہیاں کوسے محکمت ہو واقعات کتب ذکرہ ہیں المتے ہیں جن کی تعلیل ہیاں کوسے محکمت ہو ۔ ا

یں بہاں ہے ہیں ہے۔ بہا ہے۔ بہاری گردش سے ما سدوں کے اقدیں اب سا دات کے تعاب
کے لیے سیٹ وسنا ان تو باتی ندری اور اس کا استعال اسوی و عباسی و ورکے ساتھ
ختم ہوگیا البترا ب بھی کیر کس کوئی ما سرز با ان وظم سے سیٹ و من ان کا کا الینے کی سی لاحال فرور کر لیتا ہے گرا، وجودا س موان شا عبہ کے سا دا ت ای تھا الینے کی سی لاحال فرور کر لیتا ہے گرا، وجودا س موان شا عبہ کے سا دا ت ای تھا الین خوب کہا ہے جرایوں سے مشہور پر نظر آتے ہیں جہال ان کو ہونا چاہیے۔ کیا ہی خوب کہا ہے جدایوں سے مشہور مدفی بزرگ نے ۔۔۔

شاعرفے ان ووشعروں میں جن امورکا انہا رکیا ہے ، ہی ہیں جسے وگر اکا برامت! ، با رکھتے آئے ہیں۔ صعیدے ہے کہ حضرت وا مہب العطا با باشانا كعليات وانعاماتكس ايك قوم ياجاعت سے مفهوم نہيں اور اس كے فيض عا ئی ؛ ش برطرف ہوتی ہے سکین ، ن میں مبن انعا مات و فضائل کی تحقیمیں و امتیاز کے مدیح ہیں۔ ولی سند مرحاعت ور سرقوم کے افراد ہوتے ہیں لیکن ان میں تعفیلہ ته س د سکوا منیازی درجه حال را سبعهاس وقت اولیا را مند کی برگزیه عاعت مي جود رحهٔ امّها زسلالاً دو د ما ن خاتم النبين برگر: يده آل مله دلس سراج استنبن محبوب سحاني قطب راني غوث صداني خباب غوث اعظم رم كوهما ل ہے اور جرعزت وو فعت اس برگزیده بارگاه ایزدی کولمی ہے۔ وه معتقدین سے خفی شب ہے بلاخون تردید کہا جاسکتا ہے کہ ہ عقیدہ اہل سنت اولیا کی جاعت ہیں ہے ہے المبندمرتبه آب بي كاب ـ منه ومستان مي مجي للمان الهندخوا جه غريب نوارجشتي ج*ميري تام اوليا رمېد ڪھرسرتاج ہيں۔وکن مير حضرت خواجہ بند*ہ نواز گھيو ڊرا<sup>زج</sup> اور دیگرا طراف واک ف مېندمي حضرت مندوم علی احدمها برکليري و رحضرت لطا اولیا اوربعض دیگرمشام اولیا یسب حاعت سا دات ہی کے افرا و ہیں اور بے شک یداکی بڑی عزت اور قابل صد شکرانعام آلہی ہے جس سے جاعت سا دات کونایا لوريراس مع حقيقي تعالى شاند في مرفراز فرايا م خداً وندعالم نے اینے انعا مات وافره وافضال متکاثره سے سادات کے سرفراز یختی اس کینین کے تعین ہم مدحمد سے جلنے لگے اس کامطا ہرہ باربار طرح طرح سے ہوتا را ہے اور ا بمبی کہیں کہیں سے کوئی کمزور آوا زان تاری وا قعات کی آورز ا زگشت سے طور رسننے میں آما تی ہے بعین سلامین نے جبکا نام خاص موربرتا یخ مین شهو رہے اسی زیا وہ تنظیمرسا دات اور ان کی اتماری

شان سے منا تر موکر یے شارا رود انسا مرا فرا به کشفیمن ۱۰۰ کی تفسیر کا میش نس اور شاس کی که بی خاص غرورت سے که ال نغرین کی تفصیل سے انھی ہے و تعت ہیں۔ ایک دود تعات پیا کے بیس نتازمیں تف جاتے ہیں۔علامه حلال الدين سوطي اپني شهود معد وقت ، ربخ مِن قرر ز ، تے بن سُلِينًا كَيْنُ نْسِيدُ مُوكُل عَبِاسي في فيقوب بن سَسِت ، مه عربه أنوع بي بنون کا شاه تها مرو ۱ یا ران مکیت مذکور کی نفا پیتھی که کیپ روز مزم نے اپنے لڑکول مغیراہ مومدکو ویچے کرا ہن مکیت سے دریا فٹ کساک قما ہے نزديك يد دونون اليصاء والمحبوب بن ياحسن وحسين امني الشرعنها اربن سكيت في جو ب دياك معتز و مؤيدے توقير حضرت على كرم و تدوي كا علم بی بترہے یہ جانے کوش وسٹینے ان کا مقابل کیا جائے۔ یہ واب سرکم متوکل نے چند ترکوں کوحکم ویا کہ ابن سکیت کوجی ان کر اس سے بہت ہے اس ونت مک کو دوحت مک، زندہ رہے انعن کیتے س کا متوکل نے برسکیت کی زبان تا نوسے کھیجا ہی اوریہ مرکئے۔ ! تر تب آیا رکخ انحلفا (سیومی) ۔

معم حیزان می که ابن سکیت کی اس عزات و صد اقت کی دا د وین اوار کحت میں و عادمنفرت کریں یا اس تا ریخی مفاطعہ کا بیان کا حقہ کریں کہ ساوت کے مقابل متشد دا نہ کا رروا لیا ب ان کی مخالف سازشوں کی یا و اش میں لملت کی طرف سے عمل میں آتی تقبیل خاص خاص واقعات سے اس دفت بحث نہیں بہا اس دہنیت کا بیان مقصو د ہے جوسا دات کی زیا د ہفلیم کے اثر سے مختلف انجال میں فلام ہم تاریا ہے یکن ہے کہ ساوات میں سے سی نے مکومت وقت کے ملا

ہ من حالات میں کو نی کا رر و الی *کسی و* فت کی مبو اور بعض ایسے **و**ا قعات تاریخ <sup>بم</sup> کمی درج ہس بسکن حب تک کوئی **فاص واقعہ یا وا قعات میش نظر نہ ہو**ں اور فر مے دعا وی وبیا نا ت اورمورضین کی آن ادشہا دت برغور ندکر قیا جاسے یہ عام ر نگانا که سا دات کی مخالفا نه حد وجهد کی یا د اش میں پیرسب تشد د آمیز کارا ى ما تتس ايد نها يت على اربى مغالط ب مائ عورب كدابن سكيت ف للنت کے مقابل کو نسی نمالفانہ مدوجبد کی تھی جوسوکل نے فایت سفا کی سے اُگر ی مبان بی و م کونسا مٰد شدهکوس کواس می ذات سے تعاکد اس کا خون سباح کرلیاگیا فا برب كربى زباده تعظيم اولا ورسول صنعم ابريكيت سح سنة وامل ي بوسط ذر میه بهوی خدا اسے زیق رحمت کرے اور اس کی دینی حمیت اوراو لا در رہو ای عبت وعزت کا کھیں رسول صلیم کی محبت وعزت ہے اسے اجر عطا فر ا<sup>ہے</sup>۔ اسی خلید شوک نے فرزندرسول السوسلىمكو اس كى آخرى آرام گاه ميں بھين ن ا ورا س پر بل ملیوا سے - علامہ صلال الدین سیوطی تو پر فر التے میں -سلط كالمريخ لميغه متوكل عباسي فيضاب المحمين عليدانسا مكي فبرطهرادر ان منا بركوجوا س كے گرد وبین تقیس كمعدوا دینے كاحكم دے كر و إل كا كرف كامكرديا اور لوكون كوزبارت كرف سين كرديا ببت ونول تك يد خراب ادر خبل نیار ا ۔ اس کی اس مرکت کی وج سے نوگوں کو ہیت صدمہ نبطاوراس کونا مبی د خارجی ، کا لقب دے دیا ۱ ورائل بندا دے ویوارد اومعدون ركاليا والكوكرهيا فكس شواف اس كى يحو منظير لكعيس المخله نك نظم يمي تعى ـ و ترجه ، والشربي اميد نے بيدا جو كرنبى كے نواسے كو للے

تش کیا اوراب س کیش کیدا در اموی انجی اور اس نے فرزند رمو رگ قرا کھڑو المبنی متوکل کونچ وانسوس مقاکہ بیٹ بن سے قتل میں کیون دشر کہتے ہو اس سے ان کی ندیل اکھڑوا دین د ترجہ این خففا سیومی ا۔ فاعتب روا سیا اولیالا بعد اورسے

ا ترجه استرقن لمت حسین شغاعت جده بوع ایما برانه آن ترم برند شیریم قال کیا فردار تی گئی سیاری کفتین آن کی نفاعت کی د

ایک مدا حب جن کو اریج دا نی کا برا و عوی سے فرمانے تھے کہ توک سے قدیمی مے امکان و احتمال کی بنا پرفبرحسن کو کھیدوا دیا تھا۔ کہ اس خدشہ کا ہمیشہ کے لیے ردباب ہوجائے اور فرماتے تھے کہ حدیث نبوی ہے کہ میری قرکوصنم زینا لینا اس کی تھس می قیر میں کے ساتھ متوکل نے ریٹل کیا ان زرگ کے اس ارشا و کے متعلق ہم حیان س کی کمیا عرض کوس ۔ اگر شوکل کو قبریستی کا انسدا دہی مذفوت تو کیا د و سرے ورايع سدودتم - اس كانتظام عده طريقه سے تعور ديكر مي ككن تما وراس احمال وا مكان سے تو تام بزرگان است وخاصان خداكى تبوركا تعلق موجودتما اورا تبک مبی ہے یہ قبرسین سی کی کیاضومیت تھی کہ نہ صرف اکٹر و افے کاعمل کیا گیا لکبل علواکراین دانت میں جمی طرح فرزند رسول کی المنت مبی کی گئی ۔ اب رہے سنم کیستی کے امکانات داخمالات دہ ہبرمال خو د قدم طہرر سول صلیم متعلق عي وجو دلته ربيركميا وجه تمي كه صنم اكبر (خاكم بزبن) كومميور كرصنم اصغرت سأتم ا یمل کیا گیا . اور یه یمی کو ئی طریقه انساد و ای که قبراً کمرُ و انی گئی اور اکس بر مبادرها سے بل ملواکراس مقام کو یا ال می کرایا تھیا اور حابوروں کا بول وہرا زمجی وہاں

پژ"، ۱٫۱ کیا ملہٰ وٰ کی دینی حمیت کا تقاضا ہی ہے کہ فرزند دمول سلیم کی فبرکے سکھ بسلوك روا ركفاجاك فبركيستى كامكانات واحتمالات كوانسدادكا مربهتر ذریبه حکومت و تت کومیسرتها - قبرا کھڑ واکراس کی توہی جب طرح روا رکھی گئی ہے وہ اپنی نظیر آپ بی ہے کیا زا اور ایسے ہی افغال کے ارتحاب کے انسدا و مے سے کوئل باب اینے بیٹے کوخفتی کرا دینا یندر تا ہے کی کو احمال وامکان زنا کا ہرو تنت وج وہے ۔ اسی طرح بمجہ لینا چاہیے کہ قبر پرستی کے انسد ا دکے ہے قبر کا اکھاڑ دینا اور اس کی بے مرمتی کرناکسی ندمب میں بھی استحسن نہیں ہے اور کسی ں عبی لیے مذیرہ نیکا و سے نہیں دیکھا ماسحتا ہے۔ کیا اگر کوئی برخت نیمی فبر مطہر یو المرمح ساتمه يعمل كرس توميلونان عالمركح فلوب بيصين نهوجا نينك اوركيابيه عذراس وقت قابل سماعت ہوگا کہ قبر بریکتی سے اسکا نات واضا لات سے انساد مے بے رسول کی قبر اکماری گئی وراس برل میوائے گئے۔ امل یہ ہے کہ جوعزت ومحبت ما مرسلین کے قلوب میں آل بنی کی تھی وه آل عباسن کی زنتمی د آل عباس احبی از ح جانتے تھے کہ قرب رسول حب کی بنا کا ہم نے حکومت ماصل کی ہے ۔ اس میں آ ل رسول کا درجہ ہم سے بڑ ہ کرہے ۔ اماغ لامت) اوربیی وجہتمی کرسلاطین وقت لوگوں کے احبام کے ساتھ قلوب بریمی نبرًا حكومت كزنا جا بتے تھے اور زیا وہ تعظیم سا دات كوجبرًا 'وقبراً روكنا جائے تھے ۔صد إسال يک اس صحري معا تدانہ وطا سدانه کا رروائيو س کاسلىد مانج راجن کے بیان کرنے کے لیے لتبول شبلی نعانی مرح م ومنعفور بڑاسخت ول تیا۔ ميرة النمال ) گردنيانے امي لوح ديجه لياكد في طلوم ضرور موا گرمغلوب ندمور كا

ہیں، بھی آئ عیا میں وہ ان بی موجود میں، ور ان کافر قب مرہ تب ہی ہ<sup>یا</sup> دج وین جرحند ت عیاس از آن محف شاهنگی در تبدیس **تما**ر سي شك بنهي كداخس ساعين بي العن نيك دن او محب أب ريخ نہی موسے ہیں، ورہا راؤ راطوں ہے کہ اربول سے محتلف طریقوں سے 'فہا رعقبدت و مبت کیاہے. س کی ایک ہتدین شال (مبتر میکی اس) کا د منتقش الاتم من اود ا ندمور ما مون فنفر کی میشی کی دبنعتی ہے کہ س نے اس رمون کے ساتھ این روسان وجبانى عقيدت كاعلى منونه ونياك سانت مِش أبيا مصامرت كالعلق معي عالدان ا با دات سے قائم نحیا اور اس تونس کے اوا کرنے کی کوشسٹ کی جوفا کہ ان ساد و مدتوں سے خاند بن عباسیہ برولاۃ تاتھا ۔ اگرجہ بتبول شائ مانی و خبرہ وہ اس سے ا داکرنے س کا میاب نہ ہوسکا یعنی یاکہ ولایت صد کی تمیل علی دورسے نہوسکی اور بس مَا نَدُ الن في وولت اسلاميه كوموروتى مرك بنا كرد ولت عباسيه بنال تعا -اس پرسادات کا ية وصنه بستور إنى روكيا اورات ك ببتور وقى طاأنام ة آل عباسغ ميں اب بعی منرار لا ایسے نیک دل موجو د موں سے حیرما دات کی زیاد طیم اوراس قرصہ کے مقترت ہوں گئے جوآ ل نتی کا آل عباسٌ پر اتی میلا آتا ب او رجب کی شہا دت امون اعلم مبیع بسل نقدر با د شاہ دورد مگر اکا برنے ال ار د د اکی ہے۔ (طاخلہ موصفی و د اک باک برا)

الغرض آل رسول کی زیادہ تعظیم وتحریم اور بنی اشم میں ان کا نایا ا اور ممتاز ترین مقام مہنیہ سے تعلیم ہوئے آئے ہیں۔ اور اس وقت کسان کا بی رہنا واجبی اور بقتنی ہے جب کہ خود رسول کریم کی محبت وفلمت است مرحوم سے متیده میں دہنل ہے یہی د ہ جا عت ہے جو بغرض ان**ل** رنسب آل ر*ر*ول کہلائی *ہی و* سے تمام عالم میں نحاطب مو ئی رہبی دہ جاعت سے خیے لتبول شیہ خلافت بالصل لمی اور متبول السائنت خلافت را شدہ میں اسے ۔ ملا جو نبوت کے بیدغلیم ترین تعام محد و *تیرون ہے* اورسبسے زیا دہ یہ کہا جاعت کا ایک حدسردارا نبیاً و سرد ار د و عالم بودا (ملی انشدعلیه وآله وسلم مالغ نبوت وخلافت وا مامت د د لاست کا کوئی ایسانیلتمانشا ن شرت یا نی نه راحس ک *وار*ٹ وہورٹ سا دات کے امداد امجاد نہوئے ہوں سا دات کے بیے ہے شک بمقام فحزہے کہ عالمیت سے سے شرت نہ میں اور اسلام میں کوئی شہ البا ما تی نه را جر کے وارث ومورث یہ نہ ہوے ہوں ۔ آثار مالمبت وخلافت فیردا شده یا با لفاظ دیگر کمک عضوص کا شرت انس کومیا رک بوجواس کے می میں فلیغدمضورنے اپنی نبی تعلی کا راگ گاتے ہوے یہ تو لکھ دیا کہ ما لمیت و املام کا کوئی ایسا شرف باقی زیاحس کے وار ٹ ومورث حضرت عباس نہو ہے مو*ں گر نگھتے و*قت اسے بیخیال نہ رہا کہ حالمیت ہیں جو امور یا عث ثریت واقعاً بمحاق تعان بن بترستی مودخواری دختر کشی آل و خون ریزی و محنن دعج فعال بمی تنے کیا کو ئی مسلما ن ذی عل ہو کریہ فو کرسکتا ہے کہ میرا دا دا ان تمام سے جا لیت میں مشرف تما اور اگر کو ٹی ان برفخ کرتا ہے تو کوے ہم مرکز من انس کرسکتے کہ حصرت عباس کی وات عوا می کے بیے یہ ا مورکسی طرح مبی آ نترون مجمے ماسکتے ہیں۔ (اب رہی اسلامی نقطۂ نغرے حضرت عیا س کی قدر نزلت ومرص مدیک ہے مقید تمندوں سے مخنی ننیں ہے ) ایبتہ ایک تعالیاتی

تفسب ہے جوآ تارمباطبیت میں ہے ہاتی رونگیا تھا، س کا حال حرکھ ہے اسانی نقط نفرسے اپنی گجگہ پرہے ا و رجو راجین سام سبتت نی لا یغان وسبّت بی کہجّ وسقت في الجباد وغيره سے مشرف بوے اور خود غدا ولد عالم سف ان سے مدارح عا ليد ومحا معلىلدكا وُكركام إيك يراكرويا ان كے بيے ۽ بقاية الحاج كامفىپ ندکوئی وزیوی شروت موسخما بنے اور نہ دینی اور آیا کر بید اجعلت بستایة ایجاج وعادة المعيدا محرامركدن امن بالله والغريش بنيشه ف كي قدر ومنرست كا العيى لمي نبع لديمي كرويًا الماحف مول تغييرو رننثور وغيره نيز دا حظه بوصغي ١٦١ك نظ ب شك ما بعون الا ولون من المهاجرين والا تصاريس شامل موسف كا ترون عليم عن م فی سبل انٹرمونے ۔ اصحاب بدر میں شامل مونے یعشرہ مبشرہ میں شار ہوئے مے شرف الغرض سوایق اسلامیہ کے تمام مٹرف اسلامی نغطۂ نفرسے ایسے شرف ہر جن کے سامنے سفایۃ الحاج کے منعب کی قدر وقیمت عقید تمند وں کے نز دیک يمينس ہے قراتبدا را ن رسول المصلم ميں مي اعتبار قرابت و اعتبار ب بنسب علما وخوام وعوام امت كالتقيده يه ب كراين جارتن (على و فالمه و ابناما عمده ونخبهُ این مجاعت اند لا مدارج النبوه ، مجها نشدسا دات سے امدا ویں ایک لوسيدالا نبيا اورسرو ارووعا لم مونے كا شرف أكرمال ہے تو دوسرے مدس و فام ضومیات جم س جرسدالا نبایے ساتداس سبت سے بی جوارو ن ملید السلام كوحفرت موسى على السلام سقى ( مديث متواتر ) -نمیت بنمبر مگر درمیش کاه ام<sup>ری سیم</sup>جوارون ستیش مرسی ممران علی انحدلِتُرطی احدا ندکدسا داشدک اجدا دکوسردا ری د وعالم اورخلافت

را ندہ کا وہ شرت ان مجلہ کہ و نیائی کون شرف س کے مقابلہ کے بیے بیش نہر کیا حاسحتا ہے اور میر کٹ کہنی حکومت برفخر کرنے سے بے نیا زوتنغنی ہیں۔صاحبان عقید کے نز دیک اس مک عضوم س کے مزارسال شرت کا مقابلہ خلافت را شدہ کی ایک ساعت کے شرف سے بھی نہیں کیا جاسحتا ہے۔

زانه حال کے ایک صاحب جوسا دات کی زیا و قانعظیم سے بعد آزر ہ ا خاطر کمکد برا فروخته معلوم ہوتے ہیں ایک رسالدیں کسی صاحب کو تحاطب کرتے ہوے ایک طول مضمون تحریر فرماتے ہم جس کے معبن اقتباسا ت بہا رفقل کیے جاتے ہیں۔

ر بہ نہ ایس کے بھی نہ ایس گے کہ بٹی کا بنا اپنے نا کا بنا بھی کسی کے ہوسکتا ہے ہوں نہ بہ نہ ایک کا مور فاطر کے سے میں نہیں آ باکہ تام جہاں سے نرا لا اورانو کھا اصول فاص اولا و فاطر کے سے کہ میں کہ بنا کہ کہا تہ ہوں کہ کہ فال معنا مہر بٹی کی اولا و کو نا نا کی فریت مجما گیلہ ہے۔ ہا ہے دوسری بات ہے کہ مجا ز آ اپنے فواس کو کملا غیر دیں کے کہ بھی بٹا کہ کہا رہتے ہیں اور اس مجا ز سے حقیقت پرکوئی اثر ایسے بیٹے ورجہ دوم کے ہوتے ہیں۔ اور اس مجاز سے حقیقت پرکوئی اثر نہیں بڑا ہے ۔۔۔ یہ سب اصطلاحات آل ربول و فرزیت ربول و ابن نہیں بڑا ہے ۔۔۔۔ یہ سب اصطلاحات آل ربول و فرزیت ربول و ابن میں و اپنے منہ میاں معمو بننے کے لیے وضع کی گئی میں اور جن کی حقیقت میں جو اپنے منہ میاں معمو بننے کے لیے وضع کی گئی میں اور جن کی حقیقت میں امر جن کی حقیقت میں امر جن کی حقیقت میں امر بڑی کا عت کے لیے عوام کی بدر دی صال کی میں دور کی کا میر بین کی جات کے لیے عوام کی بدر دی صال کی میں دار آنجار ایک یعی کو خیال سے طرح طرح کی تدبیریں کی جاتی ہیں۔ از آنجار ایک یعی کو خیال سے طرح طرح کی تدبیریں کی جاتی ہیں۔ از آنجار ایک یعی کے خیال سے طرح طرح کی تدبیریں کی جاتی ہیں۔ از آنجار ایک یعی کی میں ۔ از آنجار ایک یعی کی خیال سے طرح طرح کی تدبیریں کی جاتی ہیں۔ از آنجار ایک یعی کو خیال سے طرح طرح کی تدبیریں کی جاتی ہیں۔ از آنجار ایک یعی کی دیال سے طرح طرح کی تدبیریں کی جات کے لیے موام کی بدر دی صال کی خوال سے طرح طرح کی تدبیریں کی جات کے لیے دور اس کی جات کے خیال سے طرح طرح کی تدبیریں کی جات کے دیال سے طرح طرح کی تدبیریں کی جات کی جات کی دور کی تعین کی جات کے خیال سے طرح طرح کی تدبیریں کی جات کی جات کے خیال سے طرح طرح کی تدبیریں کی جات کے دیال سے طرح طرح کی تدبیریں کی جات کی دور کی تعین کی دور کی تعین کی جات کے دیال سے طرح طرح کی تدبیریں کی جات کی دور کی تعین کی جات کے دیال سے طرح طرح کی تدبیریں کی جات کی خیال سے خوام می کی جو کی تعین کی تعین

بل تھی کہ پین نی وقیت کا اور ہو سے ف لدان الینی عباسی ف لد ن سے مقا ک جاتا تھا کہ عربول افٹر کی فرثیت ہیں : ورعب سی خالہ ان سے تشیلت شب ين برزمن . . . . ، ، و . و و تونسي خده ت علميد نقوال بي سيخ فالدائل دا مے کی میں بن کے بیے منت اساری سمیٹ ان کی منون رہے گی حب دیکھیے اور جاں دیکھیے سازشوں کا ایک دفتر میں جواس ، منها و فریت ابول نے خلافت اسلامیہ کے لاٹ تھول رکھاتھا کہی خلافت نی میہ سےخلاف ماز ا و کھی کا ررو، نیا کسی ا ورمز کی کھائی کسی عباسی خلف رمِنی انسٹونہی ا كے خلاف ابسى ہى كارروائي كى اوركيمين نه آئى اورجب ان فالمِغسك یردازلو ل کوشانی کی گئی تو کھے کا رہے مظلوم س دورو مدر کروہا ی كيو كوسم او لاويول س. . . . . فدا غارت كرس اسلى معسب كو كرخودكو سدوسادات کیتیس اوراگرکوئی اینایی م جدی اور خالص اشی این الوسد مكسے واستسليم بن كرتے اور : ويكر النى فا ندانوں كوال سي الله الله س شاركرت من من فرا فارت كرے اس عقد الفضل كو يبي يد فن اورتمام ف دات كي مس بيرت بيرت كه ا دري رست كوني فام الله كال بن اس قدر الميت دى بن تى بيدا ورس ما دات من ومرا وا اورا دنی طبقه ی جومورس اور کنیزس اولا دکی ائی بنی ان کارشته فخرنب کے وقت فراموش کر دیا طا تاہے۔ ۱۰۰۰ اسم ان بیانات کی دو منتوج مونیکاکوئی خاص صرورت توزیمی کمو تخدید وسی خيالات سيجن كااظهاراب مدميان سياوت نبى الشمكي طرف سعار باركيا كياب

ور قریب فریب ان نما م امور بر مبلداول کے متلف مقامات میں بحبث کھی جا مگی ہے لبكن يويخه بهال سيادت بنى إشم اوتونسلت نسب كاعلماره وكركبيا جار إب مناسب ملوم مواكه غايت اختصار مح ساتمان بيانات كصنعلق اينے خيالات كا المهار ر دیا جائے ناکداس کی کمیا ٹی تحث بیک وقت نفرسے گزر سکے۔ واضح رہے کہم نہایت ہی اختصار کے ساتھ افلہا رخیا لات کے بیے مجور مس کیو بخدا ب منروری سے نرورى لوالت كے ليے يمي كتاب فراس كني كش باتى نبس بے۔ لائة مضول تكارمها حب توريزها تي بن (تمام جبان سے نرالا اور الوكھا ا**صول خاص اولا د فاطمه کے لیے کس طرح بنا لیا گیا گیا آب اس کی کو ئی ایک** شال مبی ش کرسکتے ہیں کہ فلال متام پر مثبی کی اولا دکونا ناکی ندمیت سمجم لیا ہے) . فود کلام البی س برنامل ہے ابندائسی دو سری طرف شال کے لیے توجہ کرنے ن ضرورت منس منعد و مقامات برملداول مين مي اس كا ذكر مهو چکاہے۔ اور بها انجما اشارة خباب سندالمتعلمين فخرالتا نرين موللناشا هعبدا لغزيز صاحب محدث دلموي كا *لام<mark>مَّلُ كيامِا تاہے ـ*(انابن البنت له حكم الاين و معـذا يعـى عـيـى فى</mark> مرائيل . سرالشهاد تين) يعفنواسليف كحكمي وافل بوتاب لهذا عبى بى اسرائيل كهلات بيمضون فارسا حب كومعلوم بوجانا فياست كدتهم حبان س مالااودا نوکھا قامدہ بنی فاطر کے بیے نہیں بنایا گیا اس سے جدمعنمون کا رصاحیے میے فراتے میں دخیروں کے بیے کو معی مرا کہ کر کار لیتے ہیں الیے بیٹے ورج دم کے ہوتے ہیں ) فرض کیا کہ درجہ دوم ہی ہے ہوتے ہیں لیکن اس سے مغمون محاکم ىبا مات كۆنوت نىپى كېنې كىي كونخه ان كے نىب بى ايساكو ئى درجە دوم ككېه درجەجيام

بحر کمکیدور دیستم کابسی فرند ندیول موجر و نہیں ہے جنبی کو تام و نیانے ربول کا نوس وف کے اعث بیٹا کھا ہے حو دحمنورنے ان کو بٹاک اور بوقت میا لمد ہے موشر سے ان کے فرز ندہونے کی ٹاقابل تردیدتعبدیق فرا دی تام امت نے ان کواور ان کی ا و لا و کوا و لا ورسول کمه کسی و وسریت مسئرنسب میں ، بن پسنت ریمنکم الاین مے ورج و منزلت كا اگركوئى فرز ندرسول موج و مو تومش كما مات دفقد ثبت بطري متدركم والالنبص لعسرقال معاابناى سريشهادتن اسف سبت دوا بیول سے است ہے کہ نبی نے فرا ایسے کر حسین پرے بیٹے میں کیا اس ر من عظیم میں بنی فاطم کا شرکی کوئی ووس اے اس کا جواب بقیناً نعی س سے ۔ تسطِّ على كرالائق منهون تحارمها حب ارشاد فرماتے ہیں۔ (آل رمول و ذریت ل وغيره خودساخته اصطلامات بي جراني مندسيال منمونين كے ليے وضع کی کمی **جیں۔** تعبول مضمون تُکارخو دساختہ ہی سہی لیکن حب اس خو دساختہ کو تمام علم مى طرف سے قبولیت مام و د وا م کا درجه مال ہوگیا تواب پیغل بغت واصطلا ہیں اور ان کا استعمال اپنے مل بر سراسرمائز و درست ہے اپنے سنہ میاں معمو بنے کی شال اس مقام بر درست نبیں ہے کیونخہ سا دات کو تمام مالم فرزیت رسول وآل رسول وسا وات كے ایعا طب یا دس البته علاوه سا دات کے حن اشخاصا نے ملات کئیں ورواج یا الغاظ اینے لیے استعال کرنے کی حادث کی ہے و مضروم اینے مزمیال مٹھو بنے ہیں کیونئے تنام دنیا ہیںا ن کوکو ئی بھی ان ا انا ظریرے یا و انہیں کر نامگروہ نود اینے لیے برا منا طاستعال کرنے کی جرمات کرتے ہی اور میں انتحا شهيان منونبناس بقول مغون سكارسا دات كينو دراخة الغاطاتا م

*ب تعول ہوگئے اورخواص وعوام سا دات کوا* ن ال**ما ن**اسے یا وکرنے سکھے حاشے فور ہے کہ وہ کونسی توت سا وات میں تھی کہ انہوں سے تمام عالم سے اپنے کو سیدوساوا سے نما طب کرا نیا۔ کی کسی و وسرے خا ندان س ایسی قوت موجو دہنیں ہے کہ اپنے فودسا ختہ الفاظ کوائن مالم سے سلیم کراہے۔اس کے بعدلائق مفنون نگارصاح ہے ج زات س. (لوگول كومغالطه و يالماتا تفاكهم رسول الشركي ورست ب ا ورعباسی خا'مدا ن سے ضلیلت نسب میں برٹر ہیں ۔اس میں کیاشک ہے حضرت عيسى ذريت ابرائهمس سا وات ميى دريت رسول من يتام عم سے تعلیم کرتا ہے اور اسی باعث نہ سرف عباسی خاندان کمکہ تمام بنی ہے تھے میں ان کھ نبلت ماس ہے۔ وا تعاق است علما راکہ انجھنیلت وزیر صنین رام د محررانمیت اسماوت الکونین) اگرتمام عالم کے علماکی اس متعقد راسے سے لاکٹی ضمون فَعُ رَسَفَق نه ہوں تو کم از کم اپنے عبد المجد تعینی إرون الرشید کی راسے سے تو اتفا فرائمي ۔ وکتا ہے کہ سنبتی اہل سا وات اوفعنلیت میں سب سے مقدم ہیں آدائے الخلفارسيطی اس کے بعدلائق مضمون ٹھارتح مرفراتے ہیں (وہ کونسی خد اس حلیلہ خاندا نسا دات نے *کی ہیں جن کے لیے ملت اسلامی ا*ن کی*م ش* ممنون رہے گی ہا س موال سے جواب س سم خو د سائل ہیں کہ وہ کونسی خدا ت طبلد اسلامی کی میں جو خاندا ن سا دات نے انجام شیں دیں کیا سا دات سے ورث املی خیاب خاتم النین نے اپنی خدات ملیلہ سے اپنی است کو ممنون نہیں فرایا سا دات کے دوسرے مورث بینی خباب اررا مندالغالت کی و مبے شارحر بی اور

علمي خدات لائق مضمون بخخ رئے مصر كليقے وقت فير موش كروس بن بياما لمر أنات ینا زہے۔ یا دکریں یوم خند ق کوکہ میں روز کی کیا جنہ ساتھیدری کو تعام است کے اعال سے جو قبیامت بک ہوں گئے مخرصا و ق نے اعلی و بنشش بیان و و <u>، م</u>ے رصفوا ہ ک ب نبرا) ا وراسی طرح یا د کرس ان تما صرفحار با ت کوهن س سار مر و کفر کا معدراو من مقا بله موارا ن سب كي تفسيل بهان كان نيس ورسَّرينهي عدات إب منيتهم کی دریا فت طلب موں تولایق عنمون نجارا پنے جد مجد حصر ت این عباش سسے دریا فت کریں جھیبرامت و ترحمان وڑان شہور مں اور فر ماتے میں کہ حدا کی سم علی کوعلم کے نو حصے حال میں اور وسویں حصے س یام لوگ ان کے شرکی س (ازالة الخفام) ببي حينرت ابن عياس دوسرے مقام ير فرماتے سي كه أنحينرت صلعم كوخذا ستصمر كما ا ورخياب امثر كورسول متصلعم ستعلم بؤا ورتجت خاب أم س علم لل مبرا ورتبام صحابه رمول كاعلم مقالبه حباب ميرك علم كالك فعروب ورياكے ساسنے (بنابيع المؤوه) اگران كما أبول كى تحريرات بر لائق معنمون كالممن نه سول **توحیا ہیے ک**ہ منزمسجد و مدرسه وز اویہ وخانقاد مئیہ تمام عالم کی درو دیو رہے سادات كي ان خدمات عليله كي كوابي عال كريس بها ل اس كي تفسل مكويس ے اس سے بیدلائق مضمو*ن نگارصاحت تحرفراتے ہی (معبی خا ندال شی امی* کے خلات سا دات نے سازشس اور تھٹی کا رروا کیا ل کس اور منہ کیا کھائی) و کونسی سازشیں ہیں جن کا ذکرہے اگراس کی تفسیل بیان ہیں آتی تو شايد بشرط ضرورت جواب مي ديا جائحا ندان حكى كارروا يول كاكوكي وكرب جن كاحوالد ديا جار إسب. البته منهورترين واتعد بني اميد اورسا دات معمار آت

لانت راشده كے بعدما و تا عظیمهٔ كر بلائے أكرلائق مفون تكاركايه خيال ہے كه سات نے اس معرکہ میں منہ کی **کھائی تو ا** بو یجر ابن عربی اکھی کے مقلدین کر ہوانوا ہا ان زم ں شوق سے اینا نا م لکھا میں فر المحدّمین سندالمناخرین مولننا شاہ عبدالعزیز میا. مدت د بوی آنخفرت کے کالات نبوت لکھنے کے بعد تحریر فر ماتے ہیں۔ (لکن بتحلهٔ كمال لعربيصل بنفسه وهوالشهادة) يني أنحفزت مليم س ايك كمال باتی ره گیا تماکه حضرت کی نوات میں حال نه تما ا ورو ه شهادت ہے۔ اس کے بعد محدث مدوح الثان مح تريز ماقي مس (قا قنصنت حكمة الله ان بلحق هٰ لهُ الكمال العظيم بسائكها لاته بعدوفاته وانقضاءا يامرخلانته المتحتنافي المغلوبية والمظلومية برجال من اهلبيته يل باقريب اقاربه واعز اولادم ومزيكون فيحكم إبناء وحتى ليحتحاله ويندبج الهدوجياله فترجهت عنايت الله تعالى بعدانقمناءايام الخلافةإلخهفاالالحاق فاستنابت الحسنين عليهماالسلامرمناب ا وحملتهما مرّاتين للاحظته وخدين عماله (الشرآب) ملامنيطلب يركعكمت الهى كالمقتضايه برداكه اس كمال شبا دت كاظهورآب كياعز اولا دینے سنین سے ہو کو کمال انحفرت سلعم میں کمتی وسندرج ہوجا ہے۔اگر کمالات نبوت میں سے اس کمال علیم وطب ل کو کوئی صاحب منھ کی کھانے سے مے ہے تعبہ کرنے صيعه دلير آوخش سے كريں أور ديموں كر مواخوا إن يزيد ميں شال موكر عالم اسلام س ان کا کبیبا شاندار استقبال ہوتا ہے رعدۃ الواغطین احرا<del>کھیں خ</del>یا بیلونیا لمولوی مناطراحن **معاحب گیلانی مشیخ الحدیث عامده فا ننده پیرای**ا و دکن *رسا*له اتفاکم

## و بوہندیں تحریر فراتے ہیں :۔

"اس بلندمین دے برکون قدم جاسی ہے جس پڑسین علیہ ملسلام کوئے موس تھے ایسی ہم گیری وہرد خربزی سے حصہ بی ہی ہے کہ جس کا اختصام دنیا صدیوں سے لے رہی ہے اور ب کس انتقام پورا نہیں ہوا ہوں ہے ۔ قرنوں سے نفرت کی موسد دہار برٹس پزیدا ور ہیں ہے ساتھوں پر ہوری ہے کیکن نگی نہیں تحریمی میں میں معدی ہجری ہیں اس کے اعمال سے ہوری ہے کیکن نگی نہیں تحریمی تا ہی موں میں اس کے اعمال سے کوگوں نے بنزاری اس آن بان سے قائم میں ہوری ہے کہ کارہ نے در ہے کہ کارہ اس کے اعمال ہے کہ کہ کارہ کے در ہے کہ کہ کے در ہے کہ کیکن ان احسا فون میں کشنا بڑا احلیٰ میں اور سرتا بقدم غرق ہے اور رہے کی سکین ان احسا فون میں کشنا بڑا احلیٰ ہے جو آ ہے ہے ہم بکیوں کے میا تھ کیا اگرچ آ پ بی نہیں بر لیکن بنی زا در نے ہیں اور اسی لیے آ ب سے وہ کام بن آ یا جا اوا لعزم من الرس کے شایا نواز ہو سے شال ہے ہی الی ہے۔

ملارامت اور فاصان فدا ہمینہ سے شہادت میں کوایک فوز غلیم اور فسام نبوی میں سے ایک خصوصیت عزیز وطبل بیا ن کرتے آئے ہم لیکن لبض ماصبی خیال کے لوگ اس کے دریے رہے ہیں کہ جس طرح مکن ہواس کی غلمت وا ہمیت میں کمی کی جائے اور ٹابت کیا جائے کہ فک گیری کی ہو س میں شہید کر بلاکا فون ابہا۔ آگرائی کیا ل بوت کا فہور مجائے بیٹے کے باب سے ہو اتو ان نا جیوں کے نز دیک بر تا م نقصانات اس فک گیری کے جذبہ ناجمود کے مجائے بیٹے کے خود باب ملم میں نظر

أتص الانخد خياب امم المممال ان كي آبار كوام اوران كي اولا وغلا م كي مدارج اس سے مس لبندس خدا کی قدرت نظرا تی ہے کہ عالم اسلام میں اب ہی ایسے لوگ موجود ہیں جوشہیدکر بلاکے فو زعظیم کومنہ کی کہانے سے تعبیر کرنے پر د لیرس اس ا بعدلائق مفعون تظارصا حب تحرير فرمالتي من برقيم عباسي خلعنا ررضي المنتخ من من المنتخ من المنتخ من المنتخ من ا کے خلا*ت سا دات نے* ایسی ہی کار روائیال کیں اور بن نہ آئی او *ب*ٹ ان ظالم منسد ه پر د ۱ ز و س کی گوشمالی کی گئی تو تھے بچا رنے ہم نظلوم ہر اس بیان میں معی لائق مفنمون تکاریئے سی خامس واقعہ یا وا تعیات کا ذکر مہنس کم ، اس کے جاب کا کوئی حق او اہوں کتا البتہ آل نی وآل عباس کے محاربات میں ب سے زیا وہ نمایا ں واقعات مضورا و رد وسپید برا در ان بینیفن زکیہ وارا سے من ان برحلیدا دل بن ا حالاً بحث کلهی حاصکی ہے۔ جویہ طاہر کرنے کے لیے کافی ہے کہ ان دو فرنتیوں میں کو ن ظالم تھا اور کون مطلوم مورضین کی تہا دت کے علاوه خاصان فداا ورمقر بالن حضرت مل وعلائی شها دیه بمی اس نزاع س ادا ی تا سُیدیں موجو دہے اور ہمیں بقین ہے کہ حضرت امام اعظم البوصنیع ناتم نے منصور ور اس کی ماعت کے قبل کا فتوی اسے مطلوم تجور مرکز سی و یا تھا ۔ کمبرما وات کو مغلوم ديحكرا نهوس نے مهدی فنس زكريے بيائی كوتحرير فر ايا تعاكہ فا فعد كا فعال ابوك في الله المنافي المنافي الماني الماني المالي ا یعنے پرکہ کہا اپنے مخالف (بعنی مصورا دراس کے مواحوا ہول) کے ساتھ و وعل رس جآب سے باپ نے اہل صنین کے ساتد کیا تنا اور و عمل ناکریں ج آب مے باب بنی حضرت علی کرم استروج نے ال مل کے ساتھ کیا تھا پیللب یہ کہ خا<sup>ہے</sup>

و کرنے میں کو' ما می نامجھنے و نا نر سی طاوم سا وات کی نایت و ڑوا قت میں مجا غطمة نے اپنی جان کی قرن فی دی تفصیل کے لیے ماحقہ ہوسفحہ ۱۰ اکرا ب ۱۹، ای فلوم جاعت ما دوت کی جایت میں اور ایک حیث فعاموں کے تکمہ اور اور ا ے كوڑے كہا ہے كيا ان المامن عبيلس كي ثرا وشها دت وثيا ہے اسلام مرابط م و مفاوم کے تعین کے بیے کا فی ہس ہے رکیا سا د.ت کی کوش و ک ساتھ ان خاصا خداکی کوشالی می عقید تمندوں کے لیے تھن بے معنی ہے رائق مضمون تھ رفعفا ر عباسی کے ساتھ رضی مستنہ مرحمعین تحریر فروتے ہیں۔ یہ انفاظ منظیمی من تعدی کروہ سے لیے عالمہ اسلام میں بونے اور لکھے عاتے میں بھیل نظفا بحثما نہیں ہو اوراس عالی ان لاستعال كزاننودان عا فالحفظت وتغذس كوكم كرنه العراق نوفين ان سلاطين كو بغير المسلم تحقظيمي الغا ط كے تعبیغه واحدغا ئب إ وكرنتے بساسى كتاب بين شاميراله وُحسنفين ی عبارات جا بحالفل موی من جن سے ہارے اس سان کی تصدیق نمو نی موتحتی ہے۔ مثال کے بیے فاخف موعلا منسلی نعانی کی شہور طمہ رجو کتا ۔ نم کے صفحہ ، بر ورج ہے۔ اس میں حضرت عباس کو تصنعہ جمع غائب تعظیم یا دسما کھیاہے۔ اور ان ينام نامى كے ساتھ لفظ حضرت مى تعظيماً استعمال ہواہے ۔ نخان اس كي نخآ کے بیتے بعنی منصور کواسی نظم س بغیرکسی استینظیمی بعظ کے عبیغہ و ، حد خاک ب اُدکیا گیاہے۔ بے *ٹیک خا*ندان عباس میں خورحضرت عباس اور ان کیے لیس القدر ذیا ابن عباس کے اسار گوا می کے ساتھ یہ الفاظ مخمت و تغدیس محل استعمال سوتے م البته یه فخرخاندان سا دات بی کوحال بواکه ان سے احبا دیے، کا رگرا می مح ساتد سلسله ببلسله بإ وجود مصب نبوت برفائز نه هونے کے علما وخواص و موا مرسطم

ہواںلام کے تعظیمی امنا ظ سمیٹ استعال کئے ہیں ۔۔ سوائے خاندان سا وا ت کے فیرانبیا کے لیے یہ الفاظ کہ سہستعال ہنس کئے گئے کیا ہمارے لائق مضمون گارمے تنتنی می حقیقت رکیمبی غور فر ما با ہے جب *تک اس خلافت غیر دا شدہ کی گرا*گر رىي اس تىم كى على الغاط ىعن او قات جبراً و قبراً عنى استعال كرائسع الحياقي تقير. اميرالمومنين أيك عام لعب ان سلاطين كالتحاحثي كديزيدا ورتمام خلفار فابعد المامليا و براس لقب سے اب جود صویں صدی بجری کک لمقب ہوتے رہے علامہ سیوطی ما ریخ انحلفا م*یں تحریر فر*اتے ہی کہ حضرت عمراین عبدالعزیز خلیفہ اموی *کے سامنے* سی نے پریدکو اسرالموسنین کھ کر یا دکیا توآب نے اس کی یاداش میں اسے مبل وڑے نگوائے ۔اگراپ بھی مندا کی قدرت سے ایسا ہی کوئی پاکساز اور ہا دل خلیفہ مراقتدار موجائ تومعلوم نهس كدان مقدس الفاظ تعطيح كصبي محل اورنا حائزاتما سے بیے کیا شراتحویز کی حائے گی رسلاطین کے ایسے سلسلہ مرجن میں دنیا طلبی اور وزیل دارى كربرين نوسف موجود مهول جن مرب للبسي حفيه ونسا الني حققي محاحنيني عيائي اورات ككافون مباح كرايا كما ہو طرح طرح كے دسائس اور اعمال فتى وفجور و لملروجرما ن محياموں كے ساتھ والبتہ ہو ل ان مقدس تعظیمی الفاظ کا بلالحاظ نكر وبدرامبین*) کی مراحت ہے استعال کیاجا ٹاکیا بیندیدہ نگا ہے دیجیا جا بحتاہے۔* اورجو خدامے نیک بندے ان میں ہوئے ہی وہ ببرحال ظالموں کی فہرست ہی نہں آتے میں خدا ان کوغرتی رحمت کرہے۔اس سے بعدلائق مضمون ٹکا رصاحبے ترر فرماتے ہیں . (خدا غارت کرے اس لی تعمب کو کہ خود کو سدوسا فا ئیتے میں اوراگر کو ٹی اینا ہی ہمجدی اور خالص ہاستی اپنے کو سید کھھ دیے

بر نهب کرتے اور نہ و بگر اسمی خاندانوں کوال بیت رمول ہی شارکر ں) معیم ہن*سے کہ صرف س*ادات باعث میں تصب کے غیروطی کو سیدنس میں .اگریفلطی ہے توتمام عالم اس قلطی مس متبلہ ہے، وراس کی شایت ہا می ا ہونی چاہیے کہ سوائے بنی فاطمہ کے کسی فیرکے لیے لفظ سسیدوسا واٹ کو کو ٹیمی **ما ل ننبس کرتا ہے۔ اب راہمجدی ہونے کا سوال۔ اگر بہی سوال تمام قبال آر** ورا ولا والعيل كيطرف سے موتو عابيے كرىپ كوسيد وسا وات سے موسوم كيا جاند يونخه يرسب للشبهه يمجدى ميركيا لائق مضمون تنخ رتمامه ولاد سليبا أملكه تأمراولالوق لولمجاظ مبی می مونے محے میدوسا وات سے موسوم و منا طب کرتے ہی۔ اسی طرح ائق مضمون تکار کااعترام الربیت رسول ملیم کی مذک بعی د رست نیس ہے۔ دل انٹەصلىمە گى قرابىت قرىپ سے باعث دىگۈلىشى خاندا نو *س يىمى معن، قوا*ت الم بت كا اللاق مركب مع بن صنعين نفي المياء اوراس مذكب لمحاظ قرابت ربيه وبغرمض المهارتعلق قرسى اس كاستعال باعتبارا س لفظ كيمتني كحاكركها جائے توغالیًا کسی سے نز دیک چندال لائق اعتبراض ممی سب البتہ مخصوص پیر طبهريح تحت الببيت رمول صلحم سي دمجريني إشمركا شمول علما را مت كاشفعه ہے اور ایل بہت کی مذکب ج محم بھی محت ہے وہ آیا تعلمبر کی صدیک ہی ہے ملا او مے دوبڑے گروہ بینی شیعہ وسنی اس بڑسفت ہیں کہ بیمیا رّین نا مدار (علی و فاطرفہ ؟ ہا م بیناً آیہ تطبیر کے تحت البیت نبی ہیں۔ اہل سنت کے علما کی اکثریت ایجیال وعقیدہ کی ہے کہ وائے ان جارتن کے آئی تطہیر اور کوئی داخل نہیں ہے السته تعض علمارا بالتسنن نے ازو اج مطہرات رصنی الله عنہبن کویمبی انبرد آفل متبنه)

ں بیان *کیا ہے* اس کی تعفیلی بحث علدا دل ہی ہے ( ملا خطعہ بیوصفحہ ۸ ۸ حلد نہا و بعد ، میں ، نق مضمون ٹخار کی بڈسکا بت سا دات سے نضول ہے یہ شکا*یت تما*م را مت سے مونی بیاہیے کہ سب نے اِلا لغاق نمام نی اِشْم کو آ با لطور پر نه شامل فرما یا فخرالمحدتمن حبا ب مولئنا شا ه عبالحق صها متب تحریر فر مات مس (وخملا ت دران که مرا و با بلبیت دری آیه کرمه کمیت. اکثر برآ نند که مرا د آن فاطروش وصين وعلى است سلام المندعليهم المبعين خيانحه اكثريويات دال برانست وانصاف آنست كأنبا مظهره نيز د اخل اند . . . . انخ مدا رج النبوة ) إ قى تحبّ ا بني تحجه ير للاحطه مو - اس كے بعد مضمون تظارصاحب تمرير فرماتيس (خداغارت كرے اس مسلم لعضيل كوك ہی دریحہ رفض اور تمام ضا دا ت کی حرب )معلوم نہں کہ یہ کونسا عقیدہ پر مے جس کا ذکرمے اگریہ و می محت تعضیلہ ا ورمفضولیہ کی ہے جو متعارف تواس بر بهاررائ كرف سے اس مقام برہم معدور بس العبتہ اگرنسي طبيل كى طرف لائق مفعون تخاركا اشاره سيحبياكه ظا مركلام سي سرتيح مو ماجي تواس ك تعلق با را محصربان و ی مے جوتا معلماکا تنفقہ ہے اور جسے اربار اس کتاب سالل و *ایگیاہے بینی یہ کہ جونصنیلت نسب پرٹ نبین کوحا*سل ہوی ہے *وہ تمام* است میں *ى كو حال نہيں ہوى يہى مں حن كو نقبو ل خباب شدا لمحد تمن مولانا شاہ طيفزنز* حب و لموی و در محرمل واکا برامت سا وت مطلقه ملی شدد ۱ ما کونها راتين لملاحظته صلع تمن وجهين الاقال منحبهت السيادة الطاق سرالشهاد تین بینی حنین کا آئینه مونا و اسطے بر توجال محری کے دو ولیلول سے نابت ہے. اول تحبت سیا دیت معلفہٰ . . . . ، ابنح و س کے علا وہ تمام ا

تانسباس مال ہوی ہے وہ کہ ِ ے کو حاصل مہیں ہو ہی نسب الق الا مرشح رغور فر ہانس کہ مولاننا شاہ عب الغرب ه وغیره حرصنین کی سا دیت مطلقه کے معترف س اور تعام حماین سے علما ہو ین کی صنیات نسب کی تنها دت ابر اتفا ق دیتے آئے میں دیکہ یفس من دمیں ہونیکے میں **ا**نہیں اس سے بعد لائق مفنموان شخار ما حب فرمات میں احبر**ت م**یس ما دری سِت ته کونی بی فاطمه کی حد یک س قدر ایمست وی جاتی ے اور بنی فاطمہ میں دگیرا قوام اور ا د نیٰ طبقہ کی جوعور تیں اورکنیز*ن* اولا د کی انیں منیں ان کا رشتہ فخ نسب سے وقت فرا مو**ش ک**ر دیاج**ا تا** ہے۔ یہ ایک طعن ہے جوسا دات کی علومر تبت اور سی فضیلت مدر کھنے والول کی زبان رکھی کھی آ *ما تا ہے سخت حیر*ت اس پر ہے ک*د کنیزو*ل کی اولاد نه دينه والمسي كمي اينے شجره نسب برطعنه ديت وقت غور ميس فريات فو د ضمون تگار صاحب جواینے کوشا ہان عباسیہ کی تل میں شا فرماتے میں اپنے نجره لسب برا گرفطر طوالیس تومعلوم ہوگا کہ ان میں سے کتنے محمی وریری اور دیگیر نىلوں كى كنيزوں كى اولا دہيں بہارے نز دىك يەنج<sup>ىڭ</sup> بى*پ كا رہے تما*م عالم اسلام اس يرتتفق ہے كہ الحفرت صلىح كانسٹ تريف نيا كابتيرن سلانے الزم لەمن بترین هماز روے و ات وبهترین ایشان ازرو بی نسب (مدارح النبوه المبار غورہے کہ نسب کے اس تیجر ٔ طبیعۂ عالیہ میں کتنیا مہات غیرِ فاند ، نو ل کی موجر د تین راحت مورضین غو د خباب لم جرهٔ والدهٔ منعیل ام ولد تقیس کیاان غیر**خا** ندان ی امہات کی میزش سے صنوصلعم کا سلانسب متا ٹر ہو ہے۔ اس کا جراب نعی ش

الرمضون على رئ يدخيال معكدا ن غيرف ندا ن كي آميز شول سيسللة نب منا دعتا یا ہوتا ہے توجا ہے کہ سب سے اول! منے نسب سے متاثر ہونے میر تا رہ بھر عائنة عورب كه تحصرت صلىم كالنب شريف إوجو وغيرتما نل كي امهات كي الم مے متاثر نہ مرسکا · ورجوسلیارُ نٹ ہزار ہا سال م*ک ب*وجودان آمیز شو *سے سل*فاً ، تد - بعاوه برجهٔ اولی خففا ایسی منرشوں سے متاثر نادو کا اور نہیں ہوا ونیا میں دیکونسا فاندان ہے جوہ س کا مرعی ہوسختا ہے کداز آ وم نااین د مرکسی فینطاندا کی آ مینرتش ا س طرح کی پنسی ہوی۔ بلا خوف تر دید کہا جاسختا ہے کے صغیمتی برکو ڈی فا جِ دنہیں ہے جس میں زنا ن غیر*خا* ندا ن کی آ مینرش نہ ہوی ہو جصنو رس*رو رکا نتا* مرکے نبیت نٹرین کے تعلق دعوے کے ساتھ کہا جاسختا ہے کہ دنیا کا ہترین اور مجے تر<sup>ا</sup> بن مسلانب بہی ہے . کیا نطعہ زکریصطفو یہ کی اصالت وطہارت و کرامت وشرانت میں کسی معتقد کو مجال انجار موسحتی ہے۔ اب رہا یہ اعتراض کہ ا ن فیافوا) تی امہات کا نا م فحر نسب سے وقت کیوں فراموش کردیا جاتا ہے اور خیاب فاطمہ کی حد کک کیوں اس قدراہمیت دی جاتی ہے ۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جرنسبت جی فدرزیادہ قوی وشرافیف وعزیز وطلیل ہو تی ہے اسی فدر نما یا ں ا ور **م**لیا و<sup>م</sup> قابل ذکر ہی ہوتی ہے ۔ اور قوی تروشریعت ترلنبت کے مقابل کم تر ورجہ کی مبت نما یان اور قابل و کرمنیس بوتی ہے مینگاکا یا نی اپنی طبارت ولط فت اور تَو<sup>: ا</sup> گُون **خعوصیا ت**کے **ب**اعث خاص مور پر شہورہے۔اس کے مخرج پر آلیل مفدار س لطبیت! نی کی براڑ سے علتی ہے اور مبنا جننا یا نی آگے کو بہنا جا تاہے مین اُورِیا ۔سے تکبٹرت غیر ندی نا لول سے یانی کی *آمیزش اس میں ہو تی جاتی ہے۔* 

يها ت كسك اليف من كسيني ينع في مرار إندى الول ك إنى مرش الماسي ہوجاتی ہے۔ اس کے مطل برغا لباکٹی کرور تطرون میں شا مدد وجاری قطرے بئی اصیل ولطیعت یا نی سے بول سے جواس کے مخرج پر موجود تھے مرہ وجودان بیا کثیر میرشوں کے بیل رہی اے گنگا ہی کا یانی بباعث، س کی توی نسبت سے مہاجا ہے۔ وہا ل معبی اس یا نی کو کو ٹی شخص عبنا یا گومتی و غیبر سکا یا نی ہنس کہتا ہے کہ بخی ان أمیر شوں کی تسبت انتی تو ی وطی میں ہے تینی کئی گئیگا کے صل تعیف بانی کے چید قط لى - يەخىد قىطرى جۇڭنگا كى كەل كىلىن! نى كى شاملى بىي ان تمام ، مىزشول كىك ویاکیزگی کے ضامن ہوتے ہیں اور یہ سب یا نی گنگا ہی کا یا نی کہلا یا جاتا ہے ، اسی قیاس کیا حاسکتا ہے کہ خاب فاطمہ زمراکی توی وطی نسبت ان تمام ورمیا نی آمنےرٹنوں کی غیرفوی اورغیر حلی ستوں پرغالب اور تصوصیت سے لائق ذیحرہ ہو ہے اور کیوں نہ لائق و کر موکہ و نیا کے اولا ووالوں س کسی کوالیہا باپ نہ ل سکا مساخاب سده کو ملااگر بینست اعلی وا منرف می صوصیت سے قابل در منبوتو اور کونسی نبت اس کے مقابل قابل ذکر موسمتی ہے ۔ اگر اس نبب سے زیا دہ اورکو ٹی اعلی زنسبت کسی کے شجرہ نب میں موجود ہو تواس کے مقا بلہ برمش کرے اسى نىبت كے اجلى واشرف بونے كے يا عشامل راست باتفاق انتے آئے ہى بن کو بوضیلت نسب میں صل ہوی وہ امت میں کسی دو سرے کو نہ ل سکی اور نہ قیامت کمال تحی ہے۔ اسی پر دوسروں کوئی قیاس کر مینا جاسے عباسی س کے ا فرا د اینے کو آل عباس کیوں کیتے ہیں . آل سفاح وآل سلامہ بربر بر کیکنٹ د ۱ درمنصو باکیوں نئبیں کہتے ۔ اس کی و جذ طاہرے کہ اس سلسارنب مس حضرت

نبت عزيز وطبل تمام فريل وركم درجه كي نستول برغالب اورخصوصيت سے قال وکرہے او رجوعزت اس ملسل تسب میں حضرت عباس کوچ مل ہوی ہے وہ کسی سرے فروکواس تما *مسلسار میں حال ہنیں ہے* اوراسی *یسے خصوصیت سے قا*ل ور امهات ولا و سے الزنب رفضیلی میت حلدووم میں الم خطر ہوا۔ عمدة العلما اشاذ السلطيان نوا فضيلت حبك موبوى انوارا لندخان صيب مرحوم ومنفور جرحضرت طرحی، مدا و انشرصاحب مهاجر کمی قدس انشد سره العزیز کے سندرشدا و خليفه تصارك و اقونتس فرا يا كرتے تھے كد حضرت حاجي صاحب قبله ج نے ایک وقت و تحب مباحثہ ایک سیدصاحب اورعباسی صاحب کانسی صد کسنهایت دنجسی سے دیز تک ساعت فرایا اور با لا خرحب دونوں فرتی وا دخوا ہوئے تو ماجی معاحب تبار<sup>م</sup> نے عباسی صاحب سے مخالمب ہو کراپنے محضوص اندار میں فر ما یا کہ میا *ل تم کومعلوم ہے کہ تم اگر*ا بن عم رسول اسٹر ہو تو تمہا رہے نحا ط<sup>ابین</sup> رمول مندس بنم اگرسا فی حرم تھے ہو تو تہارے نما طب ساقی کو ٹرکے بیٹے م. خدانے تہارے اِب کو دنیوی بادشا مہت دمیا وران کے باب کو دیتی باد وی تہارے باب اگرا ہل ہا کم کے یا دشاہ و سرد ار رہے توان کے باپ اہرخت سرداری مهارے باب کی دنیوی سرداری بمشد کے بیے ختم ہو کی اوران سے باپ کی سرداری سمیٹ کے لیے باقی ہے۔ تہمارے باب کی سرداری و نیاکے سا اورعا رضی رہی ان سے بایس کے حصہ میں و وا می سیا دت مطلقہ آئی۔ ان کے ایک باپکا حن نام ال عالم کی گردن برقیامت کک کے بیے ہے تہا رہے کسی اپ كالساكوني حالتان عام رينس بي ....الع يس بي فرق مراتب تهام

ورا در کھے مور تو زامن کے اس سے نتویہ مواسین تسلیت کو انداز کر وار بنو الشمة س ; فما رُسنطنت في سية كاب يو بي نشه ف إلهم إها مرياس مو نبته ملفنت عيا سيد كے استحکا مركے وفرن سے اعضاب د قات نتمنعت وجوہ كى نها پرسا دا ت ا و رآل عباسلاً میں مفالفت باسمی منعا سرو مور ربا و کیر نی مجم یعنی حبفری عِقبلی عِلوی خاندانوں سے سادات سے برا دیا نہ تعلقات نہایت وش گوار رہے ہیں اویعفینلد تعانی نیج گٹ تا م نافعہ سے سا داشتی ملی وحعفہ ت<sup>ی ت</sup> علوی شیرو کرکی طرح جیلے آ رہے ہیں وجو کھیے بھی ہو الکین یہ امرنیا ہی از افروس کی . *سا* دات اور آل عما من من خانما نی رفایت اور و رمیه خصومت کے آ<sup>ن</sup>ا را بعی یک اقی میلے آتے ہیں علوی وجعفری دعقلی ابتدائے وقت سے سا وات ه رفیق ا و رسیحے د وست اورخلص رہے ہیں ۔ تھان کا ہ کر ہا میں حب حق وہل ى آز ايش بوى وركما لات نبوت سيساك برے كمال يفي شها دت كى تحميل كاوقت آيا اس وقت بعبي ان بينول خاند نور يح افرا واتبلانع ظهم ش. سے آ گئے آگے حق کی نصرت وحایت کرتے نظرآ سے اور خدا کی را ہ یں شہید ہو کم زندهٔ جاوید موے ۔ اور ابن رسول اندکی حایت و نصرت میں تیامت کے یے اپنے نام روشن کرگئے اس وقت مک آل عبا سٹنسے خاندان ساوا ت سے تعلقا ت خوشگوارتھے گرافر س ہے کہ اس خاندان سے کسی فرد کا <sup>ا</sup> م می بد ر بلاکے زندہ جا وید نامول میں مہیں ہے۔خاند ان عباس اور خصوصاً حضرت ابن عباس سے سا دات کو یہ برا و یا زشکا یت علی آتی ہے کہ اس معدب ترین یں وہی رفا قت جس کی میدتھیا د ا نہ ہورکا مکن ہے کہ اپنی سلحت آرقی

ا ورصوا ب وید یا کسی خاص مجبوری سے الیا موا ہو گراس میں شک بنیس کہ بنوام کے دلیجوا فرا دینے میں رفاقت و ہرا در می ا داکر دیا ۔ ۔ (رحتہ اللہ طلبہ جعیدی) بنوائتهم تنوطنه امرومه كفخفرطالات إبنو باشم كي ايك شاخ ميني خاندان نقوي تولين ا مردم کے ذکر ہیں یہ کتاب خاص مور ریکھی گئی ہے۔ ان کے علا وہ بعض دیگر خاند ان سا دات کے ہیں من سے تعلقات قرابت اس خاندان بی قدیم سے ہو آئے ہیں ان کامحتصر دُ کرھبی اس کتیا ہے میں ہواہے مثلاً سا دات دہشمندان *وسادا* حنی محلئے کوٹ وسا وات نوگیاں ان کے علاوہ تعض دیگیرخا ند ان بھی سا وات سے امروہ میں آباد ہیں جن کا کو ٹی وکر اس کتا ب میں نہیں ہے ۔ بعض دیگر قبا ني إنتم يمي امروم سي آباد بي - ان كا ذكر مختصر طور بر لمجاظ قرابت سا دات الهال ملعاماتا ہے۔ علوی احضرت علی کرم الله وجه کی وه اولا دج بطبن مطهره فاطمه زبرا سے نسب سے اصطلاحًا علوی کہی جاتی ہے امروسہ میں اس خاندان کے مورث اعلیٰ شاہ عربہ ہ ہوے ہی جن کا ذکر شرایف مقاصدا لعار فین میں مرجو دہے جس سے با یا جا تا ہ كأنخنا بحضرت نغام الدين نارنونى تحلميذ رشيدا ورمريد بإحظام تتعييرا حضرت ثاه ولايت مرامروم، مي مرتول متعكف اور مصروف مراقعه ومحايره رہے۔ اور بالافرتبارغ اار رمیع التا نی سلائن وصل بی مورهد کا وامرو مد كے صل منون موے درمترا شرعلیہ) ز ا بروتقی وخدا رسیدہ بزرگ تھے آ پ کاسل کہ حضرت محربن حفید سیقس موتا ہداس فاندان میں صاحبان فضل و کمال موتے آئے ہیں اور یہ گروہ شکر وعلوی شہورہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ نیجاب میں لگ

ِ فَي مَعًا مِبْ وَإِل سِي نَقِول صاحب ، كُينه عياسي ان كيمورث شاه مغدا و ندغاز مرو مہیں وار د ہوکشتقل ہور پرساکن ہونے قصدقید اِ صنع نا مدیڑ د کن ہی می ک نررگ ساگرشے سلطان شکل آ سان تھا مزرشریعت ہے جن ہو وطن ساگڑہ بیا ن کما جا تا سے لیلنت آصفیہ کی طرف سے اس درگا ہ کے بیے ایک معقول ماہ مقرر مے اور شا وربا اون المحسني ماحب إلىغس اس سے سجادہ ين مب امرومهسے اس ملوی خاندان میں شاہ بہاء الدین صاحب نقشبندی تبام میں ساحب نبت بزرگ ہوئے ہیں اس خاندان کے ایک فرد شاہ صنیا مالدین ما حب معسنت مراته الان بين يناندان لمجاط شرافت وملم ومل مروميس بهيشه سے متیاز ر بإہے تفعیلی ما لات اس خا ندان کے بہي معلوم نہس ا ورند بيعلم ہے کہ سادات نقوی میں اس خاندان سے کوئی قرابت ہوی ہے یا نہیں ۔ حیفری | دوانجاصین حضرت حیفرطه یاژانی اولا د حبفری کهلاتی ہے۔ آنجنا ب حضرت علی مرتعنیٰ کے برا و بر اور آ مخضرت مسلمے کے ابن عم وہم شبام ست تھے مہا جرک یشدیں سے ایک آ یہ مبی ہیں ۔مونہ کی خبگ مٰیں آ یہ کلم خیا کے رساتات سالوں بے شکرے کما ندار رہے مکم نبوی یہ تعاکہ زید بن حارث کٹیکر سے سروا بنبی اگرہ ہ شهر موجائين توحضرت حيفرين ابي طالب سرد المستنفي من ا ورجب يهمي شهيد موجا لیں توعیدا شرین رو اصرروایشکر نبائے مائس اور بیمی شہد میجائی تو وہنخس سردارکشکرنے جے سب سلمان متخب کریں یمورمنین سکھتے ہیں کہ اس خیکر مں اسی ترتیب سے بیجے بعد دیگوے سروارا ان نشکر مقرر ہو سے اور شہید ہو تیے کئے ا ورائسی وقت اپنے مقام پر آ نحفرت صلیم کشعنسے ذریعہ سے ان مسیلح

شهادت اورو قدات کاعال باین فراتے سے میرخگ بی اک خاص منگ تھی جن تین مز رسلہ ایشکریوں سے تعابل ایک لاکھ مخالفین کا شکر حرار مصروف پیکا تما حفرت عبغر عن کی اری کی اری جب آئی آب نے رایت اسلام ا تھ میں ایا اوركثيرتعدا و مخالفنين كي آب كے إلى تقسيقىل بوئى - آب كا كھوڑا رخى بوكر گراورآب بیا ده وسمنول سے مصروف یکاررہے ۔آب کا دایا ل تعکث گیا توا بن إلى الم تعد سے جند استعالاجب إلى الم تعد سي كث كيا توا ب علم كو سینے سے نگا کرسنجھانے رہے ۔ اور اسی حالت میں شہید ہو گئے اس کے بعد عجبہ بن روا نهٔ سرد ایشکر بنے اور و اسمی شہید ہوے اس کے بعد باتفاق شکراسلام حضرت فالدین او مید سرد این کرنے اورانی مختلف مدا بسرسے شام کے وقت مگ رومیوں کے نشکر کوئشٹرویٹ کرویا۔ تعول شبی نمانی مرحوم ایک لا کھ سے تین ہزار کا سا تعالبه تعابر عاميا بى بىي هى كەنوج ل كودىشىنول كى زوسى بالىس حضرت عبدا للدبن عمر ما سان م كرم في محضرت حبفركي لاش ويحي تقى الوارون اور جیہوں ہے ۹ زخم تھے لیکن مب سے مب سامنے کی حاضب ہے لیٹ نے یہ و اغ تہیں اٹھا سے ('سیروالنبی) الغرض تبدا داسلام میں حضرت حبظر لماریکا ر تغطیم سب کوتسلیم ہے، ور آپ کے مدا رہے عالیہ و محا مطبلیہ میں تما م کتب

آپ کی اولاد امجادیں سے چندخاندان امروہہ میں ہیں۔ان میں ب سے زیا دہشہورخاندان حضرت شاہ محمدی فیاض رحمتہ اللہ طلبہ کا ہے۔جواپنے وقت میں شاہر صوفیہ صافیہ سے تھے سخنا عمر ہیں آمحرہ میں وصال ہوا اور

رائمة انتهضه این کے دادر آ با عبد العاله رفين في نسل من شاه ومغرا مدينء ف من الوظام أن للاستأل مایان من بهتان ماهیدننا و عصده مدین ند کوری فرزندا همبندا ورین وقت ک<sup>ون</sup> سالک مجذوب تھے۔ آپ کے خاندان و لاشان میں صوفیہ کرام کی ممثل زمشی<sup>اں</sup> ہوی س مامیان موج کے دو فرز ند ہاتی رہے جن کے مام سیج اندین و ہر الدین یں جا نی انڈکر نے علم فیفنل کے باعث خاص مور پرمشہو ہیں ہے۔ میں جا نی انڈکر نے علم فیفنل کے باعث خاص مور پرمشہو ہیں ہے۔ يتكن رهي ان محدو فرزندشا ومجدالدين وشادقيام الدين وست شاخرين س ف و قیام الدین صاحب کی وات والاصفات ساشا رامروبرسے اورا سیاسین میں ہے۔ ابھی کثیرتعدا دان شخاص کی زندہ موجو دہے جو سیاسے وید فیفٹ ار ہے مسرورونیفیاب ہوئے ہیں درحمتہ الله علیہ ) آپ کے دو فرز ایسسیدا لدین ا نف م الدين موسے - اول الذكر لا ولد موسئ لا نى الذكر كے فرز ند ارجمند شاہ علام صاحب اینے آبار کوام کی شانی موجود ہیں اسلمدالسدتعائی ، خاند ان نقوی متوطن امروم، سے چند قرابتیں اس خاندان میں ہوی ہیں جبافرہ کی کی دوسری شاخ امرومه می وه مصحب بر مولوی علی بنتی صاحب بروفیسر تکھنویونیونی عبدها ضرکے متہور عالمہ ورویب وشاعر ہیں یہ خاندان موہوی محرسین مها حب حعفرى كلم ومحله ما و تورس آ إ دب يسراخا ندان و دبرى صاحبانك ہے جس میں منی سبط علی معاحب آ زیری مجٹریٹ وغیرو کھے خاند ن ہیا۔ ان کی سکونت ما ہ شور میں ہے۔ یہ دونوں خاندان سکی سے معنقل موکر مروسیس آبا د ہوئے میں ان تین حیفری خاندا فل کے علا وہ امر وہدیں، ورکسی خاندا ن می علم

ويتطعيلي احضرت عيس بن ابي طالب جناب على كم يحصله بها أي ميس ريه بني بالتم ا ہے۔امروہہیں صرف ایک ہی خاندا عقیلی سے مثبور سے جس کی سکونت قریباً مت بوته سبران کانبر مهلم بخسل سے معلی ہوتا ہے۔ نبوش**ا ومعاحب جن کا مز ار درگاه اعزا لدین** ہیںہے اسی **خاندا ن** کے فروس بیان بیاجا تاہے کہ مکیم رکن الدین اس خاندان کے مورث امرومہ میں آگر مسے آن کو مكونت بذمير موسك اس خاندان كح حله افرا داينے نا م كے ساتھ حاذ ق لكھاكركے تعے . ان بیں سے دوصاحبا ن فیامن رسول او فیض رسول اب سے کیچہ و نو ق بل نمایا نعے۔ گرا ب کوئی تحف نو دا رہیں ہے معدو دے چند آنخاص اس خاندا ن میں اِ تَى رو كُنُهُ مِن - اس نصف صى من چند قرابتين ها ندان سيرت رف الدين شاه ولا ہے ہی اس خاندان کے افرا دسے ہوی ہیں صاحب واسطیہ نے ان کاشجر ونسبھی شائع کیاہے۔ان کے علا وہ امر د ہمہیں اور*کسی خاند*ال **بقتلی کا ہم علم نہیں ہے۔** ں لورخ عباسی ابنی عباس کے مدا محد خباب عباس رضی انٹر قعالی عنہ میں یے جصنر بسے فرزندا ورخیا ب رسول کرتم سے عمرٰ مار میں ۔ ا بوانفضل آنخیا ب کی ے۔آپ کی والدہ اجدہ کا نام نتلہ منت حیاب ہے ولا دت آپ کی عام فیل سے تین مال قبل ہوی۔ آنحصر مسلوم کو آب سے خاص محبت تمی حیگ برر ں آپ شکراسلام سے مقابل ہوے۔او گرفتار ہوئے فتکر یا ن اسلام نے آب ئی شکیں منگ کئی تقیس جس سے ہا عث آپ زورے کرا ہتے تھے رجس سے سرور کا کنا بے قرار تھے اور آپ کونیند نہ آتی تھی ۔ دریا فت کیا گیا تومعلوم ہوا کہ آئھنر صلح

ی بے قراری کا سب حضرت عیام علی آ او زاری ہے بس بیمعلوم ہوٹ برسی نے بند فیسیلے کرو ہے۔ روایت ہے کہ اسی طرح و بچر قید ہول کے بدیمی حضریت عیال عظفیل میں ڈھیلے کر دئے گئے ۔ بیان کما جا نامے کہ حضرت عباس ملیب خا فرخبگ<sup>ی</sup> س تشكر اسلام كے مقابل نبس است على لمكر جيرًا فيس لا يا عي تعاد اوراسي وجدست الحمر عرف ارشاد فرا يا تعاكد وتص صفرت عباس كعمقا بي سن عني قتل بحرك ھِن ٰروایات میں ہے کہ آب جنگ بدر کے بعد ہی شرف باسلام ہوے اور تعبن روا ایت میں ہے کہ جنگ خیبر کے قبل ایان ادے۔ آپ نے عام منتج میں ہجرت فرا تضرت ملعمنے فرایاہے کہ عباس میرے چااوربیرے باب کی مجہ ہیں جب نے ان کو ایدا دی اس نے مجھے ایرا وی سفایت حجاج بھی آپ شے علی تھی ۔ اور روا ہے کہ تحط سالی کے زمانے میں حضرت خلیفہ دوم ننے آپ کو وسسیار کر دان کر دعاء ستسقائی تنی اور یا ران رحمت کا مزول ہو اتھا۔ خلک عنین بر آب نظراسلام کے ساتد تصص وقت لنكراسلام مي أثنتا روا نهزم كيكيفيت بيدا ہوى آپ كے ليئے شبات کو نفزش نه موی ۱۰ ور آخر *نک جناب رسول کریم کی ر*فاقت مین ابت قدم رہے سِنٹ کی تا ہے ہے ہم **یہ** مسال کی عمر سِ دفائت یا ئی ۔ آپ کے فرزند المدار حضرت عبدا فللأجوابن عباس كنام سيزياده مشهورم عالم وفاصل مي على رامت نع آب كوفقيه امت وحيرامت وترج ك قرآ ن لكما ہے ۔ اوركثير تعدا و احادیث کی آب سے روایت کی گئی ہے۔ حضرت عباس رضی ا منٰدعنهٔ یا بنی *عباس کوخلافت را شده* میں سے **تو کوئی**ا صدينس لا اور ناعشره مشرع مي مجاب كاشول بدالبته آب كي اولا دس صدا سال کے حکومت وسلطنت نہایت شان ونوکت سے رہی۔ بڑے بڑے شاہان وی ، قند ارشکا کا رون ارشید و مامون الرشید وغیرہ ان میں ہوسے میں جن کے مذکرہ ات کا ریخ کے صفحات بھرے ہوئے ہیں ۔

مال میں حضرت عباس سے نسب شریف پرھی کھیدا عسراصات سننے س کے ورناكهاس براهی طرح بحث مباحثه كابازارگرم راب با لاخرمتواترات سے انخار ئرنے کا جو حشر مہینہ سے ہوتا آیا ہے وہی اس مجٹ کابھی ہوا۔ مرز احیرت دلوی خاب سیدانشہداحفرت الم محمین علیدالسلام کی شہادت آور آب کے دیجر سلمہ فضا سے انحا رکیا تر اس کا کیانتیج تحلایمیت بی تنجه متواترات برمنترض مونے کا برآ دموا كراب رحفرت عباس كم متعلق بيان كياكياكة ب خباب عبد المطلب ك عقى قرر نتص ركبكه ربيب تنعي بيراك اليابيان ب حبتواترات وسلات عالم كے فلات ے۔ اور کسی طرح می قبول میس کیا جاسحتا ہے ایکا برکے انسا ب بر بھٹیدے اس سم کئیشں ہوتی آئیں ہیں۔ سا ہے کہ کسی شریر بر باطن ناصبی نے حضرت امام زین العابرت عليه وعلى ، با ره الكرام وا ولا د ه العظام الت العن صلاَ a وسلام كے نب شر رطد کیا تعاجب کی با واش می حاکم مدینے اس مل کر وینے کا ارا وہ کیاتھا ، اور يجوابن فلكان في اين ايخ س درج كرديا ب كحضرت عباس كى والده محترمه

ے ور دہ کلیب سفاح جا کمیت! مینی زنا، کی پیدائیں تھے یہا سے نز دیکی بیٹوت کونہر موبخیاہے ۔ سفاح جا کمست کی مختلف شکال ہیاں کی جاتی میں رز انجار جا گہا ہا ہت یں اس اور بیٹے کے بہمی رز دورجی تعلق کو بھی سفاح کدا جاتا تھا رسفن اوقات بنیا رہنی اس کو ابنی مدخولہ و نسکوحہ کر میں تھا ۔ ایسے نا حائز، ویشر مناک تعلق کو عبی اصطلاح میں سفاح کہا جاتا ہے۔

ودرروایت انس کو دند آنخفرت منطقد جاء کرس سول من انفسکم بنتی فی و فرمود من نغیس ترین شا مم در روئے نب وصبر وسب فیب فیست در بدران من در شاه آدم مفاح و سم پخل است - مدرت النبوة ) -

می بیامی احدام مورخ ابن فلکان یه بیان کرنے برمجوری که یدوایت و الحال الله الله الله با کا نساب الکھکرائی ورج کردیگئی ہے جب کی آئیدی کی ورسے مورخ یا نساب کا بیان ہاری نفرے نہیں گذراہا رے نز دیک یہ تروا می فلط ہے ۔ صفرت عباس کے نسب شریف اور دیگر ففنا کل و مناقب میں جون و جراکرنے کی مرکز کوئی گنجائش نہیں ہے آب کا نب وہی ہے جونو دسرور کا ننا ت فوا عالم وعا لمیان خباب ربول کری مسلم کا ہے ۔ اور اس سے بڑہ کردنیا میں کونا نب ہوں کی اصال میں مرقب کوئی کا اسلام میں ہر تعجب کی اصالت و کوامت برآئ جی دنیا ہے اسلام میں ہر تعجب کی اصالت و کوامت برآئ جی دنیا ہے اسلام میں ہر تعجب کوما جدیں گا ہی دی جاتی ہے۔ این خلکان کی وعبارت یہ ہے۔

والقريبه بكسوالقا ت وتشليل الراء وتشليل الماء المثناة من تحتها وبعدها هاء وهى المرتب مالك بن عدر و دكان عدر والمذكور قد تروجها فلما ما ت تروجها

ابته مالك فاولدها جسم برطاك المذكور والغرية فاللغة الحوصله وبها سميت المراءة قال اهل العلم بالانتا لما تزوج مالك من المنكور الغرية واسم عاجماع كما تقدم في الول الترجيم اولد ها حبشر حبرا يوب بن الغرية المذكور وكليبا وهو حبدا لعباس بعبل لمطلب عور سول صلم بن حجمة امد نتيله بينم النون و قيل نتله بيني ها بنت حباب بن كليب بن ما نك المذكور فالعباس من من و كليب بن ما نك المذكور فالعباس من من و كليب بن ما نك المذكور فالعباس من من من و العربة عمل المن المذكور والمواحدة العربة عمل المن المذكور فالعباس من من العربة عمل من المن المذكور والمن و العباس من من من العربة عمل من المن المن كور و العباس من من من من من العرب من المن و المن المن و العرب العرب العرب المن المن كور و العباس من من العرب العربة عمل من المن المن كور و العباس من من المن المن كور و المن المن كور و العباس من من المن المن كور و المن كور و المن المن كور و المن كور و

ووسراخا ندان امرومه مي عيزي عباسيول كامشهور مصيصاحب أبخ اسنوى كيقيم مي ( الفعل اس محرو وميں ننانوے آ دمی میں باتی عباسی اس خاندان سطيني و م كداز انجله الكشيخ عنايت الندس؛ -اس كروه مين مكيم مظهرا لهادي صاحب ومُحْرِهُمُعُلِ صاحب وغيروين وجِرُ إيك نام سے قياس بيدا مِونَا ہے كه شائد مِنْ لا مے کوئی بزرگ چڑیا کوٹ ضلع اعظم کڑ ہ سے جہاں ایک شہو رضا ندان عباسیوں کا آبا دہے امرومیس چلے آ مے بیول ۔ اور تنقل کو نت اختیا رکز بی مو ۔ ان کے مدا مجد مخماكبرصاحب مك كاشجره نب مولوى محمود احدصاحب نے تعتق الان ب كے مشا پر درج فرایا ہے۔ مو لوی معاحب موصوف اسی کیا ب سے صغید ا 4 برتحریر فرمائے ب ﴿ بِرُّ يا عباسي كي وحِلْس ميري يحتق نه بوي . أكر في الواقع به خاندا نيك بأ مباسى بصبيساك فاكسا داولات كوسين قرائن سي معلوم بواسي توبيت مكن بي كه ان ك كونى زرك كسى زانسي حركا مال تحقيق نه جوسكا قصيموا كوث الملع المفركة ما عرجال عباسيول كا اكب مشهورها مدان آباد ب امروبه أئ مول - اورنبت مكانى س دو مرايا عباس" كسائ بول-

اس سے زیادہ مہیں اس خاندا ن سے حالات کا بانعن علم ہنہیں ہے الیت ایک خاندان عباسی کے حالات صاحب آئینہ عباسی ومعاحب تا رکنے امرو مرسکے مبایا تا سے مفیل معلوم موے ہیں۔ ان پر بحث آگے آتی ہے۔

ان تین خاندا نول میں جوا مر و ہد میں عباسی مشہور ہیں بیشہور ترین خاندان وہ سبے جس میں مولوی محب علی خان صاحب مرحوم کولف آئینیڈ عباسی و مولو ی موڈڈ اکون این افریس صاحب نخبة التوایخ تحریر فرماتے ہیں۔ (اینا افی شہرترین عبابیا او در می اور واج متند تریں جا بینوخ گویا الم الحل وا لعقدائد) راس خاندان کا ذکر، بسے تریباً ہے ایک صدی سے قبل کی کئی گئی ہیں ہے ۔ ایک صدی سے قبل کی کئی گئی ہیں ہے ۔ صاحب یاریخ امروہ وصاحب میں کوئی وکراس خاندان کا المین ہے ۔ صاحب یاریخ امروہ وصاحب المین خواس نے ایریخ فرسٹ نہ کی تعفی عبارات کا دو کرکیا ہے۔ گراین میں کوئی نا المی خاندان کے کئی فرد کا ورج نہیں ہے ۔ اس ایک صدی کے اندر جو کتب تذکرہ امراق میں تعلق کھی گئی ہیں۔ ان کے مطالعہ سے ۔ اس ایک صدی کے اندر جو کتب تذکرہ امراق میں تعلق کمی جائے ہے۔ امروہ ہم کے ذکر و نویوں میں سب سے اول مولوی میں راسے قائم کی جائے ہے۔ اول مولوی میں میں سب سے اول مولوی میں میں میں جو ایس خاندان کے ایک عالم اور ذی جزئے شخص تھے شجرہ و نب کا خواس خاند کی کا سلسلہ مولئی ایس خواس بی ورج فرما یا ہے ۔ اور ان جقیقی سے او براس طرح آئی ہو کہ کورخہ سے اور اس طرح آئی ہو کہ کورخہ سے درج فرما یا ہے ۔ مورخہ سے اور اس طرح آئی ہو کہ کورخہ سے اور اس طرح آئی ہو کہ کورخہ سے اور اس طرح آئی ہو کہ کورخہ سے درج فرما یا ہے ۔ مورخہ سے درج فرما یا ہیں ۔ مورخہ سے اور اس طرح آئی ہو کہ کورخہ سے درج فرما یا ہیں ۔ مورخہ سے درج فرما یا ہے ۔ مورخہ سے درج فرما یا ہیں ۔

مولانا رکن الدین بن محرقی الدین بن سنت و الدین بن مین الدین بن مین الدین بن مین الدین بن مین الدین بن محرقی الدین بن محرقی الدین بن محرقی الدین بن محرقی بن محرقی بن محرقی بن محرقی بن محرقی بن موسی بن الرشید دا زنق آئید موبی است معاصب المین بن محرقی بن موبی با المین کیاجا تا ب اور وه یه ب : — بیم مین محرف بن موبی درلی تباه بوی دا دا لال محرب المین بنیاب بررگ بمی بنجا ب و منده مجرت رہے دخیا نجد دا دا لال محرب الن شیاب بین در الن کے والد مولانا بیٹے اور الن کے جیا بین موبی در الن محرب اور الن کے جیا بین موبی الد مولانا بیٹے اور الن کے جیا بین موبی اللہ محرز ما نه اکبری آگره میں موزون محرب ما المری تھے ......

اسی عرصہ میں اس مقام امرومہ میں کہ یہاں کے سکناسے الا قات ہو نگین ساودت ونٹر ٹا مجھ دونوں مہائی یہاں آئے اور سکونت اختیار کی لاز نقل آئینہ عباسی ہے

صاحب آئیزئرهای کی ائیری این چنوی وصاحب نخبته التو، ریخ کے بیابات بھی ہیں۔ اورمولوی محمود احمد صاحب نے بھی اپنی تاین امروہد کی جدیبہار متحقیق الانسنا محصفحہ ۲ ۱۸ پر خریر فرایا ہے کہ: -

ب ریاری می بر را در این می بدر برگوار مواه نا رکن الدین عباسی کی امروم می مرجود در موالمنا با بن مح بدر بر رینه تحریرات سے نابت مجتق ہے۔ برمانه جایوں واکبر دیر بینه تحریرات سے نابت مجتق ہے۔

ان جادوں تذکرہ نویوں کے بیانات سے ینتی نیل ہے کہ مولٹنادکن اللی اوران کے تین فرزند مین و میٹھ وا منٹون حبال الدین مخد اکبر اوشاہ کے ہم عصری اکبر اوشاہ کی ملطنت کا آفا زستال فیڈ میں ہوا ہے یس یہ اورکر لینا قطعًا جائز ہے کہ مولٹنادکن الدین کی پیدا مئن قریباً سلامی ہوی ۔ موسی بن امین کے اویر شہرہ باکل صاحب ۔ اور مزاد ہا بارٹی شہاوتیں اس کی مائیدیں ال کئی ہیں۔ وکھنا بیرے کہ مولٹنادکن الدین اور موسی بن این کے ور میا نی اسما کی تعداد بلی ظاہدز مانی تعداد بلی ظاہدز مانی ایسال میں الدین کی جدب قاعدہ مقبولہ نما بیں کا فی ہے یا ہیں میسیا کہ اسمی میا ان اسلامی میا ان اسلامی میا ان اسلامی میا ان اور موسی بن این اور موسی بن این کی وفات میں ہوی اور موسی بن این کی وفات میں ہوی ہیں ہوی اور موسی بن این کی وفات میں ہوی ہیں ہوی اور موسی بن این کی وفات میں ہوی ہیں ہوی ہیں ہیں ان دو نوں کا در میا نی زمانہ (۱۰ او ۔ ۱۹۰۸) قریب قریب سامی میا اسلامی میں وقت سے دایک دو تین کی کی متی می مو تو پہنتا کی کی متی می مو تو پہنتا کی کی متی می مو تو

جندا ل مضایقه نهیں گرحب شجرہ مندرجہ آئین عباسی متذکرہ بالا پرنظر دانی جاتی ہے اتو مولئا رکن الدین اور درمیان صرف ان مام شارمیں آتے ہیں اور دائیتوں کی کمی واقع ہوتی ہے بنتوں کمی کی قد او اس قدر کثیرہے (مینی ۱۰) کہ اس سلانگر مصح اور مان کہا ہا ہا تھی توج طلب مصح اور مان کہا بیان میں توج طلب بیان میں اوج طلب بیان میں در اتھی توج طلب بیان میں ۔

س حب امیرتمورنے دہلی کو فتح کیا تو یہ لوگ دہاں سے مبی طباد طن ہو کر بنجا میں مبارہے اور وہیں مولوی میاں میٹھے جن کو طوطی بنجاب کہنا لائق ہے بیدا موے۔ان کا سلسلہ گیارہ واسطول سے سلطان محمد امین کر کمنیجیاہے۔

اس بیان سے بھی کسلانب کے داسطوں کی مدیک قریب قریب و ہمی نتیجہ ا نخلنا ہے جومعاحب ائیز ناعباسی کے بیان سے برآ مد ہوا ا درجس کا ذکر سطور بالا میں کرو

کیا فریہ وضاحت اب غیر مفروری ہے۔

اُنینهٔ عباسی کی تاریخ اشاعت ۲۹۲ ہے نفست صدی کی ترت گذر لینے
بعد مولوی محمود احمر صاحب نے تاریخ امرو مرشائع کی اس کی دو سری عبار تذکر آہ اکلاا
سے صغیر ۲۳ مربولینار کن الدین صاحب ذکور کا شجر ہ نسب اس طرح درج کما گیاہے۔
سمونینا رکن آلدین نیظلم آلدین بن مسل الدین بن شرخ الدین بن
مسین الدین بن تاج آلدین بن محمد یوسف بن محمد اسحاق بن
مسین الدین بن تمحد الحق قر بن علاء الدین بن قلب الدین بن محمد الحق بن الحق

آئینهٔ عباسی میں جوشجوہ اس خاندان کا ورج کیا گیا ہے۔ وہ اوپرنقل ہو چکا ہے۔

ب استجروت اس كامقا بركيا وائت تومعلوم موالي كراس يتان مرافقي ومحداسات ونف م الدین؛ زایدس تعجب سے کدصرف نصف صدی کی مت س ات دوشروں میں جوا**س خاندان کے مرتب کروہ ہیں تین ناموں کی کمی بشی نظر**آتی ہے۔ اس کی کوئی و در معلوم نہیں ہو ی ہیں تقین سے کہ اب سے نصف صدی قبل مولوی بعلى خا ب صاحب مروم نے كال احتياط سے تجرہ مرتب فر ماكزا م تو مرفرائے تعے۔ اور اب کک ال ٹاندا ن کامعولہ ومقبولہ جم نسب ہی تہا۔ اور اب کسی ہے۔ مه لوی محب علی خا ل معاحب و ی عزت اور باخبرعالم اوراینے زما زمیں مشامیم امره مه میں سے تھے ۔ یہ کسی طرح تعبی با ورنہیں کیا جاسخنا کہ انہوں نے اپناٹنجر ونسب بالافى محيت كي علط شائع كروياتها بهرهال اس اختلات كى وجر كيه معى مو د كيتاييم ولوی محود احرصاحب کے دیسے ہوئے تجرہ میں ان تین ناموں کے اضافہ سے تکل قائم ہوتی ہے ۔ا ور با وجود ان تین نا موں کے اصنا مذہوجانے کے مولٹناکن الدين اورموسيٰ كے درمياني اساكى تعداد بغرزاتعال نسب كافى ب يابنس مونتيجه آئیند عباسی کے تبجرہ سے تحل ہے وہی مولوی محمود احمد صاحب سے تبجرہ سے تعبی کملتا ہے مرف بین کااصافہ ہوما تاہے ۔ معنی ائینہ هباسی سے شجرہ سے مغرض اتصال نعب<sup>وس</sup>ر واسلوں کی کمی واقع ہوتی ہے۔ اور تایز نے امرومہہ کے اس تبجرہ سے (۱۰۔۳، ۵) مات کی کمی است ہوتی ہے۔ باتی تمام حالات برستر ہیں بعنی آنخاص وہی ہیں معدز مانی معی وہی ہے جو اس صدی کے ست ذکرہ نوبول کا مقبولہے سات واسطول کی کی کی موجو د محی میں ہیں پیلسلہ نسب مصل اور صحیح نہیں نابت موتاہے ۔اگراس میں مانبس بینی مولئنا رکن الدین ا ورموسی بن اس کے نامول کا اضا فدکر لیا جا سے

تبہی بائے واسلوں کی کمی طعی طور بر تابت ہوتی ہے۔ تا برنے امرو ہہ حباد اول کے صفحہ
ا ۱۹ اسل ہم یں مولئارکن الدین کوشم الدین صاحب کا فرزند کھاگیہ ہے۔
صاحب آئنہ عباسی کے شجرہ کی تائید ہوتی ہے ریگراس کے بعد تذکر ہ الکوم
صفحہ مر ۱۹ میں مولئا رکن الدین صاحب کی ولدیت نظام الدین ظاہر کی گئی ہے ۔
اور اسی جلد دوم کے فلط نا مہیں مبداول کے بیان کی اصلاح ہو کو مولئارکن آلا
وشم الدیں کا بوتا کھاگیا ہے۔ چوبکہ فرزنداور بوتے کی کتابت میں مطبع کے کا بی نویس
کی فلطی لبظا ہر نہیں معلوم ہوتی بیض اصحاب نے ذی علم صنف کی بدیتی یہ اسے
محول کیا ہے ۔ مگر ہم اس سے ہرگر متفق ہنیں ہیں ۔ البتہ یہ امور صراحت طلب
ضرور ہیں کہ آئینہ عباسی کے بیانات سے یہ اختلان کو س ہے ۔
ضرور ہیں کہ آئینہ عباسی کے بیانات سے یہ اختلان کو س ہے ۔
مرور ہیں کہ آئینہ عباسی کے بیانات سے یہ اختلان کو س ہے ۔
مرور ہیں کہ آئینہ عباسی کے بیانات سے یہ اختلان کو س ہے ۔
مرور ہیں کہ آئینہ عباسی کے بیانات سے یہ اختلان کو راقم الحدودت کے باس بیش کیاگی ۔
مرور ہیں کہ آئینہ عباسی بیش کیاگیا۔

ایک شجره نسب قلمی اس خاندان کا راقم الودت کے باس بیتی کیاگیا ۔ ا میں کی تاریخ سخرریاب سے ۱۰ سال قبل کی ہے اس میں اسمیاء مندرج آئینہ مبا سے بہی دونا موں کی کی بائی جاتی ہے ۔ مگر میشجرہ بانفعل اس کے قابل ایتدالا قرار نہیں دیا جا سکتا کہ کا تب کا نام تو صر ور درج ہے مگر ہنوز نے نامعلوم ہو سکا کہا کون صاحب ہیں دیگر یہ کہ شجرہ اشفاص فیرکے باس سے بیش ہوا ہے کسی صاحب شجرہ کے یاس سے بیش ہنیں ہوا۔

اس خاندان کی نبی سجت کا دور سراحصد ابہی باقی ہے اور وہ یہ کہ سلطان امین الرشید سے بتوسط موسیٰ شہرہ کنسب کا اتصال وکھایا گیاہے۔ دیجھنا یہ کے کوئی نزکرہ یا الرسخ یا ان ب کی سیے کہ موسیٰ بن امین کے کسی مقب کا کوئی ذکر کسی تذکرہ یا الرسخ یا ان ب کی گتاب میں بایا جا تا ہے یا بہنیں۔ اس کاعجاب نبی میں ہے۔ یہ سیج ہے کہ عدم

ورعدم شفے تومتل منہیں ہے ۔ بھر بھی یہ کی قباحت سے رسیو بخد بتول ویفین موسلی بن امین کی وفات سنسلم میں ہوی ہے۔ (شعرد خلت سے نمان ومأتتين..... وفيهامات موسى ٧٧مين والغمناب الربيع في ذي لقعد لا ركامل ابن البري ويرصف أيس عب كري يقول تون نرخوارتها ان كى ولى عهدى كا الغقاد مواسية شرده لن سنجس تسعين وسائة إفيها الطل الامين اسعرا لمامون من الخطير فكان ابوهدا قدعهد الحاكامين شرالحالمامون مزيعيه كمأذكريناء أغنس العماالخ فنه السنة تقطعها الامين وخطب لاينمر بن الامين لقبد الناطق بالحق وكان موسى طفلًا صغيرًا۔ (ا بوا لفل أ .... تبول صاحب الخطف وغيرهم مثلث يوكي بن امین کی شیرخوار گی تسلیم شده امرہے - علامہ سیوطی تحریفر کہتے ہیں :۔ وبايع بولايت العهد لابنه موسئ ولقيما لناطق بالحق وحوا ذذاك طفل رضيع فقال ببقرإ لشعراج فحذالك شعرًا اضاع الخليفة غشرالونه وسنتل لاميروجعل لمشير يريدانما فيدخعنا لايو ففضل ونهير وبكوشس لواطا لخلفة اعوب واعجب منه خلاق الونرير فلويستعفان عذا سألك ككان بعرضه إمرتسير نبإيع لطغل فيناالصغس را عجب من زاوذ الننا ومزلير فحسن غسلاسته ولعريخل عن بوله عميائر

وماذاك الانفضل وسكر سربلان طعسل تكتاسا لمنهر وماناك لولاانقلالياتما فالعسرهذان امرفخ النفسر و بحوم اسن ف للموتعدي كالم تعرر هاليب - اور دونول معاليول -( ا مون و موتمن ) کو خلافت سے محروم کرسے اپنے ایک جھوٹے لڑکے کو جو دوده بی راہے ۔انیا و لی عبد نبایا ہے اور اس کی بعت لی ہے ۔ اور طبعت بار و ل کے تکھیے ہوے عہد نامہ کو خانہ کعبد سے تکوا کے طلماً چاک و ملعت كرو اللب ـ ( ترجمه ابن خلدول ) يم ف خليفه إرون الرشيد ك ما شف بخير کیا ہے اس پر قائم رسنا حاہے اورموسی کی جواکی شیرخوار مجیسے برگزمعت وبي عبدي نبي كرنى جا ہيے ۔ . . . . . . دوسرانا زيباكا م فضل بن رہيج نے امین سے بیکوایا کہ مامون کو ولی عہدی سے معزول کر اکر امین کے شیرخوار نیے کوما مول کی حکمه ولی عهد مبوایا اورا س لک بیں سے جو یا روں کی وصیت اور تقتيم كيموا في موان تفاكرلينا جايار أمايخ اسلام اكبرخاني ، ـ

علام طبری وغیر و بھی اس کی عمر و قت اعلان ولی دری بی ظاہر کرتے ہوجی است است ہوتا ہے کہ دو است ہوتا ہے۔ است ہوتا ہے کہ دو است ہوتا ہے است ہوتا ہے کہ دو است ہوتا ہے است ہوتا ہے کہ دو است ہوتا ہے ہوتا ہے کہ دو است میں دو او است و است میں دو او است میں میں میں ان کی عمر تبرہ یا جودہ سال من است میں ہوتا ہے دو است میں ہوتا ہے ہوتا است میں است میں او او دہ دو است کا امکان تو ضرور ہے گریہ کہ یہ امرکن قدر قریب الامکان ہے ۔ یا جیما الامکان ہے ۔ اس کا اندازہ ہم

ر وس خ ایر کوامو

## بإوداشت

معنده دم سطر ۱۱ می سیمبارت تورید این بو مقصم کی شاخ سے قطافا علی در ہے اس کے بعد مندر وجوز کی عیارت اضافہ شدتی ہے:

یہاں ہم نے موسی ابن کی عراد راس کی سل موجود نبوسے یا کا کہ اسکے غیر معقب ہوئے برح کیے الحالی اللہ ما موالی کی ہے اس کن در دست تا تیزان اب کی مشروا قات و مقبوله عام کا ب جھود آللنسی را بیف الا الم ما الله ما الله ما موالی محدین احدین احدین احدین احدین احدیث و موسی المنا الله میں احدیث الله میں احدیث الله میں احدیث الله میں احداد مع عقوعا الله میں احدیث الله میں احداد ج عقوعا الله مقب الله میں الله میں المن مقبول احداد میں احداد ج عقوعا الله میں میں امین موسی احداد ج عقوعا الله میں میں امین موسی المنا احداد میں امین موسی المنا احداد میں امین امین موسی امین امین میں را اور اس سے کوئی میں را اور اس سے کوئی مقتب یا تی نہیں ریا \*

П

اس عبارت میں میطمہ خاص طور برقابل غورہے کداسی سے ہا روان کی نسل ملی تغظلاسي بحصر مح ليے ہے اس سے مابت ہواكد بار ون الرست يدكي نسل يخر متصم ايش کے اورکسی سے نہیں طی رامرومہ سے اس خاندان کا سل انتصم با سٹر کے وزید سے إر ول بنبی بیان محاکمیا ہے۔ ملکہ موسیٰ بن اس سے ور بعہ سے۔ اس کا ، تعد ل رکھا یا محیا ہے۔جمعقم کی ثاخ سے قطعاً علی میں ۔الغرض ز ما نہ مال کے تذکرہ نو بیوں کے یان وا تفاق پرکهمو دلنارکن الدین کا ز ما نه اکبر با د شاه کا ز ما مه ہے مولمنا رکن الین مح شجره مي موسلي بن امين تك حب مراحت الخ اصغري وآ مينه عباسي دس وحب راحت تاریخ امروبه سات واسطول کی کم اتصال نسب کے لیے است ہوتی ہے۔ موسی بن امین کے مقب کا میتر تحریری شہا دت سے نہیں حلیّا نہ ان کی جنی کم سنی یں بیرکری مخصوص شہادت کے تسلیم کیا جاسخاہے کہ وہ صاحب اولا و سوسے اور ان ف

آن کی نسل موجود نه ہوسنے کی ماریخی نہادت ہمی موجو دہے بس الیا رملسانسے مجیح س نہں ہے۔ اور نہ ایسے خایذ ان کو حیجانسب ہی کہاجا کتا ہے۔زیا وہ سے زمادُ النسب كبديكتے ہيں۔ اوراس ميں كوئي شك بنس كه قريبًا الك صدى سے اس ما ندا ن کوعلی و حوالتهرت کتب زمره س عباسی لکھاگیا ہے۔ ایک صدی سے قبل س خاندان کا کوئی ذکرکسی تذکرہ یا ایخ کی کتاب میں موجو دہنیں ہے۔ البتہ یہ ارسلم شدہ ہے کہ یہ خاندان وی عزت ہے اور اس س عالمے وفاضل ہوتے آئے ہی اورنہ اس خاندان سے شریعیت النب ہونے میں کلام کرنے کی گنجائش ہے۔ان میں مولوی محب علی خان صاحب مرحوم راکن محله کو ش ا ورمولوی محمو و احد مساحب مصنف تاریخ امرو بهرماکن محلهٔ ملاته سسے گھرانے خاص طور پراینے خاند ان میمنآ مں رمولوی محمود احمصاحب کے امکیب بھائی محمد داؤ دصاحب امروبہہ میں دوول کے گریجیٹ اورشاع شیرین بیا ن تھے جو لاولد فوت ہوئے۔ دوسرے بھائی مولو ی *زید احدصاحب طبیهٔ کالج می بر د فیسر جن جی مصنعهٔ کتاب سیرة ا*لعباس<sup>ق</sup>ا کا فی تهرّ صل کرمکی ہے توبرے بھائی سود احرصاحب انجنر دبلی س بیں جو درحفیت اس غاندان شکے سرمسیوس نہایت در دیملم دوست اور ہر ول عزیز تنحس ہی جود *دوی محود احدصاحب نے سرزی*ن امروہہ برجشہرت تاریخ امروہہ ککھتے۔ے <del>صل</del> کی ہے وہ ممتاج بیان نہیں ۔ امروم یہ میں شائد ہی کو ٹی شخص الیا کنطے جو ذی علم ورخ ممروم سے واقت نہ ہوگا۔ ما شارا ملزنہا بیت کثیرالمطا لعتنفس پر تما ریخ امرومبہ ککھتے ہیں جو کو<sup>شت</sup>ش اور مبا نفشانی آب نے فرمائی ہے اور محتلف خاندا نوں کے محاخذات ورہنہ فراسم کرنے اور ما لات ہم ہونجانے میں جومحت شاقد آپ نے بر داشت کی ہے وہ

لِقِيناً قا بل دادہے۔ س ما ریخ کی حلید جہا رم ودومہ س جن کے نام علی انٹر تیسے قبتہ الانساب وَمَذَكُرةَ الكُرام مِن بعض غيرضروري مباحث المينے درج بوڭنے جن محے وجود -ن كاعدم سي مبتر تضالب بي حقت كي حذ مك أكر حبث متى تومف لقه نه قد عضف يد بوالا غیر حزوری مباحث الیسے چوگئے جن سے ناگوارندی مباحث کا فتنہ خواہید و سدار بھیا تاش که ان دونو رحبند و س به مباحث ، ویقص د گیرغیرضروری مباحث می مفاخر وغذي ورج تتك ُ حبات توية مَا رِنح الل مروم، كي حدّ مُك ايك بيه شُلّ الإنج بوتي اسّ! بخ کی طبداول شائع ہونے برج تو تعات ہا وجود اس کی متعد و خامیوں کے والبتہ ہو کی تقسر افوس ا درہزار افوس ہے کہ ان ندمی مباحث وغیرہ کے درمیان آنے سے دور مہوئرآ ببرطال بمخاب مدوح ك شكركزاري كدابني صرير فلمت انهول نے ختكان خواب عفلتك میدار کر دیا . ا ورایک عام لا پرواہی ا وربھے کی جکیفیت هفا فلت حالات نب کی <del>و</del> ت بدا ہوگئے تھی دور بو کر برطرت ستحقق نب وحتو سے آثار صنا دید کے مظامرے ہونے سکتے نے اپنی اس ناچنر تا لیف میں حمیب دستور خبا ہے مدوج کے افاد ات سے حابجا تا سُداً وَرُدِيًّا استفاده کیا ہے حب کے لیے بم منون ہیں۔ اور بدل شکریہ اوا کرتے ہیں شجرہ نسب آنخیا کا آپ تی ما رنج ا مرومهہ سے یہا ل قل می حیاتیا ہے ۔ وہو ' ہذا ۔

ر محود احد مولعت المريخ امر وبه بن مولوى على تمحه بن حضرت شاه المحريني براجي المعاقبة المريني براجي المعاقبة المريخ المروب بن مولون على تمحه بن مولون عن يت اعتربن الما مدر محمد المن المعاقبة بن مولون عبد المريخ بن مولون المرين بن مولون المرين بن مولون المدين بن محد المرين بن مد المرين بن مد المرين بن مدين المرين بن مدين ب

تو ف ن منود ، توسنه امرومه يساس خا ندان مع تى قرام يح قائم د يكاعلم من من ب

## خاتم جلدا ول

المحد منْرِوالمنه كه ما رخ سا دات امرومهه كي حلبدا ول ختم ہوتی ہے ۔ آغاز كتاب س می ومناحت اس امر کی کر دی گئی ہے کہ یہ تما ب تاریخ امرومہٰ یا تا ریخ جمیع سا وا ت امرومیٹیں ہے ۔اوراب کرر ناظرین کی خدمت میں اتنا س ہے کہ براہ کرم استحا کھے تا رخ امروسہ یا تا رخ جمیع سا دات امرو ہر کے خیال سے ملاحظہ نہ فرمایا جائے اور خا الوريريه امرالمحوظ رہے كہ يہ نذكره خاندا ن مخدوم مسيد شرت الدين شاه ولايت نعقوی الواسطی الامر و ب<sub>و</sub>ی کے فرکز کی حد مک محد و د ہے ۔ بعیق ان خانرا نول کا ذ<sup>کر</sup> بھی مختصر طور پراس میں کر دیا گیاہے جن سے تعلقات مصام رہ حنا ہے شاہ و لایت مکور مے خاندان سے قدیم سے قائم ہونے جلے آرہے ہیں اور اسی غن یں کہیں کہیں دیگر فا بدانوں اور تعف دیگرمشا میرکا و کر معی ہوگیاہے۔ اس کے علاوہ تعن دیگر مباحث ممی جوبڑی مذکک اریخی بنس بس شلاً تجٹ بیادت وغیرہ اس میں تحریر ہوئے ہیں یعفی الغاظ واصطلاحات مح معانی و مغہوم ہرتا رئنی روشنی میں بحبث کی گئی ہے اورحتی لمقدو اس کی کوشش کی گئی ہے کہ الفاظ واصطلاحات کی بحث تا ریخی مدودے گذر کراہی۔ تحث كالهيلونه اختياركرك ساوات وشرفا كح تعبن ويركؤ خاندا ن هجي امرو بري آباد ہیں جن کا ذکر ضمنًا بھی اس کتاب میں مہنیں ہو سکاہے اور یہ امراحیی طرح واضح ہے کدرو

مربدر بینے والے تمام خانوا و ابت سا وات کے ذکر کی یا کتاب ما سے سب حلدروم تعيم متب موهي بدا وراميدت كدمبت حديث موكر منظرعا مريد أك كى يعض و معنا من جو علد دوم كے ليے مفسوس تنے بوج عدم كنوائش ملد دوم اس ملدس شركب كروئ كيه اوروه سلسلاً بيا نات جواتبدا مي قالم محيا كميا تعافنكست سوكي حب كا افور ميس اليكن بدر جمحبوري الساكر مايرًا كيون حمليد دوم كي ضي مت اندازًا سے سبت زیادہ ہومکی ہے اور العبی سلل مضاین سی امنا فد جاری ہے جب سے خیال ہوناہے کہ شاکر حلد موم علی مرتب کرنی ٹیسے مطلبہ ول کے تعین مف مین مثلاً ومحر سادات عنى محلهٔ كوث وذكرسادات محله لكرمه وذكر دير قبائل بني الشمرو فيره ور المل ملد ووم ہی سے مضامین میں جن کو بررجہ محبوری طبدا ول سے محبّہ دی مجتی ہے۔ حلدا ول مرتب پوکرا کی مطبع میں مغرمن طباعت دی گئی تقیں افسوس سے کھ الك مليع كے بدمواللگى كے باعث اس كى لمباعث ميں اواجبي تاخير ہوى ہے اور ايك سال مک طباعت ملتوی رہی۔ بالاخر دوسرے مطبع میں لمباعث کا اسمام کیا گیا ۔ را تم الحردف كی دیگرمصرو فیتوں كے باعث يروف كي ميچو كا انتفا م حبياكہ حاسبے انبوسكانا دوتريكام اكب ووسرے صاحب كي سرور ا جائيات استى غلطيال جعوا عربي وفارسي هبازا ستدس رمنكنيس اورتاريخ اشاعت يمك بعبي ان كي حامع فهرست با وگرمصروفیتوں کے مرتب نہ ہوگی امید ہے کہ حلد دوم میں حلیدا ول کا جامع خلطنا مہ طبع ہوگا۔

حبدا ول ہیں رجال سا دات نعوی تو لمنہ امروہہ کا ذکرا جالاً ٹیجرات نسب کی وصناحت اور محتصر طور پر تعا روت کے لیئے کر دیا تھیا ہے صابد دوم میں اصنی قریب

حال کے ارباب کمال وا کا برعلما وصوفیا وشعرا بھکما ورؤ سا ومشاہرسا دات کا ذکر تبفصل ہوگا اوران کی تصنیفات اور دیگر آٹاریرگفتگو ہو گی حلید اول میں عب الغز بن پیدنترف الدین شا ه ولایت <sup>رم</sup> کی اولا دیےحالات بیان ہوہے ہیں حلدو و م<sup>رس</sup> ب دامیر علی بن شاه ولایت <sup>رم</sup> کی اولادامجاد کے حالاتیبفیس بیان موسکے سا دات دانشندا وسا دات نوگیان وغیب وکا ذکر اور ان سب سے شجرات نب بھی صلد دوم ہیں۔ ان کے علاوہ تعین دیچرمضا بن شلاً علم نب وتحفظ نب وفخر نب وغیرہ پر نارکنی روشنی س بحث فرمنگ اسار رصال دیشن قدیم دستا ویزات کے جربے اور اس تم کے ویچومضامین جلد دوم میں دیئے گئے ہیں علم الا نساب پراصولی تحبث نهایت فضیٰں سے کی گئی ہے اور مثام پر علما ، وعلم الا نساب سے بیا ن کر و ہ<sup>خ</sup>تعت اصول اورنظر او سے ارتی حدود کے اندراسفا وہ کیا گیاہے۔ خزنب کے متعلق کھی ا جا لا یہا ں بیا ن موجا نا ضردری ہے اس نعصیلی محت طد دوم میں درج ہے بہال ہم اس سکلہ خاص برا سنے *سلک اع*قا کی دمناحت ضروری مجھتے ہیں ہارا عقیدہ سے کہ اسلام نے جات یات کے تمام اتميازات كاسدباب كيا اورتنلي وقومي ووطنى الغرض السي تمام خودساخته مدىند يول كو د ور فر ما كر ايك عالگيراسلامي برا دري كي نبا دُال دي <u>منحي</u>مي من وتو کا کوئی سوال باقی پنیس رما اور تمام بنی نوع ان ان کواز رو سے ندم ب ایک بی سلحمتوی برے آیا گیا۔ خداکے نز دیک بنی آ رم میں اکرم وہی ہے جم اتعی ہے ارش ونیوی ہے۔ الناس کلھ مرضوا دمروا دمرص تراب

اِنطابہ سے ) اگر ہم سے کوئی ہو چھے کہ ہارے اقتقادیں نب کو ندمہب میں کیا

وعل سعے نوم ارا وہی حواب بنت ہوا بنی الا مت تبولیت کے اِحث صربائیں اً بن حکامے (که درین *را*ه فلال این فعال نیزے میں شام الفنالہ تعالیٰ ہم اس تبی می امت میں میں حسنے امل دنیا کومیاں نے کا دکیسس فیرٹ دیا اور مے شایہ بندگان خدا کوان کی هنی موتی سزا دی و ایس دا کر غلامی و محکومی کے صنعی کم ويكش ياش كرويا - وانعم ما تسيل -علامی سے چیزا ما تونے آکنل نب کجی ہے جہاں یں بج کھیا و تنا تسط نو تاہما کی اب را خاص فونسب كامئله بيعن ش د تيرمنا لات كفستي ب. یعنی پر که اس میں سوال نیئت ا ور بر محل ہونے کا نہایت اہم ہے ۔اگر نیت بخیرا ور فز برمل بو توعین صواب او رخیر محض ور نه اگرنیت مین فتو رموا و رب محل فخر کیا جائے قو بھی عین خطاا ور بزرگول کی استنی ال فروشی ورا پر رمساف ان بودا ی رہ ہے۔ اس سے زیادہ کچہ نہیں بشال کے لیے نود آ نففہ ت ملعم ساعم کیا م م ہمارے سامنے ہے مصنور نے اپنے نسب شریعیت یر بار ہا مختلف فنوا ن محلف مقالات يرفحز مز ما ما ہے حتی کہ بٹکامہ حنگ کی گر ما گری میں ہی آب کے اپنے نب شریف کی اصالت وظمت کی سیرسے برحل کیا م لیا ہے مسال ایک ان ا تعبی فراموش منس کرسکے کہ مہلی ہی گڑیں بارہ مزارسلا نوں کے با وال ان ا ن کواس روز برها نا ز نشا) اکثر گئے اور وہ سرایمگی اور ابتری شکراسلام میں نا ما ل موی کداگرا شکست کی تحمیل موجاتی توشایه شرک و کفر کو توحید واسلام يركامل غلبه حال بوحآنا مكروبي أكب حددات رعدة سائب كغرسوزوا يالن نوانيه تقى جواياب طرف نشكر كمغاريرصاعقه شرربار كى طرح گرى اور دو سرى طرف س

لشكاسلام كے انتشار وا نہزام كومعيت وقوت سے بدل ديا اورسيم فتح عكم إسلام بهرانے تھی وہ بہی صداقی ( انا السّبی کذب انا ابن عدم لمطلب کائی ا ذعقل اس بحل فخر برمعنرض ہو سختا ہے اس سقطعی طور پر ٹا ہت ہے کہ اگر فخر بر محل اورنیت بخیر مو تو فخرنس خیر محض ہے اور کیوں نوکہ آیا، صالحین کے اعمال و افعال حند اخلات کے لیے بہترین رہنا ہو تھتے اور ہوتے ہیں۔ اگر فحرنسپ کا بالاً خر برنتی کل موکه خود کویا د و سرول کواس سے اعال نیک کی ترغیب وتثولی مو تو یمل الماشبه ایک منمیرانه عل مے ویش قیمت میں وہ لوگ جن کو آبا رصالحین کے فصص مطالعه كرنے مح بعداعال نيك كى توفيق كمے خاص اسى نيت سے اس ں ب کو تحریر کما تھیا ہے ریزر کا ن سا وات کے ان حالات کویڑ ہ لینے کے بعد منجلہ ان بزار با انتحام م محمل محمط العدس مرحماب گرزے گی اگر کسی ایک فرد و احد کی ر یت میں حرکت بیدا ہو کر مزر به اسلامی اور و لولٹ میدا ہوجائے تو ہم بےاختیا ر ہسگے (نازم)ززندگی خویش کہ کارے کروم) و حاقو فیقی ایک باللہ اللہ ۔ برکو ہے مالات بیان کرنے سے مہا رامقصود تغا خرسحالوسلی سرگز ننہں ہے ملکہ موجودہ انحط ا وبتی میں **فبول مولانانف می**رم (مبندی نو د**ن در ا**فگند گی + فراسم سندن دیر براگندگی دعل سیدا موتاب ، اورل سادات کوید د کھانا ہے کہ تم پہلے کیا تھے ا دراب کیا ہو۔ ہم نے تعمل مذکرہ نولیوں کی طیج اس کتاب میں تھیلداروں اور تکام برگنہ کی خوشنو دی کی حیمیوں سے نعول درج ہنس کی ہیں ۔ ملکہ ا کا برسا وات قعنص كوشاخرين مرا وات كي عبرت ومؤخلت كے ليے درج كياہے اور يس اسىمىن يرىمبداق افساندازا فساند مى خير ديعن ديگرا موريمى تحرير ببوگئے ہي

ربی اور مرل فرنسب اوراک کے بڑے جلے نتائج کی فضیلی کبٹ ، نعاق ہے کے لئے کا کھنسی کی بند ، نعاق ہے اور کے میں ان کے لیے طاحظہ ہو حلد دوم اہم نے یعمی کوئٹش کی ہے کہ اپنے بزرگوں کے میں ان اور کی کوئی تعلق کا رہے نیا کہ ان ان مول جن کو کوئی تعلق کا رہے نیا کہ ان ان مول جن کو کوئی تعلق کا رہے نیا کہ ان انسان ہے ۔

راقم الحرون برائل فائدان ودگر احباب کی ایک نسیا نت و جب ال والم علی آتی تھی اور قریب میں کوئی تکل اس قرضہ کے ادا ہونے کی باعث ترک بہت ودگر امور لاحقہ نظر نہ آتی متنی ۔ اس سے سکدوش ہونے کے لیے یہ آبو بڑتر ہے ہے۔ کہ کا اے دعوت طعام کے یہ معنوی ضیا فت علیہ احباب کرام کی کر وی جائے ہے اس میں ایک مزار طہدیں اس کتاب کی بلا معاوضہ بدیتہ بیش کی جاتی ہیں الی فر سے امید ہے کہ اس بدیہ کو شرف قبول سے مشرف اور طعت بندسے نام فرا یا جانے ا مرقب الحداد نبی خواندم و فرتم دریاب کا اس و قبر فرانی فرانی الم

سد و مرزا و سا دات وخان و میروغیره پرسبی و بقی اصطلامات به چن محتعلی علمار دین و مفتیان شیم شین سیمیثیت علمار دیں ومعتیان شیع سین نتوی طلب کرنا اور ان اصطلاحات و محاورات کے معانی و مطالب اور عون عام کی حد تک ان کاممل استعال دریا فت کرنا قطناً بے کے لہے۔ البتہ علماء افت ونسب و و اتفان ما لات سے شرط صرورت ان کے تعلق دریا فت کیا جا

اس کی بحث حلید نبرا کے ایک تقل باب س لکھی جامحی ہے جس کی حقہ وضاحت اس امر کی کر دی گئی ہے کہ سدوسا دات کا استعال اظہارنسے کی غرض *سے گھ*ز عرفی اصطلاحی ہے ندمیب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور عرف وا صطلاح کے قائم ہونے کی وجھی فل مرکز و مگئی ہے ک*د سا د*ات کے مور ٹول کے حصہ میں حت*قار* سادتیر جب ارشادات نبوی آئی می وه کسی دوسر سے سلائه نسب می موجودین میں ( کا حظمہ ہوصفحہ ۲۰ حلد ہذا ) سا دات ہی کے مورٹول کے حصّہ میں سیاد و مطلقہ آئی ( ملاخطه موصفحه سیجلد بزا ) سا دت طلقاینی سرطرت کی سرواری میں سیا دہمیسی تحبی دال ہے۔ ان نام سا و تو ل کومیش نظر رکھتے ہوے اظہار نسبہ کے لیے عرفاً داصللاماً آل فالممُّ كو اولا دنبي ملتم مونے كى بے شل شرافت سے محافظ سے مجہور الإ اسلام ف اینے تمفقہ عمل سے مید وسا دات سے دروم دفی طب میاہے۔ اورا قصاً عالم س موائے بنی فاطمہ کے کوئی گروہ ان الغاطاسے بغرض اظہار نسب عرف والحل ی حد کک در روم و مخاطب بنہیں ہو اہتے ۔ سرز مین مبند کی حد مک ہم میں سے مرخص الن الغا ظانسارت كأمحل انتعال الصحطب جرجانتا بيحس كي زيا وتقصيل وتوخيم كي جيدا مزور تنہیں ہے ، مفت ار د و کی مستند ترین ومبه ط ترین تی ب جواس و قت کے انیا ای اورنظینس رکھتی ہے اور بولطنت آصغیہ کے **نا**ص شا با نہ ا ما دوسررتی سے معرمن لمبے یں آئی ہے اور جسے د طی کے ایک ما مورا دیب و متندز بان دان نے مرتب کیاہ<u>ے ف</u>ر م**نِهُ کَ لَصِیفتہ**ہے۔ اس میں ان العاظے یہ معانی تح*ری* ، قوم سسید وه قوم جرحفزت علی کی اولاد اورصفرت فاطمه کے نطن سے سے مسیدائم فرکہ اام میٹوار رہار مردار - سردار قوم حضرت

فاطمة كى اولا وجوحضرت على كرم الله وجهه سے بیر حنین كى اولا وسبط ربول۔ اللہ اللہ نه عنياللام يستدرا و ه ايم نركرا ولاجنين يسيد كي اولاد - السل دات ب**سبدا فی فرم** سا دات کی عورت بسسید کی بوی جرا بنی ہی قوم شے ا مالک اسلامیه کی مدلک محرف ایک زنده اورمحترشها و ت مفرت علا سیرمحرد فیداوی مرفلهٔ العالی کی کتاب ندا کے صفحہ ۲ پر درج کر دی ہے جوہ ا<sup>ل</sup> مے عرمن واصطلاح کی وضاحت کے لیے کا فی دوا فی اور بہمہ حبت لائی،عتباطی اورحس کی صحت میں کسی ہون و چرا کی گنجا کش بنہں ہے کہ عیال راحیہ بیال ، وعویے کے ساتھ اور غایت و ٹوق سے ملاخوٹ تردید کہا جا سکتا ہے کہ سیدوں د،ت کا آنگا بغرص اظها رنب نبي فاطمه مي سيمحضوص رباہے۔ علامہ نیخ کوسعت بن ہمہ ہو نہرافہ لفظ مسدر يحبث ككفتے ہوئے تحرير فرمانے ہيں (فلسمی اطباق لا منصر ف لسواحب دا المشرف المويك لال معدد ملبوء معرايين حب لفظ ميد يألمها ا نسب )کہاما تا ہے تو بحراولا دھنین کے اور کوئی مرا دہنس ہوتاہے۔ علا مدموصوفی كايه بيان سراسر درست اور بابيئ تام عالم اس كا كوا و ب. لفط شرایت کی مذکب اس کتاب می مجم نے اپنی حبث کو وسعت بسیدی ہے۔ اور جو کھھی بحبت ہے وہ صرف سدوسا دات کی حد تک ہے ۔ اور ہمنے یہ ھی بيان كرد بلبے كرمن اصحاب كولفظ شرىعي بغرض اظها دنسب ككينے كى خوامش ہے ہ تنائيدبيا ن مندرجهٔ رساله زنيبيه اينے نامول كے ساتھ شرىعن كااصافه كرد كھيس ا وراس کےجواز کے لیے زمانہ کی قبولیت عام کے متظر میں۔ اگر رسال<sup>ا</sup> زمنیمی کے ا<sup>ل</sup> بیا ن میں کوئی حقیقت اور اصلیت ہے کہ لفظ شریعین کا استعال کسی ز ہا نہ بعیدیں

إشى افرا دكے ليے ہوتا تھا ﴿ للا خط موسفى ١٧ كتاب بدا الربدر طبلتين ی بن ہے کہ لقب شریعی سے لمقتب ہونے کے لئے ابل جا لم کے نز دیک مواسے ہی فاطمدك وتجربنو بإشحرا بمتحق منس س كيونخه نمام عالم كيمتنفقه ومفبولة عمل كي نيأ لفظ شربعين كالحقصاص علي سي فاطرك ساتع قرار يا كيكام اورون واصطلاح كاقباً بنيرقبول عام ودوام كحكن بي نہيں ہے جبسے برتقد برتليم مراحت منذهبرساله رنيبه ينابت بوتا م كرجم و لين كے قبول عام و دوام كے معياً رير فيرني فاطمة كامل العبارتا بت نهوے اور لفظ شریعی کا استعال ان كے ليے شروك وخاج ا زاصعلاح ہوگیا۔اہل حجاز کی اسطلاح میں حنی جینی سا وات میںسے شرافین مخصوص حنی ما وات کے لیے بولا حا<sup>ہ</sup> ما ہے (للہ غرق قب بیختھ ا)علا مک<sup>شی</sup>ے یوسے ج ندكورالعدر توريفرماتين قال بحجرالمكى ولايدخل غاوذس ية الحسن والمحسبين فح الحوقف على الاشراف والوصية لمص لإزالوقف والوصية منوطان بعرب المله وعرب مصرونحوا اختصاصهم ريدم ية الحسن والحسين (الشرفط الوبالولال محسَّد مطِّوعه معر)۔ بینی علامه ابن مجرح فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اشراف کے نام سے وقت ووصیت کی ہو تو اس و قت و وصیت س سوائے اولا جنیجا کے اور کوئی دخل نہ ہو سکتے گا۔ کیونکہ و قعن ووصیت عرف ملد رمنحصرہے اور عروغیرہ کے ون س لفظ شریعی<sup>ے نمان</sup> کی ا دلا د*سے مخصوص ہے* ) ان تمام تح شها د ټول پر زیاده غور ونکر کی ضورت معی ننس ہے رکیونخه زنده شهراوت تامم عالم کی اس وقت بھی ہوج دہے۔ ہروقت اور ہرمقام پر اس کی تقدیق کی ماعتی

بروه مخف هو مدی سیا دت مبوسب سے اول اسے الی عالمہ کی مروجہ وسلمہ و مقبولہ ا يركار نيد بونے كى ضرور سے ورنه خلاف عرف ورواج ا ور لما لحاظ اصطلاح ا ن مخسوس كى دىقبى العاظ كابيحل انتمال بهرنج لائق اعتراض ورانتساب، ييغير الآياكا باعث ہے حوعرف منوع عقلاً كروہ اور شرعاً هي ورست نہيں ہے ۔ سروہ خص جرعاعت بنی فاطمه میں ایناشمول نه بیان کرے اور مرعی بیادت نسی کمومی طرع غوركرك كدا قصاء عالمرس كسي مقام يرهى اس كى جاعت كويد وسادات س مخاطب كرنے كا دمتور و رول ہے ياننس اورانلمارسپ كے كل يرتمام عالم من سدوسا دات سے کوئنی جاعت سے افرا دموموم وفحاطی بوئے اور ہوتے ہم جارا را ده نه تعاکه سید دسا وات کی اصطارح کی مد تک علمار دین کو واب كلفنے كئ تحليف دى مائے يعلد نداكى طباعت ختم ہور ہى تھى كە اتغا تا ايك مثى يا د ت بني إشم كي ايك تحريه نظرے گذري حب سي بني إشم كي و في واصطلاحي دت زیر مجن کا دعوی باین الفاظ کیا گیاہے کہ ( منی مائتم میر **بوجه ا**س وقتیت نبی کے جوربول صلیم کی قرابت قریب کی وجہسے دیگر رکتی خاندانول بران کوتمال تمی صدقه وزکواه حرام بوئ ورمیتی خرنست راریا سے اوراسی بنا پربنی استم تغرض اظہا کسب سیدوسا وات سے موسوم ولمقب ہوئے ) وال دوسے متعلی بھی خیدمقا ات پرملید ہزایں ہم نے اظہار کر دیا ہے کہ حرمت صدقا واستحقا فتخس مالعس سرعى مسائل م اوروضع اصطلاح سدّما دات سطالها ىنب كى متىك ان كاكوئى تىلى نېس ہے۔ يونخە حرمت صدقات واستغا<sup>ق</sup> ك

لی بحث ورمیان آجانے سے سوال کا زمہی ہملونما یاں ہوجا تکہے اور نقبول مرعیان نسیا بنی ہاٹیم ہیں بنا رضاص عرفی ونسبی *سیا دت بنی ہاشم کی ہے اور مکن ہے کہ ہمار*ی اس کتا کے معین ناطرین کے خیال ہر بھبی اس مذہبی سُلہ کے تعلق سے اس سوال کاحل ہو ناخروں ، ﴿ هِم نَهُ مِنَاسِ فَيالَ مِنَا كَهُ وَالْ رَبِحِثُ فَي مُدْبِئِ ثِيتِ أُورِ هِنِ مُنْفِيتِ فِي مَدَّكُ علمار كرام سِيطًا كرامياها ك حب سے انھی طحب ج انداز ہ ہوسے گا كەم نے جو كھے افھار خيال كيا ہے كماء وین کے عقیدہ میں امحکا م شریعیت سے مفاٹر ہے یانہیں یوال کی عبارت بہالٹ ل ا کی مباتی ہے یہی ایک عبارت بغرض تحریرجوا ب شہور ومعروت علمار وین کے یاس روانه كى گئى اور ان سب جوا بات ميں مفتيان سنرع متين ملاستنام مفتى اللفظ ومتحداللسان مب كه حرمت صدقات واتحقاق خمس سے اس عرفی ونسبی سا دیگا لوئی تعلق شرع شرکت میں ہیں ہے۔ان *سب ج*وا بات کی نقل ہونے کے لیا کیا معل كتاب كى مفرور ت ہے اور ہا راضممارا وہ ہے كداكيم معل كتاب حكى م محقیق ساوت نسب تجویز ہواہے نیا من اس مبحث پر لکھ کرشائع کر سطح حں ہیں تمام عالم کے مشام علماء وین سے فتوی مبی محبث سے نم مبی پہلو کی حد تک درج ہول گئے اور سیا دیت نب کے نا ریخی و مذمبی ورواجی و اصطلاحی غرض مربهایی۔ تغمیل سے عب*ت درح کی جائے گئی یر*ب سے ادل *ہوال کی عبارت الاحظہ ہو* اور وہ كيا فراقے ميں علمار دين ومفتيا ائ شرع متين اس ال محرواب مي، كيا ندمب اسلام كايتكم ب كه حن افرا درياز روب رشيع تركين صدقه حرام ہے اور وہ چی شمل میں ۔ ان سب کو نغرض اظہار نسب سید و

ادات سيموروم ومحاطب كياجائه بعنوا توجروا اسی ایک سوال کے حیدجوا بات معجا ظائفجائش کتا ب بذیب انعل کیے <del>ما</del> میں دیگرتما م جوا بات کے نقول اورا م بحث نیفسلی بحث کے ماحظ کے لیے 'ماط پن ہاری موعودہ مختاب و تحقیق سا دت نسب کی اشا عت کے متطریس ۔ نقل جواب عاليخاب موللنا محد عمرصاحب حائثين مولننا احترشن فتتل محدث كانبوري مرقو للميذرشيد حضرت شيخ المزنع ومبدر والانلوم عرسه أزلو هوالمو فق للصواب يدمح تنوئ مني سردارا دربزرگ محس حب كويميم ى قوم كا سردار بوتا ہے تو اس كوسيد كيتے ہي يقال سيا د قوم په فعو سيل اورکمبی سیکا اطلاق مربی آقا خا و ند . . . . . . . . اوکمبی میتُوا ول ۱ ور رمبر ویكّ مادات كااطلاق موتهب نفحواء قولميه نعيائ تمالو دبنا إذا اطعناسكو وكبراءنا فأصلونا السببيلا نابربه اكسيركا تغظمتعددمعنون ميمتعم بوناہے بنا وُعلیہ وہ افرا دحن پرصد قد حرا مصاویحی میں، ورحن کاسل انسب علی نطق عنداور فاطمته الزمراع اورضن عليها اللام سے حاملتا ہے جن كى شان مير انعا ميربك الله لمدن هب عنكع الرحيب الخ واروب اورجن كي نغيلت س روركائنات في مثل هل بحق فيكومثل سفينة اوح الخ اوردانا تارك فيكر الثقلين فرايا اور (ان فاطمترسيدة النساء المومنين وان الحسن والحسس سيداشباب اهل العبنة)ارثا دفرة صاف الفاظ ميس ميدا و رسيده مصر وصوف فر ما يالس الم سبت كالمدكوره آيات واما سے لمجا طانسپی شرافت فیلیت اوعِظمت میں فائق ہونا ٹاہت ہو ااس لیے بغرض

لبارنب بطور اصطلاح مسيدكهنا قراريا ياا ورعرفاً سيدوسا دات كے نفظول سے مومی كئے جانے لگے ندیب اسلام یہ تو حكم نہیں دیتا ہے كدان كوسید و سا دات كرم كر كارار و لیکن اصطلاحاً سیدوسا دات کهنا ورست وجا رژهے اور شرعاً تھی سسیدوسا دآ سے الحنیں خاطب کرنا نا مبائز ونا درست نہیں ہے اور عرفاً تھی سیدو ساوات کا اطلآق بنی فاطمة کے واسطے محضوص ہے (خادم الطلبہ محمّر عمر عفی عنہ)۔ نقل جوا على مدير برايما ن ندوى مؤلف سيرة الغبي وحالتين محمة اللته و الدين علامته بلي نعماني مرحوم ومغفور وركن غظمه وارالمصنفين عظم كُدُه بس اورسا دات شرعی اصطلاصی نہیں ہیں ملکوعر فی ہیں گجن سے صرف آل فاطمہ مرا دلئے حبتے ہں۔اورصد قدینی اشم مینی آل عباس آل حبفر آل عقیل اور آل حارث بن عبد المطلب يرحرام م (ويحيوفنا وي عالمكيري مطبوعه مصرحليدا ول ص<u>٩٨١)</u> چونخہ سید وسا وات سے صرف آل فاطر مرا وسلئے حیا تے ہیں اس لیے اُکن کے علاوہ یہا لقا ب پورے فاندان بنی ہاشم کے لیے نہیں استعال کر اعلیہ کے کیچھ س مص نب محے خلط لمط ہو مانے کا اُندلیشہ کے اور قرآن مجید اور احادیث رئ صلعم س، س کی سخت ما نغت آئی ہے کدایک کانب دوسرے کی طرف رب كما عائد ما نرتعالى كاحكم ب- ا دعوه مركز با نصوهوا قبط عند الله بنی ان کوان کے حقیقی با یوں کے نام سے ملایا کر وہی اب خدا کے نزد زیا دہ ترقرین انع**ما** ن ہے ۔ نبی *کریم صلحم نے* ان لوگوں پرلعنت بھی ہے جو اپنے کو غيرهمفي إوپ كي ان نبوب كرتے ہيں جياني الو دا و دس حضرت انس سے مردی ہے من ادعی لے غیرا ہے اوا نتبی الح غیر ضوا لیے فعلیہ استة الله

المتتابعه الى يوم القيامة يسى وتخص كم يمقيى إيكوانيا إب نبائ إ ابنے کو اپنے غیرا قاکی طرف موب کرے اس پرہے دسیے قیامت کے دان مک خدا کی اعت ہے دعلامہ اسد ملیا ن ندوی ۔ يهك تقل جواب عالى خباب موللنا مولوي فني كغايت التعيصاحب صدر مستعلمارمند ( دہلی ، صدقہ نی اشمر رحام ہے ان سب سے لیے لغظ إنسى ابسا لغظ ہے جوافہا رنسب سے ساتھ افہا حرمت صدّہ کے لیے کا فی ہے سيد كالفظ اس معنى مرمحا ورات عرب من متعل نه تعامند وستان مي معي اتفعاله معنی مں متعارب منہ سے ملکہ حضرت علی کمی تام اولا و پر بھی حا وی مہیں ہے مرت ا ولا وفاطمذم را رخ يرعرفاً بولاجاتا بيه اسسے واضح بو كيا كه شرىعيت ي ی لیے کھی وجود نہیں ہے کہ نفظ سیداینے نام سے ساتھ حرمت صدقہ کے اظہار کی من سے کلمنایا کہنا ضروری ہے (مولئنا انحرکفایت اللّرکان اللّٰدلا رہے) تغل جواب حناب علامه وموللنامعتي عبدالقدير صاحب يأبوني نفتى عدالت العالبيه غنمانيه عالك محروسه آصفيه: -- هرد دوا بالميلك ر مبنی مواب علامیسسیلیمان مدوی و حواب عالی خیا میفتی کفایت مساحب می مقل مبوی ہتومی<sup>مو</sup>اب میں شری اِت صرف اس قدرہے کہ تنا م آل اُسٹم ریم مدقد حرام ہے اگرویه معنی من خرین نے اس میں میں کا مرکباہے کیجب بیت المال وجود ننبالی ويكرو رائع الدادمي مفقود بن تب يفكم إحث تلف آل إشم موكالكن قول جمبوروسی ہے جو مذکور ہوا - رالفظ سد کا استعال یہ ایک عرفی چیزہ ال جاز تو سا وات بنی فاطریضی الشرعنها میں می تغریق کرتے اور بعض کوا شرا ن اور بعض

با د ات کیجین اس رکسی فرنتی کواصرا رنه جاہیے کہ اصل سُله عرفی ہے جہا ل جب مووری رکھامات فقط فقىم محرعبدالقديرالقا درى بدايوني -نعل حواب عالى خياب نقيه وكن موللنا شاه محد مخدوم صا قا درى فنى درسەءرىبەنطامىيەلىدە حيدرآبا دەكن :— (خباب منتی مهاحب مهوح الشان نے نہا یت تقصیل سے میدور اوات کے بطالب ومعانى ومحل انتعال برعالما نةتبصره فراكر جواب تحريه فرما يابيع ص كى كالل نعل کے لیے کتا بہٰ اکے تین جالین صفحات در کار ہو ل کے بس اوج عدم گلخایش اس کا صروری اقت س شکریہ کے ساتھ ورج کیاجا تاہے اس جواب کی کا مل نقل ہاری موعودہ کتا ''تحقیق سا دت نب' میں کی مائے گی رورحقیقت بیجا ب اسمجٹ ربران قالمع ب) وقول ستملا ومستعينا باللوالذى هوملص الحتى والصدق والصواب وعنده امرالكتاب واضح بوكه مراسكام نے کسی کوبھی بغرض اطہار نسب سسید وسادات سے موسوم و مخاطب کرنے کامرگز ر ہنیں دیاہے یہ توصرت عرف واصطلاح برمو قوت ہے ابن عبدالو ہا سے بحد کا اس كيم عقيده انتخاص نے تو حدیث (اینا السیلالله) سے اسدلال كركے مي معنی ا مند قرار دیا ہے اس مئے غیرا مسر کوسید کہنا کفروشرک تبلا یا ہے حتی کہ کیا۔ م ان میارات سے نابت ہو اکہ غیرانٹدیز ہی لفظ سید کا اطلاق حائز ہے۔ فيزالكواكب الزابره صام لاك من صرت مولى كليم السركوا لسل موسى کہا گیا ہے اس سے بھی تعراب و توصیف مقصودہے اظہار کسب مقصود نہیں ہے

ا ورعر نی اصطلاحی اَ لجہا لِنب کی غرض سے اپنے نام کے ساتھ لفظ سید لکمھنا درن بنی فاطمہ کے ساتھ خاص ہے غیرنبی فاطمہ خواہ اولا دعلی از فیر فاطریخ ہویا اولادی وحعفرت وعقرارم موان سي سيكى ايك كوهي اين ام كے ساتھ لغظ سد لكھنا عرت معروف كحفلات مے كيونخه صرت ٺي فاطمه يى كوسيدوسا دات كينے كاءِت بوكيا بي سيدكيتي صرف نبي قاطم كي طف ومن كاتبا ورموتا بعال ك سواے کسی دوسرسے بنی ہاٹم کی طرمت خیا ل نسب ہو ٹاہے۔ اس بیے فیرنی فاطرکوسید كنانب مي اختلاط كاموجب بي ١٠٠٠٠ س يعي غيرمنين كي اولا د كوسيد كهنا ٔ *خلاف و مجلین ہے حب سے* بنی فا طریب عرفاً فرق و امتیا زیا تی ہنس رمتِ اہے ، اوراينياً باؤا مدا د كفير كى طرف انتساب موحاً للبي حرشر مًا ممنوع بن من ادعى الخاغيراسيه وحويعلمرا نه غيرابيه فالجنته على حرام صفق عليدين ج تنمل يي ولديت اينے والد كے غيركى طرف نسوب كرہے مالائحہ وہ حانتا ہے كہ وہرب اليداس كا والدنبي ب تواس يرحنت حرام به ... . ورتغيير مدارك مي موراه ا فنام کی تغییری بیان ہواہے (حس کامطلب بیہے ، کد زکر یا ونحنی *کیا تہ عسی کو ذکر* لرنااس بات مرولیل ہے کہ مان کی طرف سے معی نسب یا بت ہوتا ہے کمونخواللہ تعالیٰ نے علیٰ علیہ اسلام کو نوح کی ذریت میں داخل کیا ہے حالا شحی عیلیٰ نوچ کے سا نھواپنی والدہ مربم میں کے نسب کے ذر بع*ہ سے ملتے ہیں* اور حجاج نے حب بنی فا م<sup>میم</sup> اولا دنبي تَبوني سي انظار كيا تواس كوسي جراب يا كيا د مارك ، ... والله احلم بالصواب شي وتخط خاب لنا تا ومد فروم منا قادى نفا مى غى يرمائيزناس كمرك المريني ولنا بوا وفاتنالم ورم فرات بن يتفقى تفطيم سيكسى كوسيدى كهناجا نزين الله في ندكو رُفايا للهجوا بالتصحيم بن (مولمنا)

## بغص و طلب بعص رفضاحت

یہاں بین وہ اُ مور درج کئے جاتے ہیں جن کا ذکر صروری ہے مگر کسی نہی وحدسے ان کا اندراج جلد نہدا کی طباعت میں نہ ہو سکا۔

وك جلدنها كصفحه ۴۰ يرميري محدمير عدل (اميراكبري) كے فرزندان الدار

كاشجره آيرنج امرومهه كى حلد دوم ذكرة الحرام كي عبارات كے سلىدين نقل ہو اہے۔

س بن ذی علی مصنف نے قلت مبالا ہ و عزم سن کی بنا پر بنہیں ملکہ سہوًا یہ تحریر فرمادیا ہے کہ سید عبد المخالق بن شاہ سے مدالو الحن بن سید محرمیر عدل کی اولا و میں سا دا

ملئە گذرى وشفاعت بوتە ومجا بوتەنى مەل تىمىنول مىلوں كے سا دات دراصل مىرسىد محدىمىرعدل كے برا درعالى قدر مىرسىدمبا رك كى اولادىي م. دىگر مقامات

بر ماریخ امرومه ب حابجان کا ذکر صحیح طور پر ہواہے۔

ف د گرمسنفین کی کنا بول کی جوعبا رات کتاب نه این تل موی می را تمامرو

نے ال ب کی ال سے ان کا مقابلہ کر لیا ہے۔ کتبنے کر ؤ مقامی میں سے صرف ایک ہی

لناب ایسی ہے جس کی اللہ راقع الحرد ن کی نظرسے با وجود کوشش و لاش نہیں گذر سکی اور اس کی نقل النقل جا بجا کتاب ندا ہیں ہوی ہے۔ یہ آئینۂ عباسی ہے اور اس کا اشارہ

ا فا زکتا ب بر بھی کردیا گئیا ہے۔ بس اگرا تھا قائمی مقام میرال سے کوئی اختلات رونا ہو

انو و و تقل اول برمنی ہوگا۔

وسل ۔ عام فاعدہ یہ بے کمصنف اپنی ایک دائے کا اظہار یا کوئی بیان کرتا ہے اور اس سے بعدابنی تائیدیا ترقیدیں دیجرش ہرسے اقوال قبل کئے جاتے ہیں یم نے معی اس

يرسى طرقية يحصاب مالبته لعبن مقاءت مرغيرهمولي طوالت سي بحيف ك فيداس ترک کر دیا گیا ہے مثلا غز وات وغیرہ کے بیان س مرنے باے اسے کہ دنے الفاظ سیان کوبیان کرتے مشہورومقبول ومتن کمسنغین کی عبارت کی فقل پری کفاکھا اسطرح تعصن مقاه مین عربی و فارسی کی اسل عبا رات مع ترحمبه سے تھی گئی ہیں اور مبع تھا بات پر ترمم ہی طوالت سے <u>نیخے کے لیے</u> تکھید ایکیاہے بعض مقابات براس کے رعکس هیمل ہو اہبے جعل حس مقام برمناسب معلوم موا را تھ امحرو ن نے اپنی داتی ب دید بروسی عمل کیا ہے را و راس کا عبی خاص جو برلیا ظر رکھا گیاہے کہ صل و رَحبہ کے اندراج کی طوالت سے <u> بچنے کے لیے</u> بجانے متقدمن کی عبا را ت کے ز ہ ز **م**ا كے شہور وستند علما ومشامير كى عام فہم عبارا ت حتى الامكان فل كى حالم مولعن ف این خاندانی حالات کے بیان میں می خاص طور پراس کا کا ظر کھا ہے کہ جائے اپنی عبا رات محتی الانکان د گرمصنفین کی عبا رات میں پیسب مالات بیان وجا وسلم يحت يحت أره من شجرات نب كى لمباعت الك المم سُلام - مركما ب يا اندازاس كانظرة تاب رصاحب ارتخ واسطيه ف محله وارى وكركله كر بر*مله کاشوه ساته می سا*قد دیدیا ہے ۔ یہ طریقہ حیندال لائق عترامن توہنس ہے ترخمنین فروع کی صل در بافت کرنے کے وقت تبحس کوبیعن او قات سخت ڈسو اکیا امنا <sub>اس ہ</sub>یں ہوتا ہے ا*و فرخیل*ف شاخول کی طبیق وترتیب میں حب کے کیجس وكا في علم النياب كا نه هو حيند ورجيند مثلات ورمين موجا تي س-الهبته ما يخ ومهطيم س شجر و آکی طباعت و کتابت صاف اور واضح ہے اور باب بیٹے ادر بعالی وسیّ كا فرق صا ف طورير معلوم بو ما ب بخلوف اس كے مولوي محود احمد صاحب كى ايخ

میں جر سجرات ملبع ہوے ہیں ان ہی علاوہ دیگر داخلی اغلاط کے <sup>بع</sup> ہے کہ د وائرکے بے محل اتصال اورخطوط اتع سے باب بیٹے بھائی کی تیز جا بحامثل ہوگئی ہے کوئی شک نسرک ، برنامیب کنا بت تبحرات کا ہے کہ دیکھنے والے کو کسی مسلم کی لاش س غ نروری انجین میدا موجائے مصاحب ماریخ امرو مدنے حرمحنت تبجرات کی ترتی ی بر دانشت کی ہے وہ ہے شک قابل وا دہے گرکتا بت کی خرا بی محے باعث بعن تها مات پرنٹجرا ت کی ترثیب کی محنت شاقہ بار آ ورنہ ہوسکی اورصاحیان ٹحرہ کو کا شکر یہ سے شکایت کا موقع لما۔ ہاری اس کتا ب کی طب عت سے دورا ن میں ممی ت درمیش ہوی تما م شجرات کی تناست منوخ کر دی گئی ۔ دوبارہ کتابت ہیں ہیں ہی جیب ما با با قی را بالآخریہ دوسری کتابت بھی منوخ کردی گئی نے *بحالت مغ*رانی و اتی محرانی میں ان شجروں کی کتابت بر رجمعبور کا ویکیے تحض سے کرائی حس نے تما م عمر مس کیمی کا بی نویسی نہیں کی اس شکستار رات کی موجو وہ کتاب میرحن صورت موجو دننس ہے گرحن سیرت سے خالی ی ہنیں ہے سے اللہ علیٰ وعلیٰ دہ نایا ں ہے اور با یہ بیٹے اور بعائی وغیرہ کا ز ق صاف لوریرنمایا ںہے حیب مقام سے کو کی شاخ شجر پنب کی علیٰدہ ہوتی ہے و رونب کا ن الکعدیا گلیاہے جس سے آسانی مورث اعلیٰ کمے نسب کا اتعمال اور باسانی معلوم ہوسختا ہے۔ کہ ایک اسل کی فروع کون کو ن اورکس کس صفحه بری*س اگرکتا* ب کی اشاعت میں فیرمعو لی ماخیر *کا احمال نہو* تا اور ے کوسفر درمیش نہر آ انوکتا ہے کی بدنمائی کا نیطا ہری میب بھی اقی ندرہتا۔ میرم

ری پرکتابت باقی کیگرنگی ہے شیخرات کی در بارکتا یت اور اس روو ہراں ہیں تین میں ا عت فتوی رسی ورا گرموجوده كتاب بانی نه رسمی مانی تومزید اخیرا املان وجود تعارا میدید که حلدووم میں ساتج باسے سے شفارہ موکر بیمیس المرقی المصيم حيران بركه دوران طاعت كفتاء زقيمه كالفل طبيخلو كرابغا میں معذر ت کریں۔ ہا داخیا ل ہے کہ ناحکنا ہے کی اگر کوئی فرست مرتب کی تلے ہ توشائصت كذاب كوهى اس من الله بالمحكدويني ترست كى ما الله كالب على اس سے ستنی نہیں ہے بعین وہ اغلاط حن کی دو دو با راصلاح میں ہمی میتور رجورس، وریصورت عربی و فارسی عبارات میں زیاده این حاقی ہے را تک ا کے برین شارکتاب نہ انکے صغیہ ( ۹۱ ) برسوجو دہے کہ باوجود کمرر ہوایا ت مح علط اعراب ك رتعة و ذِنْكُم درج مركني ب اين ح بعض وتكر مقامات مرعبارات ك درميا سے عبارت کم ہوگئی ہے۔ اور خطوط فاسلہ اور نقاط وغیرہ کی اغلاط بخرت اِتی رہ ا می سب - جا بالو) ، در بی ایس فرق افی نس سکا گیاہے یشلا معن مقال سے بعد ا بی طالب کے ابوطالب غلط طور برنج سر بہوگیا ہے وسٹس دیکرا غلاطیس رمن كوعن الكندياكيا ب ركبين (١٠) كوعن الخرير كرديا ، ورد نجيب كورغب، لكعدنيا تواكي حولى إشب ردانما محروت كوافوس ب كدكت ب كم تعن جعب بست کار وف بزات خود نه د مجاما سکا میحت امه کی ترتب سے ان اغلاط کی طولا فی مهر معلوم مو تح كى جوملدد وم سيطيع موكا -وك . اس كما و كا ريني نام ( ما ين ما دات امردم ، قرار إيا بي جب

سالتحریر الم از آراد بوتا ہے تھم طباعت پر بھن احباب کے لکھے ہوے قطعات تا رکنے وصول ہو ہے جن میں براہ ذرہ نوازی راقع المحروث کی مہت افزائی فرائی کئی ہے۔ النا ب کا تنکر بدعرض کرتے ہو ہے التاس ہے کدان کی طباعت حلید دوم میں مکن سوگی عبد نہامیں اب تھنجا بیش ہو کو وصول ہوئے میں ان میں سے بھنا یہ بہتیں رہی مختلف تا رہنی ما قسے جو منظوم ہو کو وصول ہوئے میں ان میں سے بعن بید ہیں۔

(تاریخ محب آل بی) (گلدستهٔ اخبار) گنجینهٔ تواریخ) (باغ عارف، ا زگلدسته خود) دنغهٔ انوار، (ندکرهٔ اخلاص) وغیره وغیره - انجی کتاب کی اشاعت نهیں موی ہے رنگن ہے کہ انجی ان نظومات میں اضا فدمو حابدا وال ب تنام موتی ہے ۔ ابمی مهبت کیجدع ض کرنا باقی ہے ۔ اور بیا یان آیداین وفتر تکام ہوتی ہے ۔ ابمی مهبت کیجدع ض کرنا باقی ہے ۔ اور بیا یان آیداین وفتر تکامیت ہمپناں باقی محامضون بہر جہت صادتی ہے ۔ نا طرین طدود م سے منتظر رہیں ۔

از حلوه با رام دے کا ی برسامان رفیز :

دروص لهٔ دیده *بکی* بارنگخبد اسمه

تهام

ربنالاتواخ تفالق قسيناا واخطنا



ب کی خدات میں میں کیاتی ہے ۔ اس علد (ص) فی عُدِّراریا تی ہے گرمبیا کر کولٹ تحا نے اطبا ى تاب كى اكم بنرار طبري لاقيت مدينَّه نذر كى جايبٌ بزتعيب بحصب ميرجال سادات نقوى متوطنه برعلماوفضلا وشعر وحكما وامرا كامفص مام متحلقة اورفر سنك مماء رجال وش